Muliculi Edin

داكرميرولى محتمل



لفاسل اردد بازار-کراچی طبی ک

# تاريخ

# فالساق



ترجب : داكم معير كلى التريق ايماك إن اين دى دېردنيسروامع عمّانيه

مسلمان فاسفیوں کنتری، فاآلی ، بوعلی شیننا ، امام غزالی ابن ِصَاحِه ، ابن ِ طفیل ابن ِ رَشد ٔ ابنِ خلدون اخوان لعفا ابن ِ عربی اور ابنِ مسکوریه کے حالات وافیکارکا مجموعه

> لفلس اگر طریمی استرینچن دود کراچی،

# مجمله حقوق محفوط

#### ١٠٠

### نغيس اكيدي اردوبازاركرابي

| اريخ نسلاسفته الاسلام |            |
|-----------------------|------------|
| واكث دميرولي محد      | مَصَنفه :  |
| فنيس اكين لريي        | ناشر:      |
| مئی ۱۹۸۰م             | طبع سوم :  |
| آنىك                  | ایریشنه :  |
| سنخات ۲۰۰۰            | : Ciolizio |
| rimm.m                | سليفون :   |
|                       |            |

#### يشعرالتي الرحلي التحصيط

# مسلمان فلسفيول كے افكار وحالات

#### از بختراقبال سبيم گاهندری

ایک اُتھرتی ہوئی توم جس چیزکو فی نغربی لینی ہے ،کیاسے کیا بنا وبٹی ہے ،اس کانتیج بہہواکسلمانوں نے یونان کے اقمو وفلسفہ کو فی تغریب ہے کراس ہیں ایسے ایسے گل بوٹے بہبدا کر دہے کہ جشم مال خیرہ ہوگئی اور اسے اننا بڑھا یا کہ یہ واقعتہ ابک مرابط فن بن گیا۔

برکتاب جو آب کے سامنے بیش ہے ان ہی مسلمان فلسفیوں کے حالات وا وکا دکامجموعہ جنہوں کے اس فن کو ایک عظیم فن بنا دبا بنفولی فی تا البری کے شاگرمشامانوں نے فلسفہ کی آبیاری نہی ہونی نواسس کی شاخیس کی موجمی ہونی ہونیں آبسلمانوں بنی نے اس کی بہورش کی اور اس کو ایک مراوط فن بنا کرونیا کے مساحتے بیش کیا۔ اس واستنان فلسفے کو وکنش اور ولفریب از از مین شندہ کاریخوں سے اکھا کر کے ایک عزم حالم جناب مطفی مجمعہ نے اپنی کتاب اس عربی کا اب ما عربی کیا ہے۔ برکنا یہ اس عربی کیا ہے۔

كاردوتر تمرك--

اس بن آب السفیوں کے مالات اوران کے افکار وخیالات کی بوری تشریح و توشیح یا میں گئے۔
یکن ب علام تفطی کی شہور و معروف کتاب تاریخ افکا دکے بعد خالب بہلی و سیح کتاب ہے جو
اس موصوع برکسی مسلمان مصنعت نے تکعی ہے ۔ اس کا ترجمہ و اکر طریبرو کی الدین ایم سے ۔ بی ۔ ایک طوی
بروفیسر جامع عثما نیہ جبدت با دردکن ، نے کیا ہے ۔ اور کا ب و کیعیں گئے کہ فاصل مترجم نے مجکہ کاوی
کرکے ترجم کا بوراحت اواکیا ہے۔ قصد کھا نبول کا ترجمہ کرنا فلسفہ یا قانون کی کتاب کوکسی وہ سری زبال ہی
منتقل کر دبنا نسبنا اس ن کام ہوتا ہے لیکن یہ برط اشکل کام ہے کہ کسی فنی کتاب کا مجیح اور کھل ترجمہ
کیا جائے۔

ہمادا نفسب العین بہہ کا دوویس بہترین اوداعلی تشم کی کتا ہیں شائے کریں۔ ایسی کتا ہوں کی دوباڑ اشاعت جواب ناباب ہوجکی ہیں فیداکا مشکرہ کہ ہما دا ہزفدم اس نفرہ نفسب العین کی طرف بڑھ دیا ہے۔ ہم شکرگزار ہیں اولا تو اسی فعرائے ہزرگ وہر ترکے جس کی دی ہوئی توفیق سے بہم میل دہی ہے اور نا نیا اُن ناظرین کرام کے جوہمادی مطبوعات سے مسریر بذہرا کی کا تاج دکھ کرہما د ول ہیں اور زباد ، صدمت کا حصد میں سداکر دہے ہیں۔

## فهرست معنامين

#### ماريخ فلاسفنة الاسلام

تعییم مرف<u>سن</u>ے میں فارا بی کامرتبہ ' فلسغة ادسطوبيه فادا بي كا امنياف م منطق میں فارا بی کامرتبہ منفادا بي كى ال كمنا بول كى نعفيىل جرعر بي زبان يب اس وفن تک موج دہیں۔ فادابي محة اليغات كى نوميت كے لئ طسے ترتیب كمال كاانتهائي درجر خلودنغس بإ ومبرت نفوس وحدت نفوس كم متعلق ابن طفيل كى راك ك فادابي اودستكنملود فادابي اورالليات توائے نغبیہ کی تقییم فادا بی اورفلسفه اخلاق فادابي اورموسيقي فادا بي كا اسلوب بران فادابی کے فلسفے کی تومنیع ،اس کالمخص حبات و اخلاق فادابى كىمنفق ببراكي نظر الميات يا م ورا والطبيعات

ـدر ۱- کندی وه عليم والسنرجي بيس اس كوعبورحاصل تعا مخندى كم متعلق مخالفين كے خيالات ر وه عوم جس میں اس نے تصانبعث جعور ی ہیں ابومعشرا ودكندى كى وتثمنى موسی کے اواکوں کا کندی کے خلاف فریب محندى كے بیعن اقوال کندی کے مزید مالات کی تومنیح قديم عربوں کی کتا ہوں میں بجسٹ کی دقستیں کندی کی کلی زندگی . فلاسغة المسسوم مي كندى كا مرتب ممندی کانجل اکندی کی الیفات برایک نظرودی ٧- فارابي

مالات زنرگی

اخلاق

فلسفر نظری تخییم جرادسطو نے کی ہے ابن سینا کی نقیبے ہراین دشد کا احترام وحدت مطلقہ اور ابن سینا کا احتمالات ادسطو کی دائے سے ابن سینا کا اختمالات نفس کے تنعلق ابن سینا کا اختمالات نفس کے تنعلق ابن سینا کا نظری کے تنعلق ابن سینا کا نظری مینا کا قول انہیا در وحی کے شعلق ابن سینا کا قول انہیا در ام کے شعلق ابن سینا کا قول انہیا در ام کے شعلق ابن سینا کا قول ابن سینا کا مرتب ابن سینا کے حالات ذندگی ہم دہ خفا مین دادئی کم انب ابن سینا کا فیل میں دن سینا کا فیل انظری میمیلان میں ابن سینا کا فیل نظری میمیلان افغائد عقائد

٧- غزالي ٣٠

- دلادت وترسبب مدرسهٔ نظامبه کی صدادت هج اورسشام ومعرکی سباحت ه مشهور: نالبفات

وفات

\*المنفذمنالفنلال\*

" منفاصدالفلاسف

منهافة الفلاسفهم

ابن رنشدا درغزالی کا اختلات - ابن طفیل ادر غزالی کا اختلات غزالی کے ن<u>صنف</u> کی نومنج انقلبه فرائے نفس بانفسبات
انقلافیات
سیاسیات
افاد ابی کے نظافہ
افاد ابی کے نظافہ
نفس النانی کے اجزا اور اس کی تونیں
اور احتے اور اختیار کا باہمی فرق اور سعاوت کے
منعلن بحث وحی و روبیت ملک
النان کو اجتماع اور آمادن کی صرورت ہے
عضور کیب
عضور کیب
فرار بانے ہیں
فرار بانے ہیں

سو - ابن سین کا مالات زندگی این سین کا اس سین کا است نا د این سین کا است نا د این سین کا المست کا طب پین شهره آفاق مونا امیر نوح کا کننب خار نے کا المزام وطن سے میجرت فدمت وزادت پر فائز مونا اور فوج کا اس کے میناف موجانا - میناف موجانا - میناف موجانا - فیداور محبس سے فراری توبداور وفات توبداور وفات این سینا کا طبعی دیجان توبداور وفات این سینا کا طبعی دیجان توبداور وفات این سینا کا طبعی دیجان توبداور وفات این سینا کی عبقریت توبداور وفات این سینا کی عبقریت این سینا کی عبور سینا کی عبقریت این سینا کی عبور سینا کی عبقریت این سینا کی عبور سینا کی خواند کی مینا کی خواند کی کار سینا کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی کی خواند کی خو

ابن سبناكي رائد ابني البغات كمتعلق

۲- ابن باحبر کے تلا مذہ اور امس کا مدفن س- ابن باجر کے ابک شاگرد اس کی علمیت اور ذکاوت کے مداح ہی ہ ۔ وہ علوم جوابن با جرسے مردّن سکیے ۵- ابن با جرا ورمنشرنی کرد دسرے اکابرنلاسفه وربن باحركي اليغان ٧- ابن طفيل 114 مالات زندگی اس مالت كى نومبى حبس كا ابن طفيل كوا دراك بوا ابن مفیل کی رائے ہیں ابن باحرکا فاسفہ امل نظرے اور اک سے ابن طفیل کی مراد اور ابن باجربيهاس كا اعتزامن فارابي اور دمگرمن غذبین کے نفسنے برابط فبل کی نغیبا ابن سبنا کے ملسفے بزننفبد غزالي كم فيسفر بير ننفند ابن طغبل كي نعسف كي نميد جواس كي رساله امراد مكمت مشرفيس ماخوذ سے ابن طفیل سے تعسیفے کی نوش میں بفظان نے اس نظر بری نوشیع کی ہے کہ ہرمادت کے لیے محدث کی مزورت ہے۔ حى ابن يفنكان كأشمس وقرادر دوسرس اجرامها و كامعا نتذكمينا ثما**ت سمے کمال اور اس**س کی لذت کا دارومدار واجب الوجودك مشامر بربرس ودسرے جیوانات کی طرح انسان بھی ایک افرع

ہے۔البنتراس کی خلبن ایک خاص تفصد کے لیے ہوئی

غزالی کے نقلب، کے شعلق اختلات
ا کسیمون سے غرائی کا تعلن
المضنون برعلی غیراہم "
غزالی ادرعلوم بنینہ
غزالی ادرعلوم ببیوم
غزالی کے عقایہ بب انقلاب
فرقہ نعلیب ریاطنیہ، کی تردیب
غزالی کے عقایہ
غزالی کے عقایہ

۵- ابن باجر ۹۲

مالات ذندگی ماسئه
مامرین کی داسئه
البغات
رسال الاداع و رساله الوداع و رساله و تدبیرالمنزوی و رساله و تدبیرالمنزوی و منسرکرسه مفعل دوم و اعراض خفلیه مفعل بین اعراض خفلیه مفعل بین و اعراض خفلیه مفعل بین و اعراض دومانی مفعل بین و اغراض دومانی مفعل بین و اغراض دومانی مفعل بین و درت نوحد مفعل منت و درت نوحد مفعل منت و دابر نوحد این باحر کے نفیسفے کی نومبی این باحر کے نفیسفے کی نومبی

اخلاق مشبہ ب کی ہے اعتدا بی لوگوں بیں حدل قائم کرنے کی خوامش رفاه عام كاشوق اصولىطودبرمدقه دسينه كيخوامش خرافات كى عدم تعدين جابلوسى سے نغرت تعمر كانثوق مبوو لوں کو ان کے مسلمان مونے کے بعد لکلبف وبي*نا* تعوف كى جانب ميلان مالكي خرمبب سيعناد شهرقرطبهص مين ابن رشدن كشوونما يائ ابن دمن رکے معمائب ابن دنٹد کے دنٹمن ابن دشدے شرکا بمبنث کے اسباب مفايدوعنوا ورمحبس نماكمه مرافع فاحنى الوعبدالند تنمت ابن درنندنے اپنی مرا نعن نہیں کی فيسف كى روائ مِي شعر كي ثانير ابن جيرك كيدمالات ابن دانشد کی سب سے بڑی معبیبست

نعىمنشور

سعادت مفيقي كادار ومدار اس مزجود واجب الوجر کے دوام مثنا رہے برسے ٤-ابن ركشد 144 افتناحيه ابن دانشد كي مار بخ حبات اور اسس كافلسفه ببووبول سے اسس کا نعلن تعييمه وترببيت مالات زندگی ابن دان دراند کے اساتذہ ان ارباب علم کی نفعبیل جن سے ابن دن دسنے استفادہ كيا تعا-اوران علوم كي تعريج وأس في حاصل كي تق ابن دمنشدکے احباب نشأكر و منطق اور قرآن أبن رمند برحينيت فامنى اس امیرے حالات حس کے زمانہ میں ابن دسند کو معدائب كاما مناجوا تفنات كي ثنامي اقد ارسيمليحد كي ابن دنندا ودخليف بوسف بن عالمومن متعا خليفه يوسف وابن مركح خلیفہ فیسفٹ کا ابن طفیل کے نوپسطسے ابن دمشد كوردسطو كالرع ك كام بر مامودكرنا. اميرلعيقوب المنصور اورابن رمثند اس امبر کے حالات زندگی کا ذکر جس سنے ابن دیشہ كومنزا دىنقى معربيط كاداده

ببغوب مے بھائی اور بچاکافتل

9

قديم فلاسفه اوراسس كابكن البف س غزالي كالمقعد كتاب تهافر كي تدوين كے اسباب غزالى كا درسطوك فيسف مراكنفاكرنا فلاسفه کے علوم ال ببن مسأل في تشديح جن بس غزالي نے فلسفے کے تناقع کوظاہر کیا ہے كمتاب تهافه ببرابن رمث دكى تنقيد غزالى كے طریقے برابن رشدكى نقبد يوناني فلسف محمتعلق ابن رشد كي خبالات مسله علمهارى تعالى متعلق بهموج دان اری تعالیٰ کے علم جزئیات کے متعان ابن السد مستمله واجب الوج دبربجث أفانيم ثلاث كم متعلق نصاري كانتهب نظام كاننات ، ابن دنند اور فلاسف كي نظريس قدم حكماء ليزنان كم خبالات كااثر ابن رنسدبه ابن راند مح فلسفيانه معلومات كي وسعت موجود بالفعل كي طبيعت بربحث جس كومبولي سے تعبیر کیا جاتا ہے مستندزان فلسنفكى حانب سے ابن دنندكى مدا فعنت حشراجها دكے متعلق ابن رشد كے حبالات ابن دیشد اورحربین فکس يهودي إورابن رنند فلسغدابن دنشدكا انزيورب به

محا کےسکے بعد نعك صرُ عامه ابن رمثدكی تالیغات كتب مطبوعة عربي ابن رند کے ابغات کی تاریخ فنسفيانه كاليفات الهبات نغذبر اس کی کنا ہیں تعبيم ابن رسنب ابن رشدکی ہونانی زبان سے عدم وانغبت ابن دمن دکا اسلوب أبن رنشدكى مسلما نول ميس عدم شهرت اور اس سحلجد فلسفے کے فوری زوال کے اسساب ابن رنشدكا نرسب خفل کے متعلق ابن درنشد کا مسلک نفس کے منعلق ابن دسنند کی دائے خبرب انعمال ابن دستد محرفلسف كانظام طبعى بذهب اخلاق مسبياسى اورا يتنماعى فلسفه واجب الوجرد مبادی ابن رفند: فزالی کی نالبغات بر ابن دفت کی ابك عمومي نظراور ان كي نغليط متخبإت منامج الاوله فترفعيت اورفلسف نعسل المقال والكشعف عن سناريج الاوله تهافة الفلاسف وتها فذالتهافة كتاب كانام ادراس كى غابت

دوسنی کے بارسے ہیں انوان العنفاکی داستے انوان الصفا کے مرا نب نفیبہ انوان الصفا کے دیسنے کی تخفینی انوان العنفاکا فلسفہ انولاق

۱۰ - ابن شیم

مالات ِزندگی

علوم جن بیں ابن منہم کو عبور حاصل تھا دربائے نیل سے معرکو سیراب کرنے کے منعلق ابن منہم کی تجویز

ماکم با مراکسته کا ابن بنیم کوبهرے سے طلب کوا جنون کا بہا نہ اور مصرکی جانب رُخ کرنا ننہ آسوان کی طرف دواگی اور منحزاں سکامعائنہ منصوبے ہیں ناکامی

دوباره جنون کابمانه

حاكم با مرالتُّد كى دفا ن كے بعد نصنبيف و البيف بس منت غول مونا

ابی نتیم کی الیفات این نتیم کے منعلن مزید **توم**یع

اا - محى الدبن ابن عربي

تعدّون برا بک عام بحث صوفیا کا طرلقبر اوران کے مراتب ودرجات معوفیا کی تعرلب اور ان کی وجرتشمیه معوفیا کے بعض اصطلاحات دص برسبھوں کا اتفاق سے

مشہور قدمائے میونبا کے حالات بعض اکا برصو فیرجنہوں نے کنا بین البین کی ہس ۸ - ابن فلرون ۲۲۸

حالات زندگی

ألمجرت

سلطان الوعنان المديني كے دربا دميں رسائي

سفراندنس

وطن كو والبيس موا

· نلمسان بيس " نا ديخ " كي نصنيف كا آغاز

سفرمصراور وفات

ابن خلدون كى تاليفات

مغدمهابن خلدون برابك نظر

· نارېخ ابن *ض*لدون بيرايك نظر

ابن خلدون كينتفسي حالات

ابن خلدون كافلسفه اجنماع

ابن خلدون اورمبیکا و کی کے درمبان نمایان شاہنئیں

ان وونوں کے ورمبان نمایاں اختلات

ابن خلدون کے فلیسٹے کی تومنیج ا در فلیسفے کے منعلق

ابن خلدون کی دائے

٩- اخوان الصفا ٢٥٠

جبيت انوان الصفاكم مشهورا فراد

فلسفبإن دسائل

تسم اوّل ؛ رسائل ربامنی تعلیمی

نسم دوم: رسائل حسماني طبعي

تسمسوم: رسائل نفساني عفلي

تسمر حبارم: رسأيل ناموس اللي

دس اخوان الصفاك حصومبات اورون كابلى نعاد

اخوان القنطاك علوم كے ماخذ

ابن مسکوبہ کے متعلق الجوحیان کی دائے
ابن مسکوبہ کے متعلق الجومیان کی دائے
ابن مسکوبہ کی وصیت
البغان
مخص کمنا ب ترتبب السعادات
فلسفۂ ابن مسکوبہ
فلسفۂ ابن مسکوبہ
مکمت اور فلسفے بیں فرق
ابن مسکوبہ کے فلسفے کی دوسے
با وشا ہوں کی جیتبیت
با وشا ہوں کی جیتبیت
ابن مسکوبہ کا فلسفہ
ابن مسکوبہ کا فلسفہ
ممانع ، نفس اور نبوت کا ثبوت

تعون کا منشا اور اس کے اقدام اماد بہٹ قدسبہ سلسلۂ طراق مبہم النی می الدیں ابن عربی کے حالات ابن عربی کے کشیوخ طریقت نیخ کی مشہوز الیفات فتو حات کمیہ کا مخص مہدی نشظر کے بادے بیں شیخ اکبر کی دائے می الدین کا اعتراف ان کے اور ان کے نفس کے در میان منا جانت

۲۰۰۲

۱۲ - اپنمسکویپر مالات:زندگی ابنالعبیدکیمصاحبت کیمباکاشوق

# مفترمه

محترم مكما ؛ اس حفركومعتوب مد فزه كير حس سف اب حفزات سے مامنی بعبد کے گوشے سے منظر عام بہ رونق افروز مونے کی النجاکی ، اور آب کو عالم سکون سے شورش وا منطراب کی دنیا بیں مبلوہ فرما ہونے کی دعوت دی سرج دہ زانے کے اکثر لوگوں کو آب مبیای ستیوں کے تعارف کا شرف ماصل نہیں ہے کے اسلاوالا سے ان کے کان مطلقاً استنانیس ممکن سے کروہ آپ کے وجود می کے تنعلق اختلات کربر اور ایسے قیمتی افكار كا انبين مي الدازه منه وسك ادراب كان خيالات كو معكدا دين جن كے سوجة اوز نهذب وتر تبب بب کے سے اپنی عمر کی بہت سی دا تیں گزاد دیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض آپ جیسے فذیم فکرین برجنہوں نے كانظ البينظ الشويجود البينسر المتوارث ل اكست كونت اوردينان سع بهن بيك كاننات مح متعلق فوروكم کیا-اس کی تومیع و نعیبری ، اوراس کے مظام کی تعلیل کی ا ابک تعجب کی نظرو النے ہوئے گزرمائی لیکبن شاہدان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر آپ جید اکا برفلاسفہ کا زجن کاسلسلہ کندی سے شروع ہوتا ہے احد ابن داشد برختم موتا ہے) دجود نہ موتا تو بورب کا کوئی مد بولسنی عالم وجود میں نہ اسکنا۔ بیس اے کر و وحکما راب ہی وہ محترم افراد ببر منهول نے اس مقدس شعلهٔ علم کی حفاظت کی جس کوسقراط ، افلاطون اور ارسطون مامنی لعبید کی الديلي بين روسن كبانعا اوراس ك نوربس لبت بكدامنا فركرك بورب ك ظلاسف مجدبدك نعولين كيا خنیقت بس اب حضرات اس شعد النید کے لحاظ سے کرا ما فظین می درجرد کھتے ہیں۔ "ا مم آب کی ندرونبیت بورپ کے علما و معنفین اورمورخین کی نظرسے بوشبدہ نہیں -اس مبادک مرندمين كمسينكم ول مولفين سف اب مح مالات كومدون كيا ہے اود الب كاد كاد كى نشرواشا حت كهدم وحقيقت بس لفكرانسانى كمسلط كي نهايت قبمتى كوعسه اندول في آب كمفوطات كي تقيق وتدقيق ك جانب كمال اثنتيات كرمانع توجركي اوران كي قرروقيمت كما منافي بي انتها في كومشدش كي اب كي بقائے شہرت کے بیابی دولت از نرگی اود علم سے دینے نہیں کیا ۔ ان کی تحقیق اور بحث سود مند ثابت مہوئی۔ اوران كى استجادت بين البين بهت كجيد لفع موا ميكن حب كروه كواب كم مفلى وجود كم منعلى ألكار بإنسك سع الد جنهوں نے آپ کی قدر نہیں کی- وہ آب ہی کی اولاد اور اخلاف ہیں جو آب کی محمت کے وارث میں محرصت بیں آبے مالات کے تحفظ اور آب کے کارناموں کے احرام کے لحاظ سے شاید ہی ان سے زیادہ کوئی نااہل مور سین وہ لوگ بب جوعري زبان مي محصة برسطة بب يحس مي آب في مبت سي مخلود الذكركتابي بغداد ، معراد مشق المغرب اوراندلس مين جيودى بب با دجود اس كه آب كريم جانشين دج اس مبش بها نزك كركسي طرئ سي منين اموال يقيم با (۱) کی واقعی ہاں اجداد نے فقل وککر کی زقی میں کچیر حصد لیا ہے؟ (۱۷) کیا حلوم جدیدہ کے میدان میں ان کی کوئی فدرد تیمت ہے ؟ ان کی کتا ہیں ہیں کہاں؟ (۱۳) ان فلاسفہ کے متعابل ہیں جن کے حالات زندگی اور ممتنف افوال کا سم کتب ورسائل ہیں مطالع کوئے تے میں -ان کی کیا چیٹییت ہے ؟

بے امر زبارہ تران لوگوں کے بین قابل فور ہے جبنوں نے اس آفری دور میں جنم لیا ہے اور جرشر ق کے مسابوں کی متنی ذرکی کی تحفیز ، اور ان کے متن ذا فراد کی ہے قددی کہتے ہیں ، ان کے علوم ، اخلاق اور مکست یہ طعن و نشینی کرنے اور ان آ کار کو جز فو دان کے لیے شعل جایت ہیں ۔ فعا کرنے کے در ہے ہیں ۔ ان تا کی میں اس کے لوگ معن در بند اور ا دی منفعت کے تحت اپنے سلف صالح کے مقلی آثار کو مثانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کسی اور ب با فلا کے بیار مرح مکن ہے کہ تعذیب النائی میں ان کے اسلاف کی جو قدر و قیمت با اہمیت ہے اس کے ذاکل کرنے پر مائل ہو ؟ کیا ہور ہ کے وہ علی جن کی تقلید کے بیلوگ دعو برار ہیں ، علم اور فلیفے کے میدان میں اپنے اسلاف کی اس طرح ہے قدری کرتے ہی معن اس وج سے کہ انہیں اس عالم ما دی سے کنا رہ میدان میں اپنے اسلاف کی اس طرح ہے قدری کرتے ہی معن اس وج سے کہ انہیں اس عالم ما دی سے کنا رہ میں اختیا د کہے ہوئے ایک طویل عرصہ گرز دیگا ہے ؟

مرخلات اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ بورپ کے شہرہ آفاق اہل فلم لینے قدما کے حالات کو لذرہ سے بس ہمینہ کوشا نظر ہتے ہیں ان کی کن بوں کی اشاعت و نزیکین میں ان کی شدیع و توکمنیع اور حیات عقلی کے اس دورِ حبر بدیس انہیں اعلیٰ فغیبلت کے سخن قرار دینے میں انتہائی مرکزمی کا اظہاد کرتے ہیں ابورپ کا کوئی ایسا فلسفی نہیں ممثا جس نے حکا د شقدین ہیں سے کسی ایک کو اپنا مشل اعلیٰ وہیٹیوا نہ قراد دیا ہو ، اسی کے نفش قدم بربرگامزن نہ ہوتا موادر اسی کے نفش قدم بربرگامزن نہ ہوتا موادر اسی کے نورسے فیصندیا ب نہ ہوتا ہو ۔ جبنا بچر یہ لوگ ہمبیشہ اپنے اسلاف کے ابام ولادت بست وصوم وصام سے منانے ہیں، اور ان کے ابام کبری کو ان کی تالیفات کی اشاعت اورنسل النانی بیران کی فعیدلت کے اطہار کے ذریعہ زندہ و ب فراد رکھنے کی کوسٹ ش کریے ہیں ۔

الماسلام ہی ہیں ایک گروہ ایسا نظر آنا ہے جو مجدّ دمونے کا دعویدارہے جو کام قدیم نے سے معنی اس کی فداست کی وجہ سے بیزارہے اور سر جدبد بنے کا محصل اس کی جدنت کی بنا پر برسندر ہے انگر اس گروہ کو بجد بجر بر بھی نہیں ہوسکتا ۔ نام معقل ہوتی تواس بر بر منکشف ہوجا تا کرجس نے کے بلے کوئی قدیم نہ مواس کے بلے جدبد بھی نہیں ہوسکتا ۔ نام مزا فند اور فعنب لمنت اسل می کی جانب دج ح کرتی ہے عظیم النان محادث کے لیے سفیوط اساس کی فروست آ بس طاہر ہے کرجن کم کرت نہیں۔ اورجس قوم کا انعمال نہ ہو۔ اس کا حال ہوسکتا ہے نہ منتقبل۔

"فتومات کمید سے کم درج بریمجھی جاتی ہے بیشیخ عمی الدین ابن عربی کی ابک خاص شخصیت ہے جوادروں سے انکل متا ذہب ، اور جس کو جد بہذا دیخ نفو و اسلامی کی سیادت ماصل ہے ، کبونکر آب کی زات ستو و صفات کو حرب وزرک کے سنی ہوں یا فادس کے اما میہ ، محی الملت اور شیخ الاکر سمجھتے ہیں ذکر محض ایک منازع ا عرب اور بیود ایک ہی نسل بعنی سامی نسل کی دوشا فیں ہیں ۔ بد دو اوں فرتے اپنی اصل رنبیت اون فالہ بریکے ا فتبار سے بالکیم تقدیمی محمن تماکہ حربی اور عبرانی نہ بانوں ہیں بھی انحا و مہد جاتا ۔ الکرع بی نربان لینے قربشی میں اور نوب حیات کے اعتبار سے متنا ذین ہونی قوان دو اوں کے منا ہی فکر بھی کیسال موجائے ۔

ام متن موہ وی اور شریعت محدی میں فلسفیان فاہیت کے بی طاسے بہت نا یا رفز ق با یا جاتا ہے ہرزانے میں متعددا علی دفاخ اسم ایک گزرے میں جرمختلف اقوام کے بیش روشا در ہے جانے ہیں وہ الی اقوام کے بیش روشا در ہے جانے ہیں وہ الی اقوام کی بیش روشا در ہے جانے ہیں افراد بیا کی جانب بین افراد بیا ہی جن میں سے بین افراد بیا ہی جن میں سے بین میں اور بعض رحلت کرگئے جین کی الی ارکس آئین سے بین اسم کے جن میں سے بعض و برفید جریات میں اور بعض رحلت کرگئے جینے کا دل مارکس آئین سے بین اسم کے علاوہ میں بین الی میں اپنی یا دگاریں جھوٹری میں ۔

عکمائے بنی اسرائیل اپنے خرہب کے طہور کے ابندائی دور بس معن نند بدو و حبد بین معروف دہنے تھے اللہ مکمن دبائی ادر اس کی خلین ادر اس کی دائلہ میں منا ہے ان کی بین معنی خدا کی ذات کی معدود ہوتی تھی معنیات اللیہ کے مباعث سے ،جنبیں فلاسفہ اسلام منا ہر دات نزاد وینے ہیں ان کومطابقاً سرد کا در نزندا ۔ ذات ہیں سے کسی نے نفس ابشری ادر اس کی حقیقت کی جانب توجی ۔ ان کا فلسفہ ابنہ میں میں ہوئے کے معنی خدائے تعالیٰ کے اعتقا دیر شتی نفا ۔ حالا کر ربانی ادر نفسیاتی علوم کے مصادر این ابنوں اور مہنود کی کتا ہوں ہیں کہنٹرت موج دہتے ادر بیران کی دسترس ہیں تھے ۔

ے بعد ہوا ہے۔ بہو دنے اس سُکر کی مجبان بین نہیں کی ، بکران کا استنباد کتاب مقدس کے نصوص برتھاجس برم کیا خدا کی زبان سے انسان کوان الفاظ بیں مخاطب کیا گیا ہے :-

۱۵ سان ان انبرواد! بیں نے حیات وخیر موت وشرکے اصول نجد پر واصح کر دیے ہیں۔ میود کے اس طبعی میدلان کا اصلی سبب ان کی سامی فیطرت سے جس پر فاصل دینان نے اپنی بیش ہاکتاب ۱۶ د بخ اللغان السامتیرہ میں مختلف مواقع بر روشنی ڈالی ہے۔

حکماء ہبود کی ایک ظاہری خصوصبت بہت رجس کی وجرسے ان برختینی معنی بیں فلاسفہ کا اطلاق نہیں ہوسکتا) کوجب کبی و و نمالص فلسفیانہ سائل بربجٹ کرنے ہیں تو ان کو مذہب سے وائرسے ہیں ہے آتے ہیں اور ان مسائل کے موافق یا مخالف کوئی حکم لنگانے کو حقل لیشری سے یا لاقزار دبیتے ہیں۔

اس کی بہترین نال حدقد بر کے اسفار سے سفر ابوب بیں مل سکتی ہے جس سے وامنے موقا ہے کرجب مکا،
فرہ عنا بیت الہیں اور مختنا وقدر مرکے سائل بربجبٹ نثر درج کی تواس وفت فدائے نعائی نے ابید اندھی سے معنون ابوب برنا ہر ہو کر فرایا کر انسان کی قوت اوداکہ امراد طبعبتہ کے وقوف ، عبقت کے چبرے سے نقاب کٹائی اور نفنا وفدر کے دروز کی مدیا فت سے بالکیر قاصر ہے ۔ اس کوجا ہے کہ اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے اوا وہ اللی کے مساحف مرخم تدید کر دسے ، اود بی امراس کو فلسفے سے مذہب کی جانب ہے جاتا ہے۔

- نامم جب بهود کا اہل ایرانیوں اور کلدا ہوں سے میل میلاپ ہونے لگا توامرائیلی کمت ہی ان آدیے نسل سودیا ڈن کے افکاد و متعا پر سے متناثر ہونے گئی۔

امل نادس وصدانیت کے قائل تھے اوریت پرستی سے انہیں نفرت تھی، صبیباکر ان کی کتاب م زما وت م سے ظاہر ہوتا ہے ، ایرانی اوربنسل سے تھے لیکن اس کے با وجود ان کی ایٹ بیا بُیت منے ان کی اویا کی نظرت بر غلبہ ماصل کر لیا - اس وجہ سے وہ نفسنے میں اس مرتبے تک نہیں بنج سکے کہ ان سے حکا نے بنی انسرائیل سننید مہو سکتے ہی سیب ہے کہ بیود کی کتابیں ان کے امل فادس سے امنز اچ واختلاط کے لعد کمی نظری اور ما وراء والعبی مسائل سے ضالی رہیں ۔

ببود کا برناسفیا نرجود ، اوران کا بینے آب کو مذہبی دائر سے ہی میں محدود کھنا من دوائد کک جادی دا بیان کک کر برنا بنوں نے اہل سور بر برنی حاصل کر لی اور اس نیج کے بعد بیود بوں میں لیونا فی نطیفے اورا فلاق کی
اثنا حت ہونے لگی۔ اب بیود نے بیزت محسوس کی ، احدال کے مختلف شر لیوں بس ایسے مسأئل بربحث جیمو گئی ہی
پر انہوں نے اس سے قبل کہ بھی توجہ نہ کی تھی البتزانہوں نے بحث میں کا مل آؤادی کا اظہار نہیں کیا جکدہ کا ب
مند سر کی شرح کرتے ہوئے بعن ماں نوا فلاطونی اصول کی تومینے کرنے گئے جو اس ذکھنے میں اسکند بریمی دل کے
مند سر کی شرح محدن فیشا خورس اور افلاطون کے افکال کک محدود تھی۔

بعض مکما دبرود کے بہ بات ذہن نشین ہوگئ کدا کا برفلاسفہ بنا ای شلا فیشا غورس افلاطون اورادسطاطات کے خیالات کی کمرین بیں بنی اسرائیل کو بہت مجمد دخل ہے کیونکدان کے خیال کے مطابق بین فلاسفدلینے مفرکے دوران جین بلادبنی اسرائیل سے گزدسے بیں اور ان کے حکما دسے علم وحکمت کا استفادہ کیا ہے بہود بول بیں ایک الیسا گروہ بھی گزد اسے جومسونیائے اسلام سے مشابہ ہے۔ یہ لوگ فرغینین کی صورت بیں نودار ہوئے۔ براصول ذہب اور اخلاق مشلا نہد، عفت تفتیت اور نفوے کے بابد تھے ان بیں ایک دوسراگروہ بھی بیدا ہوا۔ جومسدو قبہ کملا انتھا بیکن وہ بہت نفوط سے عصے بین نند نر ہوگیا۔ یہ لوگ خلونون کے مشکرتھے ، اور هنا بین النب کو احمال انشری ہی بیں داخل کرتے تھے اور اس نظر ہے کے انکار کی وج بیسے دار مشاب کے مشکرتے کے انکار کی وج بیسے دار

فرقر صدوفیہ میں سے ابک گروہ اسنیا نامی نے جنم لیا۔ اس نے اپنے فلینے کی بنیا دائنز کیبت بررکھی اور اسی کے اصول بہ کار بندر ہے۔ جینے کام افراد انسانی کے ساتھ محبت کا اظہار۔ لذات انسانی سے بنفر ہوا ہشا تعمید مسل کرنا ۔ تنول کی تحقیرہ فیرہ سرز مین فلسطین میں نظریہ وطنبت تومی کے زبر انز مجبہ ونبت کے مفود ار موف کرنا ہے کہ موال کے تعداس کے آثار کے مفود ار موف کے اور مرف کتا ہوں میں ان کے حالات با تی رہ گئے۔

روبیوں کے عہداور لیرب کے خربی دور کے قرونِ اوّل میں بیودی انواع وافسام کے مطالم کانسکار بنے
دسے -اس کی وجہ سے ان کے قری معنعل ہوگئے اور وکا ون ماند بڑاگئی۔اس کے بعد وہ ابنے بنا وتحفظ کے لیے
ہرگیہ خربی منا قشوں میں معروف ہوگئے جس سے ان کی مالی حالت لیست ہونی گئی،ان بس امشار بیدا ہوگیا۔اور
ان کی مالی فوٹ کا بھی خاتمہ ہوگیا ۔اسی وجہ سے ان کی کنا میں مشندہ اور فاطود و فلسفے اور کلا مرکے ماووا والمبعی
میاحث سے مترانظر آنی ہیں ۔

اس طرح هفای حثیت سے ببود بس انحطاط رونما مروج کھا۔ باکآ خرظهور اسلام سے نبل وہ بلاوع ب بس منتقل ہوگئے ۔ دوانہ جا جیت میں جزیرہ عرب میں ان کا نیام پذیر ہونا ، ان کے بلے خوش گوار ثابت ہوا۔ ان بس اور قبائل عرب میں الفت و انحاد برط هنتا گیا ۔ کبونکر بہودا ورع ب ودنوں سامی نسل ہی کی شاخبی ہیں نیز عبرانی نہ بانیں بھی ایک ہی اصل سے تعلق رکھنی ہیں۔

حب اسلام کاطهور بوا تواس نے بہود برکسی طرح کی بندننیں عابر نہیں کیں۔ جب بنجہ وہ فارخ البالی کے ساتھ دندگی بسرکہ نے در ہو وفت کر دیا ۔ صدر ساتھ دندگی بسرکہ نے در ہو وفت کر دیا ۔ صدر اسلام میں ان کی خوش بختی کاستنادہ اور کا کی کردہ بنج گیا ۔ جبنا بجہ ان کے بعض مشا بہرنے ضلفاء کے دربا دیس فاص دسوخ حاصل کرلیا اور ان کی حنایات کے مورد قراد بائے ۔ مثال کے طور برسعبد بن لیقوب الفنہوی ہم دئیل من حقی دخیرہ کو لو۔

سعیدبی بعقوب القبوی جربیود میں سعدبی بوسف معری کے نام سے مشہورہے ، مدرسہ صوراکا رئیس نھا جو بغذاد کے قرب و نواح میں واقع تھا۔ بہود بول میں بربیلا شخص ہے جس نے عربی زبان میں عفا کہ وغفلیا کے موضوع برکتاب کھی۔ اس کتاب میں جو نوم ہیود کے بلے ایک جدید فیج شماد کی جاتی ہے وصبیا کر فرقد دبانیہ

ادرامهاب نلود کے رہے دستور مجھی جاتی ہے اعظا مُرکے سانعدا حکام عفل کی رہابت اورمسائل دینی کی تعین و تفنیش بربست زور دیاگیا۔ ہے ۔کیوکم عفاصیح ہی وہ قوت ہے جس کی دساطنت سے انسان کو ان حفائق ککسلی سوتی ہے جودی کے در ہے انبیاعلبہم السلام بر مشکشف مونے ہیں ۔ دسی کی وجرسے انسان میں ایک البسامیلان ببدل مونا ہے جس سے اس کو آئا فائا حقائق عالبہ کا ادراک ماصل موجانا ہے۔ بخلاف اس کے اگر وہ معض عفل کی ردشنی بیں بنے کا تواس کوادراک حقائن کے لیے انتہائی مشقن اور طویل زمان در کارموقاء بلانب سم سجیدبن بعفوب کو حکمائے عالم کے ندمرے میں شمار کرنے میں بیکن وہ بلا داندلس میں فلسفے کی ازنی کے زمانے کے رہے سے خودمہ بالوی ہود بست مجھ سنفید موسے ) زندہ نہیں دیا -اس دور میں ہولو نے مدرسۂ سوراکو توڑ کراسس کو فرطبہ ہیں وجر ابن پرشدکا وطن نفا ، جدیدام ول بیڈفا مم کیا۔ بیال افعول في جبد على وسي مغنلف علوم اللسف افنون اورا وب كم مغنق كي بنبين شرق كريبود بول في نظر إندا لكروبا تعاب اس مدرسے نے فرطبین بطی اسمین حاصل کرلی وطلباد وورورانفانات سے آ اکراس میں واحل مونے اس نے بعض الب شاہر اساندہ بیدا کیے جنوں نے ہونا فی شائین بیک ایس جن کی بعض کمنا ہیں لیوں کے کتب خانوں بیں اب بھی موجود ہیں خلیفہ عبدالریمن نالٹ نے استعلیمی ادارے کونز فی فینے میں نما بال جعد لیا۔ اس مدے کے اس اس سے وجے کا اس کتاب میں شعد و مزنیہ نذکر ہ کیا گیا ہے ) ایک اسرائیلی عالم منک ممکیم ہے اس کی : مہی رہب بیں حکمائے عرب نے خاص متعدلیا - بیکرانہیں کے اصول کے مطابق اس بین فیسف ارسطوا و شریعبن موسوی بس رعقل اورمنطن کے احکام کو طوظ رکھتے ہوئے ) نطبیق دینے کامبلان یا یا جا تا ہے عواب كى سلطنىت كے زوال كے لعدمسپانوى سيروں نے دوسرے ببود لول كى طرح اسس اسرائيلى كم كم كم كم كم كم كان اونيني دیں۔ بینانچہ اس مصلاح الدین ابوبی کے زمانے بین معرکا مرض کیا جس نے اس کو اپنے تقریب کا مشرف بخشا۔ ادرا بباطبيب خاص بنابا كو ئى نعجب كى بات نهبس أگر بيجكيم موسى ثانى ديا افلاطون بيودمنثهور سوگيا مو-اکثر عدما نے مذفیات نے اسلام کوا کیے ابسی زندہ ترقی بذیر مدنبیت فرارو یا ہے جس کی انبدا اسلام کے ظہور کے ساخفهوئی اس کی فنومات کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت بیدا ہونی گئی اور اسس کی فوت ہیں روزا فزول فنگ ہونے لگا۔ بہاں کے کہ اس نے مشتری ومغرب کی اکثر اقوام کو ابینے دامن بہی پیط لبا۔ وہ کتاب جرافعی العز مسعم بہنازل ہوئی معن ایک ندمہی کناب نہیں۔ بھانفرینیا نین سوعلوم کامنبع ہے۔ شلاً منترح الفت ہ تا دیخ ا دبیات طبیعات الملکیات المسفدوغیره - ان بین سے اکثر علوم کا داست ماخذ فود فران باک ہے جن کو علمارنے اس کے تصوص سے متنفیط کیا ہے ان کے علاوہ دوسرے علوم قرآن کی خدمت کے بیے مرون کیے كَدُ راس مح علوم كو دساكط بإ وسائل كن بي -

براتاب جرنے اپنے بیروُوں کو شدت کے ساتھ متنا ٹرکیا ندمرف شریعبت بکہ فالونی ہسیاسی اجتماعی اور مدنی نظا بات بر بھی شنمل ہے اس کے سوا دوسری تمام آسمانی کتا بول بیں معنی حیات اخروی کی تعلیمات با بی جاتی ہیں۔ اس کتاب میں اکر علی ایر نصوص بائی بی بین میں سلان کو تعبیل علم کے ساتھ زمین اور آسمان کی تخیین ،

کواکب و اجرام علویہ کے نظا بات اون اور رات کے اختلافات ، ہواؤں کے تغیرات یسمندر کے عمائیات نیز
انسان کی جرت آنمیز تغلین اور عنفل و اور اک کے اعتبار سے انتیاز ، تام کائنات پر اس کے تفوق اور حجا وات

نبانات ، جیوانات کے اس کی خدمت کے بیے مسخر ہونے بر وجن سے اس کو مادی اور انسانی نر نرگی ہیں بہت کچھ

منفعت ماصل ہوتی سے ) عور و نکر کرنے کی وعوت وی گئی ہے ۔ اس کے علاوہ اس بس تاریخی حوادث اور
امم سابقہ و حالیہ کے واقعات ہوجر دہیں۔ ایسی جا مے کتا ب کی جن قوموں نے انباع کی ان کی دما غی قوئی ہیں وعیت
ببیرا ہونا لازمی نخا۔

بہیرہ ہونا در کا ملاک ایسے نے ایک ایسے زبانے میں جنم لیا جونکہ دعلم غور وخوص سے مقراتھا اور جب کرامل کرنا نہ کہ ہم وجد برکے درمیان ایک کش کمش جاری تھی۔ بونا نبوں اور عوج کی میں ایک نمایاں فرق برہے کرامل لونان نے اپنی بٹ بیٹ تو کے زبانے میں میں بیٹ نما صن کے ساتھ می ان کے فلسفے کا زوال نئر وع موا اور کرنا نے میں ایسے میں دمفقود ہونے گئے۔ اس کا سبب وہ اختلاف تھا جو اس جدید ندم ب اور ان کے فلسفے میں یا با جانا تھا۔ برخلاف اس کے اہل عرب ابنی جا ہمیت اور ثبت بیستی کے وور میں فلسفے سے کوسوں دور تھے۔ حالا نکہ زمانہ قدیم برخلاف اور جمود اکری کی ناریکیوں سے لکالا سے لیونانی ان کے معاصر رہ چکے میں۔ فران باک نے انہیں ثبت بیستی بچیالت اور جمود اکری کی ناریکیوں سے لکالا

اود مطالد علوم اور مجث نظر کا شوق و لاتے ہوئے ان کی نظر کے سامنے فلسفے کا داستہ کھول دیا۔
مدداسلام کی بہا اور دو مری صدی کا نمٹ حصد فلسفیانہ ترقی کے اسباب بہاکرنے میں گزرا۔ بہان کک عباسیوں کا بہلا و در نشروع ہوا اور ایک صدی کک جاری دلج دعاسے تا اعتادہ ہے) اس عدزیں ہیں اسمالی سعفنت ترقی ہماشی اور بہاں اعتبادسے انتہائی عودج کو مینج چکی تفی -اسی صدی ہیں اہم اسلامی علوم نے نشوو نما پائی ۔اس کے علاوہ وور مری زبانوں سے مختلف عربی علوم ہیں فتقل کیے گئے ۔اس زبانے ہیں بغداد کی وہی امیست تھی جربیا دس کے علاوہ وور می زبانوں سے مختلف عربی علوم ہیں شقل کیے گئے ۔اس زبانے ہیں بغداد کی وہی امیست تھی جربیا دس کی لوئیس جہارم کے حد میں خلفاء کے دربار میں ہروقت علما و، اطباء شعرا اور اور ہوں کا بھٹا ۔اس رہنا تھا اور اسلامی ہیں عبامیوں کو جرسیاوت تھی اس کا اثر تقریباً تمام انظاع عالم بربنا اس اسلامی ہیں عبامیوں کو جرسیاوت تھی اس کا اثر تقریباً تمام انظاع عالم بربنا اس استعبار سے بیں جبالت اور بربر بین کا وور دور وردہ تھا حتیٰ کہ خود بور پ کے مورضین اس عصر کو اور اس سے بیل کے زبانے کو قرون کلم اور کا طور کی کا دراس سے بیل کے زبانے کو قرون کلم

اسلام کاید دور بیدادی در مسلمانون کم محدود دنتها ، بکرتمام شرقی برا نشا نداننها گویا کراس نے کر اور می کے اس م اس مین کے نمام ارکان کو ملاد کھا تھا۔ ان کے صدیوں کے جمود کو توقیق مہوئے ان میں ایک نازہ روح بھو کم دی تھی ۔ امل فارس نزرک ناناد - مہنو دیبان کمک کوامل جین اور جا بان میں جاگ آ تھے ۔ امل جین وجا بان نے اس عمد عباسی یہ یااس کے بچھ دانوں بعداد بی اصلاح کی جانب نوج کی حقیقت میں اسلامی حرکت ایک ورات کے ماثل تھی جس کے اثرات ایک معین منقام اور خاص دائر سے مک موضین نے نوب اور وسویں جس کے اثرات ایک معین منقام اور خاص دائر سے مک موضین نے نوب اور وسویں مىدى عبيوى بى دحب كه نشآدابى اساد ماننغ الم برمرحكومت تعا ، اين اكابرنسو ادك كادنامول كا تذكره كيا بيد اسى دورمبى جابانيو سنے ابنى نه باك كوتهذبب دى اور اپنى اجناعى ادبيات بين نظيم بپيداكى -انهوں نے احتفاف علوم و فتون بىں اعلى ذكا ونت كے افزاد بپيدا كجے جن ببن شعراد بھى ہيں اور ادبب بھى مصورين بھى ہيں اور څورام ذلگار بھى -

اسی طرح مشرّن اقعلی اور ا دنی بین بین تر ننی کی رفناد دواژگئی جس کاظهود انبداد ایک جصے بین موا اور بچھردہ سرے جصے بین اسی کی صدائے بازگشنت گونچ اکھی ۔ نویس مسدی بین مشرّق افغلی و اونی' جن امورکے معددا تی تھے انبسویں مسدی بیں بعیبنہ انہی امورکا اظہار موا۔

معرعبات کی ایک نابال تصوصیت برہ کراس محد میں طفا ادرامرا کھی علم وادب کی تعییل ہیں معرف نظراتے ہیں۔ منصور ادشید امون اور ان کے افر یا اور وزرا دکے علمی معروفیات سے اوبی تاریخ اور ادب کی کنا ہیں بھری بڑی ہیں۔ ان کی زُندگی کے برکارنا مے رعابا کے لیے بی علمی تشولیش کا یا حث ہوئے۔
اس دور کی ایک اہم خصوصیت برہ کے فکرالنانی تقلید کی قبود سے آزاد ہوگئی جس کی وجہ سے بوعتو میں بہت کچھ اصنا فر ہوا اور مختلف فرتے بیدیا ہونے گئے تھام خلفا دیس مامون ہی نے سب سے زیا دہ فائی امر دیس مسامیت برقی ۔ جنانچہ اس نے ملی قرآن کے سلسلے میں معتزلہ کی احداد کی ۔ اس کے حمد میں میں جی آنا کی رو بیس کوئی دکا و شد نظی ۔ سرخص ا اپنے مختبد سے اور دو خارجی تھے دو سرجی دو تیں دو تی دو تی دو تیں دو تی دو تی

ان فلفا کے زمرے ہیں جنہوں نے اجنبی یا داخلی علوم کو بیزنانی افادسی اسریانی اور مہندی ذبا نول میں عربی بیں ترجمہ کر وا یا - ایک تومنصور ہے جس نے فلکیات اور طب کی جا نب زبادہ توجہ کی ووسرے الدول تیں ہے جس کے زمانے بیس کتاب محبطی مکا نرجمہ کیا گیا اس کے لبعد مامون ہے جس نے مختلف علوم بالحفوص فلسفے اور منطق کے ترجے کا انتہام کہا ۔ اس وور میں جن کتا بول کا ترجم کہا گیا ان کی تنداد سیکن ون کہ بہنے گئے ہیں ۔ شکا

٨ - افلاطون ك مسيف اور اخلاقبات من -

19 - ارسطوكىمنطق اورفلسنغ ميس

١٠- بقراط کي طب بي -

٨٧ - حالينوس كي اطب مين .

۲۰ - ان بس اکثر آفلبدس ارخمبیدس اور تطلیموس کی رباطنیات اور تلکیات بیس ۔

۲۰ - تاریخ اوراخلان بس ان کا فارسی دبان سے نرجم کیا گیا۔

الم - ربامنیات اطب افلکیات اور اخلاق میں استسکرت زبان سے نرجم کیا گیا۔

٧٠ - نلاحت ، زراعت سحراد طلسم من اسدباني اوزبيلي سے ترجم كيا كيا -

ور منتلف علوم وآداب اورفنون مين الطيبى اورحرانى سي نرجم كميا كيا-جن لوگوں نے اجنبی زبانوں سے عربی میں مختلف علوم کا ترجم کمیا ہے ان میں سے شہورافرا دحسب ذیل میں۔ االالك كنتشبوع ابرتغض جرجبوس بن مختشيوع سرياني نسطوري كي اولادس تفااد رهدغه منصوركا طبيب تعار الا اكتبين بينخف جنبن بن اسحاق العبادى شيخ المنتجبين كافرز ندجروك نعدادى سعنفار رس، حبش الاحسم دمشنى حنين كالهمشبرز ادونعا -رم) فشطابن لوقا بعلبكي،شام كے نصاري سے تعا ـ اها آل اسرجوب ببودى سرياني -(١) آل ابت الراني معائبي -رد) الولشمني بن لونس -' رم) کینی بن عدی۔ رو) اسطفان بن پاکسیبلی -(١٠) موسئ بن خالد-منذكره مسدا فراد ف بوناني اورسرياني نربالول سے عربي مين نرجم كياہے -ان كےعلاده جن لوگول نے فارى سے ترجم کیاہے ان کاسما دھسب ذیل ہیں :-ول) ابن المقفع الا) أن وبخت :-ال مين سنهور فوبخت اورامس كابليا فعنل بير -رس، موسیٰ اورپوسعت بن خالد دم) على بين نريا والتمبيي ره) حسن بن سهل (۲) بلاذری احمسدبن نحنی (٤) اسلخي بي ميزبر ڈیل کے مترجین نے منسکرن سے نرجم کیا ہے۔ دا) منكرالهندي (۷) ابن دسن الهندي

اورابن وحشبه ف نبطى دبان سيمتعد وكما بول كانزجم كباسي جن مي كماب الفلاحة البطبة سي زياده المهين كفني يرامروا منع سے كمسلمانوں نے اپنے عمد زربی میں نمام علوم مروجہ ، فلسفہ ، طب ، فلکیات ، ربامنیا ن اور اخلاقبات کوعربی نہاں میں نتقل کر دبا۔ ہرتوم کا بہنٹرین سرایہ اپنے قبضے ہیں کرلیا ۔ دیکن بونا نیوںسے انہوںنے صرف فلسفہ حاصل کیا اور ان کی اخلاقبات اور فنون کونظر اندا ذکر دبا - اس کے مختلف فنون ہیں جن کی ہم نے اپنی کتاب الشہاب

دمسن<sub>د ۱۹۰</sub>۰ بس کا نی تشتریج کردی ہے اور اس کے بعدعرب ایونان اور روما کے باہمی نعلقات برِ روشنی کے منمن بس مجی ان برروشنی طحالی ہے ۔

ان تمام اليفات كى شال ،جن كاعرى زبان مين ترجم كيا كيا معن تخم كى سى تقى دجن كے ورضت نها بت بار آور \* ابن ہوسے ادران کے اٹزانت سے ان جودہ برسوں ہیں ندمرف مسلمان میکرغیرا قوام ہمی سننفید یہونی دہی ہیں -عبابيوں كابيلا دورتخم دبيزى كازمان بنها اس كے لعدنصل كا لمنے اور جمع كرنے كاذ ماند نشروح بهوا- بهارا فرمن م كرجن فابل افرادن اس ووركيم مى جدوجهد ببرحصد بباسه ان كى فضبلت كا احترا ف كرب اوربه طبيب خاطراس امركا ا ظہار کریں کرجن ہوگوں نے عباسبوں کے انبدائی ودرہیں علوم اور فلیسف کے ترجے ہیں زیا وہ انہاک کا بیونٹ ویا ہے۔ ان بس سے اکن غیر مرابل کنا ب علماد تھے۔ بعب نرجے کا کام کمل ہوجیکا توسلما لؤں نے حقیقی کام کی جانب توجہ کی ان کا ببشرو معفوب ابن اسٹی کندی ہے جن کے حالات سے سم نے مختفرکماب کی انبداکی ہے ۔ برفلسفی تبسری مدى بجرى بس گزرا ہے۔ بدا بك عجبيب أنفاق ہے كر عباسبوں كا دوسرادور بيد كى عرح سوسال مك فائم را، جزيسرى مدى كاندت اول من شروع موكر جوننى مدى كاندث اول برجتم موا اس كع بعد يسرع عبالى دور کی انبدا ہوئی (سیستان میلیکیم) اس میں ابن سینا انوان الصفااور امام غزالی گزرے ہیں - جو تھے عمامی دورمين بذنام علوم ذخبله بلا واندنس مين ختفل موسكة اورب رسائل انوان الصفائطه ورسكسوبرس لبركا زمانه اس كاسهرا ، ابوا لى معروبن عبدالريمن الكرائي قرطبى كے مرسے جس نے اندلس سے تعبیل علم مے ليے مشرق كارخ كبااود والبسى بس دساكل اخوان الصغاكا ابك نسخه ابني همراه مع كبا اس كے لعدامل اندلس كو علىف ينضعف ہوگیا اور وہ اس کے مطالعے بس معروف ہوگئے ان میں سے بعض علمادکو اس کی وجہسے معمائب کا سامناہی كرنا برط اجن كويم نے ابن داند كے حالات بن نفعبل كے ساتھ بيان كيا ہے انہيں بلا واندلس بيس ابن ياجر، ابر طغیل - ابن رشد - ابن خلدون ، ان کے علاوہ اورب سن سے فلاسفہ ، حکما د ، اطبا ، علیائے دیا منیات ، فلکیات، كيمبا في عنم لباجن كي شهرت سي نام عالم كوني أبها-

سرزبین اندس میں سلطنت اسلام کے زوال کے ساتھ ہی فلسفے کا بھی خاتم ہوگیا اس کے بعد محالک اسلامی میں اس کا کوئی کر بہت نہیں دیا بیمان کے کہال الدین بینی افغانی جبیبا فرد بہیا ہوا۔ جس فے گزشتہ صدی بیں وفات بائی ۔ اس موقع بر بہ امر خاص طور بہنا بائی توجہ ہے کہ اسلام میں فلسف کا طبعد احداس کا نشو و کما دین اسلام کی قوت و شوکت اور اس کی وسعت کے تابع دیا ہے ۔ جوں جوں فرہبی عقائم میں صفعف ہوتا چلا مفتی مباحث میں ہی جو، ان عقائم بہر منظرع ہی کم زوری بہیا ہوتی گئی ۔ اس طرح برخلاف دو سرے مذاہب کے اسلام ہے کہ اسلام ہے کی ترقی اور اشاعت بی بہت مدد دی ۔ استفاد ربنالی نے اپنی بعفی تا لیفات بی اس امر پر بہت بھی نہدیا کہ اور بہ بیں جب کے مذہب کو قوت حاصل نعی فلسف کو انحطاط موتا ادارا اور اس دفت اس کو عربی ماصل موا جب کہ فرہبی طفائم ماند بہدا ہے۔

بورب ك ناسف جديد كوسنرهوب صدى بين فروخ حاصل بوا-اس ونن جب كرسيعين كى بنزيد وسيل

ابیسویر مدی بین جرمن سی سوبه بود سے بیاسے العادہ العالی الدی الدی الدوروس الدی کی تعلیم کا بنیج تھے۔ اس سلسلہ تحقیقات کی انتہا فریڈ دک بیٹنے بہ بہدئی جس نے ملسف ہے جمبیق نظر الدا الدا الدا الذا فی الدی الدا الدا الدا کا باتی ہے اس کی آمباع کی ۔ لیوریب کے بلیے نئے روسنے کھول دید ۔ فرانس بیں برگسان نے رجو مذہب افتاط ادکا باتی ہے ) اس کی آمباع کی ۔ لیوریب کے فلسف وجد بدی دفتار اس کی آمباع کی ۔ اس کے بعد مادی مذا مہب کے فلے کی وجرسے فلسفے کوسفت تھیس لگی۔ انسانی خواہشات نے اس کی تمام اعلیٰ تو توں بہ غلیہ حاصل کر لبا سعادت کا خیال اس کے وماغ سے نکال جب بکا مجمع کے دائنے اس کے بلے بند کر دیے اور عقل سیم کی محمدت سے اس کو محروم کر دیا ۔

اس چردھویں مدی ہجری کے ببدادی کے زمانے بیں جو بورب کے دورِ احبائے اسلام کے مما ال ہے ااس امر کی شدید منرود ن ہے کہ ہم فلا سفاء اسلام کے حالات اور ان کے اصول کی انشاعت کی جانب توجر کربی تاکراس تحرکیب کے دریعے این دنند کے زمانے سے اسلامی مفکرین بہرجو جمود طاری ہے دفع ہوجائے۔

محمليقي حبعبه

بین بحییٰ د ذکریا چهادمنشنب ۱<sub>۱۱ د</sub> د نقعده مصلی ایم

# تحندي

#### وفات شخصمهٔ دی

ابدیرسف ببتوب این اسئی کندی فلسفی اشا یا ای و ب کا پوت اور فائدان کندی کا نونمال تھا اور اس کا باب
اسئی این صباح ببنوں فلف نے عباسید مهدی - یا دی اور در شبید کے ذبا نے میں کو ڈکا امیر ریا اس کے اجراد کا عسلہ
یوب این فحفان کے بہنج اسے جن میں سے ایک انشعث بن قبس بھی ہیں جرا نحفزت معلم کے معلی تھے اور اینے
باب کی طرح کندے کے بادشاہ تھے ، دو رسے معدی کرب بیں اور بر بھی اپنے باپ کا طرح معزموت میں حکم ان
تھے - ان کے علاوہ کندی کے بعض اکا ہد اجداد معتقر ، بیام اور بر بھی اپنے باپ کا طرح معزموت میں حکم ان
کندی کی ولادت اور و فات کی تاویخ کا تعین تھیں کے ساتھ نیس کیا ہے - ان کی تمام کا وش سے عرف اس قدر
واضح ہوتا ہے کر اس کا ذبا نہ نیسری صدی کا ہے ۔ البتہ مغرب کے دوعلی دنے اس کے متعلق تحقیق کی ہے جینا کم
علامہ فلوگل کے خیال کے مطابق کندی و سویں صدی عیسوی کے نصف اوّل ہیں گذار اسے اور اس کا مسنوفات
علامہ فلوگل کے خیال کے مطابق کندی و سویں صدی عیسوی کے نصف اوّل ہیں گذار اسے اور اس کا کسند فات
دام و سے اور علامہ ناجی ایطالی اجورو ما میں قسنے کے بروفیسے اور اور فر افیسویں صدی میں وفات با ناکا و

بیده وه بغدادگیا در بعر بن بین بین اندسی کمت که کندی بعرے کا باکشنده تھا۔ جمان اس کی زمینیں تغیب اس کے بعد وہ بغدادگیا در بعرے بن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ با کے مدسوں بیں درسیات کی بحیبل کی وہ طب آباسفہ علم حساب ، منطق ، مرسیقی ، مندسہ طبائے اعداد اور نجوم کا عالم تھا اور کہا جا تاہے کری دس اور ایونان کے علوم اور مہدی فلسفے سے بھی واقعت تھا اور اس کو کافی جا تاہدی مربانی اور ایونانی سے ایک بین اس کو کافی جا تاہدی فلسفے سے بھی واقعت تھا اور اس کو اور حکما کی طرح ادر سطو اور دیگر فلاسفہ کی تابیقات کے نہ بھی کے بیام توریکی مسلمان این حران کا بیان ہے کہ مسلمانوں میں کندی کے سوائے کوئی فلسفی مزتھا۔ اس کی مراد مشاہدیہ ہوگی کہ یہ فلاسفہ اس کی مراد مشاہدیہ ہوگی کہ یہ فلاسفہ اس کی مراد مشاہدیہ ہوگی کہ یہ فلاسفہ اسلام میں سب سے بہلافلسفی تھا۔

میں میں میں ہوئی ہے۔ ایک ارسطوکا انداز اختیاد کیا ہے اکثر نطیعے کی تما اوں کی مشدح کمعی ہے گا مقامات کی تومنی و تلخیص کی ہے ہیجیدہ گنتیبوں کوسلحھا با ہے جس سے اس کے ترجے کی اعلیٰ استعداد کا بتاجیتا ہے۔ ابومسٹنرنے میزاکرات میں جوائن عسر کے باس نجوم کی مشہود کتاب ہے انکھا ہے ساسلام کے چاد متناز مرجمین

بمن جن ميں سے ايک بيقوب ابن اسطَّىٰ كندى ہے "

طبقه ادّل میں سمجھ جلنے ہیں۔ جواروی کربونا ر FRARD OF CREMONA) نے اس فن پر کندی کے بعض رسائل کا حوالہ بھی ویا ہے۔ کندی کے بعض دسائل کا حوالہ بھی ویا ہے۔

کندی کی اکثر و بیشتر البغات نفسف بی بین اور ارسطوک فلسف کا تنادح مون کی بیشت سے البرائی کندی می کوشون نقدم حاصل ہے اس کی بر نترطیب ان کنا بول میں جو ہم کو دستیباب ہوئی ہیں اور الو توع ہیں بنملاس کی البغات کے ایک کناب فی تقداد سطا طالیس فی العقلات عہدے اور دوسری ارسطوکی تصنیفات کی ترب برہ ہے۔ ابی اصیبعہ نے مطبقات اطباء "بین اس کے ایک رسالے کا ذکر کیا ہے جس بین اُس نے ارسطوکی تنابول کی تعداد ان کی ترتیب اور ان کے افراص اور ان چیزوں سے بحث کی ہے جو فیسفے کے حصول کے بلے مزودی و بین اور ایک برا ارسالہ متقیاس علی " پر بھی ہے۔ اوسطوکی ایک کتاب " آتلوجیا تول علی الربوبین ہے جس کی اور وزی میں اس کا ترجم کیا ہے۔ اوسطوکی ایک کتاب " آتلوجیا تول علی الربوبین ہے جس کی اور وزی میں اس کا ترجم کیا ہے گاد فور مین صوری نے تفییر کھی ہے اور عبد المسیح این عبد الشرنا جم الحمصی نے عربی میں اس کا ترجم کیا ہے کشدی نے اس کی اس کو احمد میں المعنصم کی خدمت میں مین کیا تھا راس کی طباحت سے تاشکار میں مردی میں مودئی۔)

جیساگرہم نے اس سے قبل ذکرکیا ہے ادسطو کے ثما دمین میں کندی سب کا پیشرو ہے ۔ لیکن ابن سبنا جو کندی کے بعد گرز دا ہے اس سے گوئے سبغت ہے گیا ہے ۔ ابن جلجل کتا ہے کہ فلاسفہ اسلام ہیں کسی نے کندی ی طرح ارسطو کا کا مل طور میرنتیع نبیس کیا دیدفادابی کی وفات کے بعد کا فول ہے ا

کندی کی ان تھام کنابوں کے مطابعے سے واضح مہذا ہے کہ اس کی تابیغان متعلیات ہی کم محدود تعین دستیں اور کے مطابعے سے واضح مہذا ہے کہ اس کی تابیغان متعلیات ہی کم محدود تعین دستیں اور کے فلسفہ کے بر وفیسر تھے ، فرانے ہیں، مبنو ناجی نے دحی کا ذکر گرز دجیکا ہے ، کا مشاب کے بی فلسفیا نہ در اکل شائع کی بی سب سے بہلے دسا ہے ہیں اہیت معنل سے بھٹے دسا ہے ہیں اواجے ہے معنل سے بھٹے دسا ہے ہیں دیان ہیں شائع ہوا ہے ۔

کندی نے اپنی نا ایفات بیں دبنی مسائل سے بدت کم بحث کی ہے ، البتہ واجب الوج دکے متعلق ایک فاص عفیدے کی بنا برجواس کے دسال توجیدسے افوذ ہے اور جواسس کی شہرت کا یا هذت ہوا اس کولیمن تشد ولیسند محمد دن کی بنا برجواس کے دسال توجید سے افوار ہے العجد العلیمات الغدادی نے اجراطبائے عرب سے تعے اور کما ب اخبار معروک موکون نے اور جن کا شمار بار مہر بن معدی کے متعصب فقہا بیس تھا) واجب الوجود کی تفیقت اور اس کی خصوصبات بر ابک دسالہ کمھا ہے جس کی اصل فابیت کندی کے ان خبالات کی تروید ہے جن کا اظهار اس نے دسالہ توجید میں کیا تھا۔ وائرہ معادت برطانبہ میں کندی کا مقالہ لگار کمھتا ہے مکندی اسلام کے سب سے دسالہ توجید میں ہے اور اسی نے برعت کی انبداء کی جور خفیقت کندی بران تمام الزامات کے مائد کرنے میں بدت بچھ میا بنے مام لیا گیا ہے کیو کمہ اس سے قبل اکثر معتز لرجیے واصل بن معطا وجود ورمری صدی ہے ہو کہ اس المشیم کا نشا گرد نظام کا الماکہ وحالی کے دور خواط کا میں بی خواصل می خواصل می خواصل کے دور کرد جس میں برخ الفین نے گرفت کی ہے وہ واجب اس جن کہ وحدت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بیدے برخ الفین نے گرفت کی ہے وہ واجب الوجود کی وحدت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بدے برخ الفین نے گرفت کی ہے وہ واجب الوجود کی وحدت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بندے برخ الفین نے گرفت کی ہے وہ واجب الوجود کی وحدت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بیت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بیت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بیت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بیت اور اس کی ذات علیا کی بسیا طفت کے متعق بی اس المجبنی اور اس کی ذات علیا کی بسیا اس المحت کے متعق بیت اور اس کی ذات علیا کی برخ وصل کے متعق بیت اور اس کی ذات علیا کی دات علیا ہی بسیا کی دات کے متعق بیت اور اس کی ذات علیا کی برخ اس کی در اس کی در اس کی دات کی در اس کی دور اس کی در اس کی در

عقبدے کے مامی واجب الوج دکی کسی صفت مطلق کے قائل نہیں کیونکر منفات مطلقہ ممبز عن الذات ہوتی ہیں ۔ حقیقت بیں ارسیلوصفات کا منکر تنعا۔ ذات وصفات کو نشد واحد مجمعتنا تفاا در لساط واجب الوجو رسے

اصل مسلے کی دوسے معتزلاد در اہل سنت بالکلیم تعن بین معتزلہ کتے ہیں کو خدائے تعالیٰ علیم براندہ اور فادر بندا نتہ ہے یہ بعنی وہ جاننا ہے ، فذرت رکھنا ہے لیکن اس علم وفدرت کے ہے اس کو کسی صفت کی احتیاج نہیں پخلاف اس کے صفائی گرو کو بنی جمہور لمبین کتے ہیں کہ مخدائے تعالیٰ علیم اور فادر مفات علم تعدت کے ذریعے ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ۔ م بہ تمام صفات وات سے شعسل نہیں موسکتیں وائے بعدورت انفعال رحبیا کہ عنزل اعتراص کرنے ہیں ، فترک لازم آ تاہے معتزل کے اس عقیدے کی بنیاد اسی اصول بہے جب کا ادبر بیان ہوا کہ اگر ہم صفات کے قائل ہو جائیں نوبتی و ندیم سندوں کو ماننا بط تا ہے در سات ابجانی د شہر قادر ہونے کے منگر نہیں اس لحاظ در سات ابجانی د شہری با نیا کہم نے اور کہ کہا ، اصولی جنتیت سے کوئی اختلاف نہیں ہوسکنا۔

کندی کا اس کے معامرین بیں سب سے بہلا ڈشمن الومعشرہے۔ ابن الندیم لبندادی (جرابن ابی لیعقوب
کے نام سے مشہورہے) کمآب فہرست بیس بیان کڑتا ہے کو مالومعشرہ بعنی اجل حربیت سے نفا اس کا مکان
بغدا دبیں پاہن خواسان کے جانب غرب واقع تھا۔ کندی سے اس کوسفت عداوت تھی جبانج عامن الناس کو
و کندی کے فعاف اکھا ڈا اور علوم فلسفہ سیکھنے کی وجہ سے اس برطعی و تشینع کیا کڑتا تھا۔ جب کندی نے
د بجیعا نواس نے ابک البی مہیرسوچی جس کے ذریبے وہ اس کے تشیرے معفوظ درسے اور خود الومعشرکواس
سے نقصان کے بجائے فائدہ ہی بہنچا۔ اس نے آبستہ آب مندعم ہندسہ اور حساب کے مسائل اس حسن و خوبی کے ساتھ
سمجھا ہے کہ الومعشران کی تعبسل میں بالکلیٹ تھک ہوگیا لیکن کچھ عوصے کے بعد اس نے ان علوم کو مناسب طبیع نہ
ہونے کی وجہ سے ترک کرکے علم نجوم کی جانب توجہ کی اس وقت اس کی عرتقریبًا ستر ہرس تھی اس طرح کندی
کا ایک سخت نزین دشمن اس کے زمرہ تلاخہ میں واصل ہوگیا۔

بیکن ایک عجیب واضع کی بنا بریم کنا بین اس کووالی مل گیش ان دونول بر بخت بھا یُول کومتوکل کے اِل بست دسوخ تھا براس کے تمام کا دوبالہ میں وضیل تھے اور اس کے باس کسی امل علم کی دسائی بنبس ہونے دیتے تھے اور بے دریاخ اُس کی دولت لٹا دہ سے تھے لیکن نہ جیغزی کی کھدا ان کے ذمانے میں براز دھشت از بام ہو گیا ۔ انہوں نے اس کھدا ان کے کام کوایک ایسے صندس کے ذمر کیا تھا جس کو فنی معلومات تو ماصل تھے بیکن علی تابیت مفقو د تفی ۔ چنانچ اس نے تہرکے دہ لے نے پاس علما کی اور منتوکل کا ساما اور بہ لمف کر دیا ۔ اس بر منتوکل بست شقعل ہوا اور قسم کھائی کہ اگر یہ فلطی اصلیت پر مبنی مونوان دونول کو اس نہرک کتار کے سام مولی بر چوط ھا دول گا ۔ دونوں مھائی کہ اگر یہ فلطی اصلیت پر مبنی مونوان دونوں کو اس نہرک کتار کی سولی بر چوط ھا دول گا ۔ دونوں مھائیکوں نے جن نی برخرشنی سند ابن ملی کہ گا گی کیا کہ نے میں اور کنندی میں جو کچھ عداوت اور کشیدگی ہے تم سے پوشیدہ نہیں لیکن حق وہ اولین نے ہے جس میں اور کنندی میں ہو کہ جو عداوت اور کشیدگی ہے تم سے پوشیدہ نہیں لیکن حق وہ اولین نے ہے جس کی کتا ہیں نہ کی میں اتباع کرتا ہوں ابخدا میں فیلے کے پاس نہما دی سفارش نہیں کرسکت ۔ جب تک نم کندی کی کتا ہیں نہ والیس کر دو۔ یہ سنتے ہی محدین موسی نے فورا کندی کی تام کتا ہیں اس کو والیس کر دو۔ یہ سنتے ہی محدین موسی نے فورا کندی کی تام کتا ہیں اس کو والیس کر دو۔ یہ سنتے ہی محدین موسی نے فورا کندی کی تام کتا ہیں اس کو والیس کر دو۔ یہ سنتے ہی محدین موسی نے فورا کندی کی تام کتا ہیں اس کو والیس کر کے فی غلطی نہیں کا کیکن اس میں عوبی کی اس فی ایک تیک کا کان دونوں نے کو فی غلطی نہیں کا کیکن اس میں عوبی کی نے دونا میں بی متو کل نے دونات بائی۔ اس کی انگون دونوں نے کو فی غلطی نہیں کا کھور اس میں متو کل نے دونات بائی۔

اکثر اوقات فلاسفر کے سوائے نگار عام حکمت کے متعلق بعض ابید اقوال دواہت کرتے ہیں جن کو وہ لینے خیالات کی تا بُید میں استدلال کے طور بر مین کیا کرتے ہیں یا تو بیدا توال معن او ببوبل میں دائی ہوگئے ہیں جومعن ان کی بُرگوئی کا بہتر ہیں بارا وابول کو ان کے متعلق کچوفلط فہی ہوگئی ہے۔ میں نے سقراط کے بعض اقوال برط سے ہیں۔ ببینہ بہی اقوال لفتات ۔ کنفیوشیس اور دوسرے حکماد سے منسوب ہیں۔ کہندی سے جو اقوال مروی ہیں ان کی دو تسہیل کو گئی ہیں۔ نشر نظم نشر تین حصول ہیں نقشم ہے۔ ابید میں طبیب کو فعیمت اقوال مروی ہیں ان کی دو تسہیل کو گئی ہیں۔ نشر نظم نشر تین حصول ہیں نقشم ہے۔ ابید میں طبیب کو فعیمت کی گئی ہیں۔ نشر نیس سے میں اقربا سے اجتماع کرنے کی مرا بہت ہے بیاں ہیں اس کے سانت شعر نقل کرتا ہوں جن کو عسکری نے کتاب حکم احتمال میں بیان کیا ہے :۔

اناف الذنابي على الإروس له تعمض جفونك اولكس

ومنائل سوادك وانبعن ببربك

له وفي عقرتبيك خاستجلس كه وبالوحدة اليومرفاستالس

وعندعليك فسابع العسلو

كله وان النغوز بالانقس

. خان الغَن في فلوب الرجبال

سه آج کل مغلوں کو عردج مور لج ہے۔ بیس تو ایم میں بند کر سے یا نیچی کرسے۔
علا اور البینے جسم کو لا عربنائے اور لج معنوں کو روک نے اور خانہ نشین ہوجا۔
علا اور البینے برور دگارسے بلند مرتبہ کا طالب مو اور وحدت سے مانوس ہوجا۔
علا اصلی استغنا استغنائے فلب ہے ادر حقیقی بزرگی نفس کی بزرگی ہے۔

غنی وذی نثروق مفلس علی امنی بکر للر پرصس تقبیک جبیع الذی تحتی وکائن نوی من ائی عُسر ہ ومن فاہوشخص میبست فان نطعم النفس مانشھتی

مبرے نزدیب کندی کے ان ابیات سے اس کے طبی حزن وطال کا پنہ جبانا ہے جواس قدیم عرب کے ناسفی کو ننو پنماد سے فربب ترکد د بتا ہے اس مبن نمک بہبر کو حالت حزن حکما کی امتبازی خصوصیت ہے جبیا کہ ذر بیرنے اپنی کمنا ہے ان بیرن کھا ہے کہ بیرا مم منعکرہ کا انتبازی وصف ہے۔"

ز بیرنے اپنی کمنا ہے تاریخ فلسفہ بیرنان میں لکھا ہے کہ بیرا مم منعکرہ کا انتبازی وصف ہے۔"

کمندی کی وصیتیں حسب ذیل ہیں ا۔

طبیب کوچا ہمیے کہ وہ فدا تعالی سے ڈونا دہے اور مربعن کی جان کوخطرسے میں نہ ڈاسے کیوں کہ اس کاکوئی بدل ممکن نہیں یہ جس طرح تم پرکمنا ہے ند کرنے موکر فدائے تعالیٰ مربعن کی صحت وعا فینٹ کا سبب ہے اسی طرح سمجھ لوکہ اس کی مونٹ کا بھی وہی مبیب ہے ۔"

کندی اینے زمانے کا طبیب تھا۔ اس کی نعیب تیر ہر زمانے کے لحاظ سے سوومند میں۔ ابن بختوبہ نے کندی کی کتاب، مقدمات سے اس کا برقول نقل کیا ہے:-

م عاقل کی شدا بنی علمیت کومحدولی محفظاہے اس کیے توامنے اختیارکر تا ہے اور جاہل خودکو تمام علم کا مخزن جاننا ہے اس وجرسے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ م کا مخزن جاننا ہے اس وجرسے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ م کندی نے اپنے بینج کونعیمت کی:۔

شه میابنی الاب رب- والاخ نِج - والعمرغمر- والمخال و بال والولمل لمعد - والاقادب غفادی" ایجب اوروصیت کی سے:-

كه تؤل لا بعر ن البلا و نول نعم، يزيل النعم، وساع الثنا برسام حاولان الانسان بسم فبطرب ونبفن ، ويسرف ، فيفتعتر ا فبغم فبعثل، فيمون - "

ترجمہ : اللہ اکثر تو**گ** جوبا دی النظریم ن غلس نظرانے ہیں (نفس کے اعنبا رسے خنی ہیں اور اکٹریلیسے توگ جوبی ہرودلت مند ہیں دل کے محاظ سے مغلس ہیں )

برن در سه ایسه انسان مین جودنیمه کونوزنده اورقائم مین نیکن حقیقت مین ان کاجسم مرده بدالبتراب دن برگیاگیا-سه است فرزند باب کوابنارب بجعائی کو دام بلا برجا کو بیام غم مامون کو و بال جان - اولاد کو باعث رنج و محن اور درشته دارون کوسانب مجعوم مجھود-

سی قول دا ایمنی نبیس بلاگوں کو بجیرونتاہے اور قول عم ایمنی ال انعمتوں کو زائل کر دنیاہے گاناسننا گویا مرسام کی جاری ہے کیونکہ انسان اس کی وجہ سے آب سے باہر بہوجا آسے اور ہے در بغ بیبہ صرف کہ تا ہے اور جبند روز بیں مفدس اور فلائش برکر انتہائی رخی و معبسبت میں جان دنیا ہے۔ «المدبناد محدوم، فان مس فننه مان الدوهم عجبوس فان اخرجة فر والناس سخرة فحد تنيبهم واحفظ نندع الديبار فخد تنيبهم واحفظ نندع الديبار بلاقع ـ " ميلاقع ـ "

کندی کے مزبر مالات کی توشی میں زبان کا ادب بلجا کا دست و مباسعیت، فدامت کندی کے مزبر مالات کی توشی میں گرائی اثنیرینی اورکٹرتِ منفست کے عربی ادب کے ہم لیہ نہیں ہوسکتا : ناہم ہرا بنے شیدایوں کی برنداتی کی وجسے اپنی افادی حشیت یں بہت محدودہے -امس تنا تفس سے مطالع کنندہ کوجیرت ہونی ہے میکن اس کی بیچرت فوراً ذاکل ہویاتی ہے جب اس کواس امرکا علم برزا ہے کو عربی زبان کا مولف ہویا مصنعف اس کوا بنے موصنورع کے منتعلیٰ معلومات کی تلانش میں مد تول موزار البير ناب اوراس سے منعلق ابك دوسطر بمد بينجيفے سے قبل كئي سو فيرمنعلق معفوں كى ورق كروا فى كر فى پڑتی ہے ۔ خدر نے تعالی نے عربی زبان کے اوبیوں کو اس قدرت وسعت رسعلوات ، مامعیت اور طوالت وبرگر أى كانت بيان عطافراباب كرىجعن فارئين قبل اس كرابند اصل موضوع رض كے ورس ياكابت کے ہے انہوں نے تودکو وقعت کیا ہے آئک بہنجیں مرف موُلعث کے حالات کے مطالعے ہی ہیں جمرگذا مہ وبنت بیں بجندی اوبب ابیے ہیں جن کی عقل اور ادادے نے مجے راسندا فتباد کیا ہوا ورجنوں نے پر کو فی کے علبُ النتبان كے دفت نفس كى بے لگامى كى روك نفام كى بوجىيے جامظ بيكن جافظ كے مانندا فراد معدودے ہیں۔ ودسر یمصنفین نے تو اربح کی تنابوں کو مختلف علوم منگا فنون ادب میانیات اجبوانیات، طب نجرم وغیره کامخزن بنا دیا ہے مک نحو اصرف اور بیان کے لیے بھی علیمد و نعدلین قائم کی ہیں۔ ابک اور عبیب بات بیسے کہ وہ مصنفین جنہوں نے فلاسفہ اور دیجبراکا برکی سوا نی نگاری کو اینا حیات فرار د باہے ان کے اطوار ، اخلاق ، امور معانش اور دیگر مالات سے مطلقًا بحث نہیں کی ہے جبیا کہ ال بدنان ادراس ز ، نے کے مغربی سوانے نگاروں کا فاعدہ سے ۔ بعض نوصوف البغائ ادر سندوفات اور مذببدائش كمصراحت براكنفا كمدن بب اوربع باتبس معي سواست جبند خاص معور نوں كے اكثر باب تحقين سے گری ہوئی موتی ہیں۔اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوگی کہ شبنی کے سوانے مکا دوں نے صرف اس ببان براكتفاكباب كمنتبتى فيسبف الدوله كى مدح سرائى ميس كافودكى بهجدى اودابب وبران منعام بن تن فرد باكبا - سوائے ايب منتقدرسا ہے جو مكبرى كى نفرے ويوان متبنى كے مانتيے برطبع موا ہے -اس کی کوئی اور خاص سیرت نبین یائی جاتی حالا کھریرا کیس منجیم سندع ہے جو دو مبلدوں برمشنمل ہے۔

ا دینادکوبی دے اگر تواس کوالٹ بیدے کرے توم جانا ہے۔ درہم مغیدہے۔ اگر تواس کو باہر نکالے تو کھاگ جانا ہے۔ عوام الناس سخرے ہیں دان کی ہر بات بیم کی نہیں کرنا چاہیے ) توان سے کچھ اچھی بائیں سکیھ لے لیکن اس کے ساتھ اپنی خوبیوں کو باتھ سے جانے نہ وسے اور حجو کی قشموں کو قبول نہ کر کمبر کمروہ شہوں کو دیران کردیجی ہ

جس بس برشعری تفییر سے قبل اس کے اعراب تخبیل امرف ونو اور الفاظ غربیبہ سے بحث کی گئی ہے۔
اسی طرح مورخین نے ابن نبیبہ کے متعلق مرف اس قدر کھھا ہے کر اس کھانے سے اس کی موت واقع موئی اسی طرح مورخین نے ابن نبیبہ کے متعلق مرف اس قدر کھھا ہے کہ اس کا وہی مرتبہ تھا جو ما طبین لونھیراور موئی " حالا کمر ابن نبیبہ تمام المرمجنہ کریں اور صلیبن بر تفون رکھنا ہے۔ اس کا وہی مرتبہ تھا جو ما طبین لونھیراور کا لوین کا تھا۔

تعدیجات بالا کے بعد بدام متماع نوضی نہیں کراب صغی صبح عربی تکھنے کے لیے کن گونا گوں د شواد لیول
سے دوجار ہونا ہو تاہے ۔ مجھ کوعلام سنت نا اوج جامع معربی الاقلد میں نا ربخ ندا ہب ناسفہ کے ہر و نبسرتھ)
کار بادک بہت بیندا آنا ہے جوانہوں نے فلاسفہ اسلام کے سوانے حبیات بربحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ:
معربی میں کئی صغول کی کذاب برط ھ لبنا بہت آ سان ہے مبکن ایک سط مکھنا بہت مشکل ہے ۔ "اور
برو فیسر لا ہر رج جامعہ لیون میں نا فون کے بیرو فیسر ہیں ہے مجھ سے بیان کیا ہے کہ علام گولڈ زبر نے ، رج کہ
برو فیسر لا ہر رج جامعہ لیون میں نا فون کے بیرو فیسر ہیں ہے مجھ سے بیان کیا ہے کہ علام گولڈ زبر نے ، رج کہ
نسودی مشرقی علی دسے تھے ) ابنی کا ب سنت محمد برای کا لیف بیں وس سال سے نیا دہ مرف کر دیے اور
اس کی دج سے مواد کا انتشاد اور وہ ذفتیں ہیں جو خبروں۔ روا بتوں اور سندوں کو جمع کرنے ہیں بنیں آئیں۔ م

(V)

له معلیم مؤنا ہے کرمسنف نے بینال مبا<u>لفے سے کا مرابا ہے</u> ۔کیونکر ابن نبیب کی منتدروا نے عمر فال موجود ہیں - دم)

کندی کے مالات سے معلم ہوتا ہے کہ اس کی نشود نما خلفائے عباسبد کی نظروں کے سامنے ہوئی اور اسس کا باب نبن خلفا کے ذمانے میں کونے کا ابرر ہا ۔ جب کندی سن شعود کو بہنچا نوخلفائے حباسبہ کے محل میں واضل ہوا اور اپنے باب کی طرح بینوں خلفا را مون امعنفیم استوکل کے سابہ عاطفت بیں زندگی بسر کی خصوصا ما می جو ان بینوں بیں انفیل تھا۔ اس کی مصاحبت بیں کندی بست خوش وخرم را اور دو سرے علماء کی طرح اس کی بحثوں سے فیصنیاب مؤار کا اور ما مون نمام حباسی خلفا بیں کم متعصب اور حکما کے حق بیں بہت ہی فراخ دل اور فیاض نفا۔

کندی اورعلما و کی طرح بیزانی اورسدیانی زبانوں سے عربی میں مختلف علوم کے نرجے کے کام کے لیے مخرکہ باکر بنا تھا اوران کو تو نیعات مغرر کہا گیا تھا -اس کے علاوہ وہ خلفا دکی خدمت بیں بجنتیت طبیب کام کیا گڑا تھا اوران کو تو نیعات خلک کی بھی تعلیم د تبا تھا -البتدوہ نجوم سے احتراز کرتا تھا - کبونکہ اس فن سے اس کو تنفرسا تھا اور عوام بھی اس سے گر بزگر نے نیے -الومعن رجواس نہ مانے میں مشہور تھا -اس کا اور کندی کا ایک طویل فعد ہے ۔

جس کوہم نے اوبر بیان کمیاہے۔

#### رس

کند کی ابنے علم کی زیادتی۔ معلومات کی وسعنت، اعلیٰ استعداد، نعمانیف و تالیغات کی کنرت اور ارسطوکی کنا بول کی تلاش اور ترجے کے کما طسے تمام اہل عرب بیں متماز ہونے کے با وجر ذعلبوم کرد انوکے خیال کے خلاف میں معنوں بیں عبقری ( ۵ ت ۲ ا ۵ تا ۵ کا کا بنیس تفاکیونکد اسس کا کوئی مفعوص فلسفر نتما جبال کے خلاف میں معنوں بیں عبقری ( ۵ ت ۲ تا ای تا اینان کے خوا بیا ہے علم کی انشا حست کرتا تھا اور تا اینان کے ذریعے علم کی انشا حست کرتا تھا اور اور تا اینان کے ذریعے علم کی انشا حست کرتا تھا اور

جس کی کتا میں فیٹنا غورس اور ارسطو کے خرمیب پیٹنٹنل تقیب ۔ وہ میسنٹ سی فا بلینٹوں کا جاسے عالم نھا۔گر وہ ذکائے انسانی کی انتہا تک نربینج سکا۔ میکن ہم امس کوعلائے متوسطین کے زمرے ہیں ہی نہیں واخل کرسکتے ۔اس کی طلب اور رہا منبانت ،خوافات و نلیبیات سے محفوظ ومصعول ہے۔

کندی کی ایک خوبی بیرے کراس نے لوگول کوسونا بنانے کے بلے کیمیا سیکھنے سے منع کیا ۔اوراس تعل کی بہت خدمت کی اور کھا کہ بیر معنی عبث بھر عمرو دولت اور طفل کومنا کے کرنا ہے ابن سینا کا بھی ہی سلک راج ہے فیکن کندی کے اغرامن و منفاصداس سے اعلیٰ اورانشرف ہیں۔اس کی وج بہت کرابن سینا نے اپنی کتا بول کو کیمیا بڑسننم کیا ہے ۔جس سے اکٹر لوگ گھرا ہوگئے بنجاداس کے ابک عبدالاطیب بغدادی ہے جس کو ابن سینائی کتا بول کے مطالعے سے کیمیا کا گھرا ہ کن شوق پیرا ہوا اور عبدالاطیب عبد کے اطبا اور مور فیبن سے ہے جو جھیلی صدی مجری کے اواخر میں گزرا ہے ۔اس نے بعض مسائن نو دید برکندی کی تردید میں ایک دسالہ کھی ہے حالا کھرا بان داری عضن ۔ فناعن کے اعتباد سے کندی اس ووراندیش احق سے بدرجہا افضل تھا ہی وہ شخص ہے جس نے اسلام اور سلا نوں برکنت نے اندا اسکندر بر کے جلائے کا الزام لگایا بنا را ملاحظ ہواکس کی تیاب مختصر نا دین مصرطبوعہ کیکسفورڈ مستشل موسوم ہوا اس وجھے کو ڈور کر دیا۔

کندی کے منعلق منٹہ رہے کہ اس کا تجن انتہا ئی منزل کو پہنچ گیا تھا۔ اس بارے بس اس کے مختلف اقوال منقول ہیں جن کو ابن ابی اصبیعہ نے رجوایہ مشہور مورخ ہے ، حکم کی روایت ہے بیان کیا ہے۔ اس طرح ہر جی مستمدن اور خدا ہے۔ ان مرعلی کے منتعلن بجد نہ ہو ذگہ ہم برزی کی گئی ہے۔ بخل اور خدا سن مشرق اور مغرب کے اکا بہ اور نا مورعلی ادکا خاصار لی ہے جو افغان نے بروں سے نابت ہے ۔ نربیت الجیلزی مولف کا ب العبقر یہ والجنون اور نام کے ملا اس کے منتقل میں مارکا بخل اعلی دکا بخل اعلی دکا بخل ایس ایسام فن ہے جو ان کے فروغ کے دیا ہے ہیں حملہ ور مرق کا ہے البنتہ کندی نے جو عوام سے کنارہ کشی کرکے فلوت گر بنی اور ذرم اختیار کی آور بھر ان مصائب کا بنیجہ نفا جو متو کل نے اس بہ تو طرح ہے۔

ماحب فرست و نے کندی کی جوکت ہیں دستنباب بہوسکتی ہیں ان میں سے حب فریل کن بوں کی صراحت کی ہے :

مولفات کندی دمنور با مطبوعه

| $H^{*}$         | حباب     | 77    | فكسفر          |
|-----------------|----------|-------|----------------|
| 22              | میشدنسیر | 19    | نجوم<br>فلکیات |
| rr              | طب       | 14    | فلكياك         |
| \$ <b>5</b> ′ . | مباست    | ,14   | مدل            |
| ' ساس           | طبيعات   | بها ا | امدات          |

| 9  | منطق    |   | ثمربات سيست |
|----|---------|---|-------------|
| 1. | احکام   | · | موسيقي      |
| ^  | البحا و | ۵ | 'نفس        |
|    | ·       | ۵ | مبادى معرفت |

ميكن باحال جركما بس مطبوع بأقلى صورت بيس موجد دبيس و ه مرف أعظه بس: (١) مكن ب في الالليات ارسطو اور كلام في الراب ببنيه " جولية ما في فلسفي كى كناب كانرجم بسيع اس كالبكيم انسخربران بس موج دسسے-

رمن ورساد في المرسيقي ا

رس و دساله في المعرفة قوى الادويه المركب اس كانسخه ليونس ككنب خاف بن موجود سے اور اسس كا لاطببني زحم مطبوعه سيع

وبهى رمياله في المدوالجزر

یہ ددنوں نسنے آکسفورڈ کے کتنب طانے ہیں ہیں۔ ره) علة اللون الازود وي بري في البخر }

(١) م ذات الشعبتين "جوابك الفكي مع بيدن مي سع-

(٤) اختيادات لايام

٠٠٠ مقاله تعاویل النبین " السکوریال اور دیگر متعا است مین موجود سے - (۸)

## فارابي

## ببدائش سنديم وفات موسم

#### مالات زندگی

فادابی کا اصلی نام ابوالنف محد بن امذلخ بن طرخان ہے د قامنی صا مدے اور آلنے کو اوز لن " محد بن افران کا اصلی تھے ، وہ فاراب کے ایک اشروسیے میں آفامت گزبین تھے ۔ فاداب ، خوا مان میں ایک شہرکانام ہے ۔ اس بہ کام مورخبین کا آلفاق شہروکیہے میں آفامت گزبین تھے ۔ فاداب ، خوا مان میں ایک شہرکانام ہے ۔ اس بہ کام مورخبین کا آلفاق ہے ، بیکن منک ر بر بر بر بر بر کا معننا ہے کہ وہ شہراطرار میں رہتے تھے جو ما وراء النہر ہیں واقع ہے ۔ ویکن منک ر بر بر بر کا معننا ہے کہ وہ شہراطرار میں رہتے تھے جو ما وراء النہر ہیں واقع ہے ۔ ویکرمشا بہری طرح فادابی کی ولادت کی تا دیخ کا بیٹر نہیں جائے ۔ اس کی وفات اسی برس کی عربیں رجب موسیح و دسم برش کے میں ہوئی جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی وفادت سند ہوئی ہے ۔ ہم نے بہتا دین تخبیل کی حس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی وفادت سند ہوئی ہے ۔ ہم نے بہتا دین تخبیل میں خفیفت سے بعید نہیں ہے ۔ ممنی نادابی کے اکثر حالات لیون افرانی نے بہیان کیے ہیں ان کو ہرو کرنے ابنی تا دیخ میا اس کی کو برو کرنے ابنی تا دیخ میا اس کی خبیل میں سے اکثر شکوک بیں ۔ اور بعمل و خبیل دن اور بی اصبیعہ نے تو بیون الانباء و رجید ومصفح میں ایس ہی ہیں دواہت کی ایس کی الانباء و رجید ومصفح میں ایس ہی ہیں دواہت کی میں دواہت کی سی دواہت کی بیں دواہت کی اس کی میں دواہت کی اس کی دواہت کی سے ایس کی دواہت کی بیں دواہت کی سی دواہت کی ہیں دواہت کی دواہت کی سی دواہت کی ہیں دواہت کی دواہت

بری اور بعن توجمعن افسانے بیں این ای اصبیعات والا امار) تعلی کیا ہے۔ بیکن ان بیں سے اکثر شکول بیس اور بعن توجمعن توجمعن افسانے بیں این ای اصبیعات جوبون الانباد اور جلد دوم صفحہ بہرا) بیں روابت کی ہے کہ فاما بی دمشن بین کسی باغ کا تکہان کنعا اور بہیشہ نصبے کے مطلعے بیں منہ ک رہنا تھا۔ دہ اس تحدر مفلس تھا کہ دان کو ج کیدار کی قندبل کی روشنی بیں بہر صاکرتا ، ایک زمانے کے بعد اس کی حالت طعب موئی ۔ اس روابت سے فادا بی کی فدر ومنزلت بین کوئی کی نہیں ہوتی ۔ کلبات رواتی فلسفی، منفاع اخاج انبینا کی اطراف وج انب کے با طوں کو بانی دبا کرتا تھا۔ اسپنونزاکی زندگی کا دارو مدار الملینہ بیں گھڑی سازی برتھا۔ اس طرح ہروور بین مکادی بی حالت رہی ہے۔

فارالی کی زندگی کے متعلق آئی یا ت بقینی ہے کہ اس نے بجین ہی ہیں اپنے شہر کو جھوٹر کہ بغداد کا د جو حباسیوں کے عہد ببر علم اور مدنبیت کا مرکز تھا ) مرخ کیا اور دیا ل تعلیم حاصل کی اس کے بعر سیف الدولہ ابیر صبح با معام کی مصاحبوں ہیں سنامل ہوگیا ۔ بہ وہی سیف الدولہ ہے ۔ جس نے متنبئی کی عزت افزائی کی تنی اور جس کی متنبئی نے عزائد اور کی کائی اور جس کی متنبئی نے اپنے انسعاد ہیں بہت بجد مدح سرائی کی ہے ۔ اس طرح بہتی افارا بی کا سمع عدر ہے جس کے متنبئی الدولہ کے ساتھ دمشن گیا اور بجد دنول متنف ایر بہت سی حکمتوں سے الا مال ہیں ۔ اس کے بعد فاد ابی سیف الدولہ کے ساتھ دمشن گیا اور بجد دنول

اس کی مصاحبت بس را ج بهراس نے خلوت گزینی اختیار کی - اور مرنے کک فلسفیوں کی سی نرندگی لبسرکی بہب اس کے شخصی حالات کا کوئی علم نہبس ۔ جن کی ندوبن کی جانب مورضین فلاسفہ اسلام و بورب کے حالات مکھتے وتن ترجركه نن بير ديكن ورخفنفن عكماء كي تا دبخ بين اس تشم كے تعسومى اموركا كوئى لى ظافونبيس كياجا نا -۱۱ ایب شورش ک دجهس فادا بی نے بغداد سے ملب کا دیے کیا تھاجب وہ طب سے دمشن کی جانب سفركرر إنفا نوراستے ہى ميں اس كومون نے آليا - مرنے كے لبدسيف الدولر سنرصوفيول كالبامس ببنا دحس كونادابى نے آخرى زمانے بيں اختبار كمبا تفا ، اور اس كى نبر مبرجاك اظهار ناسف كبا - اس روابیت کی تابید ایب دوسری روابیت سے بھی ہوتی ہے جوابن ابی مبیبعہ سے منفول ہے کر سیعت الدول نے اپنے ببندرہ مصاحبین کے ساتھ فا دابی کے جنا نہے کی نماز بیڑھی ۔ مابعص مورضین عرب سے مروی آ کہ بحاد ابی نے اپنی وفات سے ابک سال فبل صرکی سیاحت کی تھی لیکن اس کا تحقیقی طور رہنج موت نہیں ملنیا۔ ا فارانی و کی النفس رخلوت گذین اور قانع مزاج تھا۔اس کی زندگی بالکل عکمائے ندہم کی سی فی اخلافی ده بهت سیبرانطبع تفا اور اکثر فلسفه بین سننغری ریننا نفا-اس کی تنایت کی بیرکیفیت تفی که سیف الدوله کے ان تما م بیش مبا انعامات بیں سے جراس کو دیے جلنے تھے ، صرف جاندی کے جار درہم دونا يها كذنا نفاجن كوده ابني أزند كي كي الهم حنرور تول بس مروث كمة فا اورلباس كي اس كوچندال حنرورت بنتلي-جال الدبن ففطی نے وابنی کناب کے صفحہ ٨٨١ بيس الكما سے كرم فارا بى كا نركو كى مكان تھا الدينكوئى ببيثه مغذا مين مبند مص كددل كانتوربرر كانى نتراب كم سائقد استعال كرنا تفا اوردات كوج كبدارون مے باس مانا نفات اکر ان کی نند بل کی روشتی بس رجید من فارا بی ممکنت عفل کا حکمران نفا - سکن عالم مادی <u>بي حفيرو مفلوك الحال -</u>

موزمین اس بات پرمتفق بی کرفاد ابی نے ابک سیم اسا و سے جس کانام بوختا بی حیلان تماتیلم

العملیم ما موزی کے ساتھ ابک سروزی کے ساتھ ابک سروزی کے ساتھ ابک سروزی شخص سے رجس کانام مروزی ایران معفوظ ندر کھ سکی اوراس استعاد نے ابرا ہیم مروزی کے ساتھ ابک سروزی شخص سے رجس کانیشر منی ابرا ہیم مروزی سے متنفید ہوا تھا۔ ابوالبیشر کا نشمار ان محفوص افراد ہیں سے سے جو ایسطوکی تما بول کا ترجم اورک شدرے کرنے کے بیے مفرر کیے گئے تھے۔ یہ فارا بی کامعاص میکین اس سے میرشخص تفال سیم سیم شخص تفال سیم سیم شخص تفال دیکی ابن عدی کے شاگر د) نے اپنی تعلیم قارا بی کامعال میں روایت کی ہے کہ کی ابن عدی نے دج و ایسا فوجی ایک بیمی استفاد سے باور کا ب فیاس کی میں ابوالبند شرنے ایسا خوجی ایک بیمی استفاد سے باور کا ب فیاس کی میں ابن کی بین اور ایک بیمی ابن کی بین اسانیزہ ان کا بیمی مرز اسے کہ بیر اسانیزہ ان کا بیمی کو بیا میں اور کا میا مرز ان کی تعلیم میں دیا ہم کو بیا میں اور کا میا کرنے تھے۔ جز کھ ابوالبیش نوادا بی کا معاصر نوا۔ بلات بہ فارا آبی نے بی کو بیط حاکر نے اور ان کا بیمی کو بیا میں دو ایک استفاد ہو کہ بیا موقع کی جن اسانیزہ ان کا ابنا کا معاصر نوا۔ بلات براک نفا کرنے جن اسانیزہ ان کا اسانیزہ سے استفادہ و کہ با مروک کے کیونکروہ ان طالبان علم جن میں تھا جو ایک استفاد ہیں کیا تھیں کی بیا اسانیزہ سے استفادہ کیا براک کے کیونکروہ ان طالبان علم جن میں تھا جو ایک استفاد ہیں کو کیونکروں کی اسانیزہ سے استفادہ کیا براک کا معاصر نوا۔ بلاک کا معاصر نوا۔ بلاک کا کو بیا کی کورکروہ کی کرنے کے دور کے کیا کی کورکروہ کی کارائی کا معاصر نوا جو کی کرنے کورکروہ کی کورکروں کی کارون کی کورکروں کیا کی کورکروں کی کارون کی کورکروں کیا کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کیا کورکروں کی کورکروں کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کورکروں کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں کی کورکروں

چنانج قامنی سا عدسے مرون سے کر سوہ ابو بھر ابن السراج سے نو اور ابن السراج اس سے منطق مرج ہا کہ تا تھا ۔ کما جا تا ہے کہ عدم مجبدسے وافعت ہونے کے علاوہ وہ علوم ربا منی بیں بھی کا فی جمادت رکھتا تھا ۔ کمی امور کی حتر کک طلب بیں بھی اس کو وخل تھا ۔ البتہ جزئمیات اور عملی طب سے ااسٹنا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ فار ابی تمام دنبا کی زبا نوں کا عالم تھا ) برستر زبا نیس ہیں۔ لیکن زبا وہ تر اس بر زور دبا گیا ہے کہ وہ صرف فارسی تمام دنبا کی زبا نوں کا عالم تھا ) برستر زبا نیس ہیں۔ لیکن زبا وہ تر اس بر زور دبا گیا ہے کہ وہ صرف فارسی تند کی ۔ عربی سے واقعت تھا ۔ تخصی بات تو بہ ہے کہ ان زبا نول کے علاوہ ) وہ ایونا فی اور سر با فی بھی جا نا تھا۔ نظا۔ اور انہی با نے زبا نول کا جا نشا اس زبانے بیں کا فی سمجھا جا نا تھا۔

فلسفے بیں فارای کا مرتب ایسان ایک اور خوا کا کو دور توں بین نقسم ہوگئے اور خوس کا کھروہ تھا۔ کندی کی ایک بر فیفیلت یہ برخی کیا ہے۔ برخی کی ایک اور ماورا و الطبیعات کے سائے شغف در کھناتھا اور جس کا ظہور مروبیں ہوا تھا۔ اس نفرین سے قبل برلوگ بیننا خورس کے مقلہ تھے، لیکن ایک ذبائی اور جس کا ظہور مروبیں ہوا تھا۔ اس نفرین سے قبلی بالوگ بیننا خورس کے مقلہ تھے، لیکن ایک ذبائی اور انسلوک مینوا ہوگئے۔ گربیاں اور اس کے فیشا خورس اور اس کے تبعین سے قبیعدگی اختیاد کرلی اور ارسلوک مینوا ہوگئے۔ گربیاں وقت ہوا جب کرارسطوکی فیلمان برخوا فلا طونیت کا خاصار ایک چراحد گیا تھا۔ اس کے مباحث مبادی، استیاد اس معنی اکر اور دور سے منطق ہوئے تھے ، اور خدائے تعالی کو تخیین بیں کھرت اور ہے۔ اور تھا شیبیا داس کے وجود سے دور ہوئی ہیں۔ برلوگ سب سے بہلے اس کے فار داجب الوجود ہے۔ اور تھا در کھنے اس بادائی اس فرقے کا مسرگروہ تھا جنانچ بربرسب اسی کی طوف دجری کرتے اور اس کر براحتما در کھنے نے۔ فادا بی اس فرقے کا مسرگروہ نھا جنانچ بربرسب اسی کی طرف دجری کرتے اور اس کر براحتما در کھنے تھے۔ فادا بی اس فرقے کا مسرگروہ نھا جنانچ بربرسب اسی کی طرف دجری کرتے اور اس کر براحتما در کھنے تھے۔ فادا بی اس فرقے کا مسرگروہ نھا جنانچ بربرسب اسی کی طرف دجری کرتے اور اس کر براحتما در کھنے تھے۔ فادا بی اس فرقے کا اسرگروہ نوا جنانچ بربرسب اسی کی طرف دجری کرتے اور اس کر احتماد در کھنے تھے۔ فادا بی اس فرقے کا اس مربی ، اذ نکلسن )

دومرا فرقد فلاسف طبیعبر کا تعا اس کا ظهود بھر ہے اور طران میں ہوا۔ اس کے مباحث ادی امحسوس ا طبیعی طواہر کک محدود تھے امنی تخطیط بلدان اور قبائل کے حالات اس کے بعدان ول نے ترتی کی الیکن ان کی نظراس اثر تک نہیجی جرائے با وعالم محسوسات ہیں بیدا کرنے ہیں۔ اس کے بعدان کے موصوع بحث نفس ، دورج اور فوت اللید کھڑے ) ادر اس قوت کو انہوں نے علیت اولی با غالی حکیم کے ام سے مورم کیا جس کی حکمت تمام محفوقات میں نمایاں ہے یہ ابو کمر محمد بن ذکر با دائری اس فرنے کا مرکر و فراح اجرک حالات ابن اصبیحہ رصفی ، و ، س حلداق ل ، جس گرد چکے ہیں۔ وہ ایک طبیب حاذی اور طبیعی فلسفی تھا۔ مالات ابن اصبیحہ رصفی ، و ، س حلداق ل ، جس گرد چکے ہیں۔ وہ ایک طبیب حاذی اور طبیعی فلسفی تھا۔ تشریح بالا کے بعدان دو نوں فرقوں کا در میبانی فرق واضح ہوجانا ہے۔ فرقون نیہ جس کا بیشو ا ، ابو کمر

بہلافر فرجس کا سرگروہ فارابی ہے ، منگلمین کا ہے جو نمام استبیاء کا لعین ان کے وجود سے کرناہے اور ب سے بہلے اس وجود کے 'نابت کرنے کی کوشٹش کو نا ہے اس لحاظ سے فارابی اپنے زمانے کے ایک بڑے لاسفیانہ گروہ جبیوا

ابدائنعسر سے کسی نے ہوجھا کہ تمہاری ممبیت نربا دہ سے باام معو فلسفه ارسطوبر فارابي كااصافه كاجواب ديا بالرس اس در فيسروا لذاس ك متندن گردول بس براشهار بونا -" اور كهاكره بس ف ارسطوكي يمتناب سماع "كوماليس مزنبه بياها ب اورا ہی اس کو بیٹے سے کی منرودنت محسوس کردیا ہوں " وانقفطی افارا بی کی ایب نایا لفعنیلنٹ برہے كداس في ادسطوك كن بول كى حفاظ ف كى اود ترجمه اورك شدح كمدفي سے فيل ان كا تعيين كيا اور انهب بي دومری کما ہوں سے مخلوط ہوجائے سے بجایا : ابک اورفضیلت یہ ہے کران کے جننے بھی ثلا نرہ اہم دیس اور احباب تھے وہ نمام ادسطو کی کنا بول کا عربی میں نرجم کر رہے تھے۔ فادابی می وہ شخص ہے جس کی مناخربن نے انباع کی اور اسی کے نفش قدم بر بھیے ، اور جننی بھی بورب کی فدیم وجدیدنر بالوں سے عربی یں ترجمہ شدہ کنا ہیں ہم کو دسنیاب سوئی ہیں اسی انداز کی ہیں جس کو فارا بی لئے اختیار کیا تھا۔اور

رد) منطق کی آسٹوک بیں فاطیغوریاس ومعغولات، مرشطقی دفن نفیسر تحلیل اوّل دفیاس تحلیل مانی در ان توبیفا رجدل استنسط باغن شعربی و مکتابی بی بی جن به فادمودلیس نے د جواسکندربرکا ابسجیم اور پونتین کامٹ گردنھا) مغدمرالیباغو، کمھاتھا۔

رم، اس کے بعدطبیعیات کی مطرکن ہیں بینی طبیعیات کن بالسما والعالم۔النولیدوالفساوعلم کچونگمانفس الحس والمحسوس ين بالبنان والجبوان واس كع بعدنين كما بي واورا والطبيعبان والحلافيان سأميا کی ہیں۔جن میں سے اخلانی کی کمناب کوا دنشا واحمدلطفی مدبرچامعہ *عبریہ نے فرانسیسے عربی میں نزیجہ کیا ہے* بی وہ نربیب سے جس کو فارا بی نے کا فی خوروغومن کے بعد میش کیا نفیا اور جس بر فارا بی کے عمد

ہمارے زمانے کک نمام حکما دکار نبد دہے ہیں -

برحال ان خصرصبان کے لحاظ سے فادا بی کی فغیبلست میں کوئی شنبہ نہیں ہوسکتا کوئی تعجب نہیں کہ اسی وجرسے اس کا نام " معلم ثانی " رکھا گیا - اور ہم اس کو ادسطا طالیس عرب کتے ہیں -ا فامنى مداعد في ابنى كذاب والتغريب مطبقات الامم مي مكمها ] كرفادا بى فن منطق مين نام فلاسفَ سے إذى كے گيا اس نے سب سے زیارہ مسائل کی تحقیق کی اشکل مقامات کی تشدیع کی اورمبہم چیزوں کو دامنے کیا ہرمال منطق کو اس نے سہل کھول بنادیا اس کے ساتھ مسائغ مسنطن کے جدمتنا ہے ابدا مورکوایسی کنا بول میں جمیعے عباد اورلعبيف الشارون برشتمل بب اجمع كروبا - اورصنعست تحليل ادرطرلتي تعليم بربعى ننبب كي يجن سعكندي ہے۔ نے غفلت برنی تفی -علاوہ اس کے ان کتا بول میں اس نے منطق کے مواوخمس کسے بھی بجث کی ہے اور ان منقلع ہونے کے امول وامنے کیے ہیں - استعمال کے طریقے تبلائے ہیں امداس امر کی بھی نومنیے کی ہے کہ ہرا دے

بس نبیاس کی صورت کس طرح نشاخت کی جاسکتی ہے ،اس طرح فادا بی کی تمامید اس فن میکا فی و وافی میں۔

منطق میں فادا بی کی فعنیدلت کاداد و مداد اس کے طریق بحث بہت ۔ کیونکہ اس نے صوف طریقہ ت کرکی اس نے مرف طریقہ ت کرکی نظیم بیر اکتفا نبیس کہا جگہ نوسے بھی اس کے نعلق کو وامنے کیا ۔ اور نظر بہ ملم کے تتعلق بحث کی ۔ نیز اس امرکی بھی اس سے قوضی کی کہ فن نوع بی نہ بان کو ۔ منفیط کرنے سے قامر سے ۔ بخلاف اس کے منطق تمام زبانوں کومنفی کے دور ان کو غلطیوں سے محفوظ در کھتی ہے ۔ \

منطن براس نے اس طرح تدریج طور بربحن کی ہے : ۔ نفظ جملاً مرکب فطا ب سہب بہی وہ طرافیہ ہے جس کو اس نے اختیار کیا -اور جس کو بیال اختصار کے ساتھ میش کیا جاتا ہے -

فادا بی نے منطق کی دونسمبر کی ہیں ،۔ نفتو۔ تعتدین ۔ نفتور ، بین تمام افکار ، اور تو رفیان داخل کے ہیں ، اور تعدیق بیں اور تعدیق بیں است دلال اور دائے۔ تعدو بہمدن و کونب کا اطلاق نہیں ہونا ۔ افکار کے دائر ب بی بنایت ببیط انشکال نفسا نبر اور البی صور نہیں بھی داخل ہیں جربجوں کے ذمن برنفش ہوتی ہیں بھیے مزود کا واقع ۔ ممکن ، کبونکر یہ لیسے امور ہیں جن کی جانب النسان کی عقبی فوراً منوجہ ہوتی ہے ۔ بیکن براست کی وہ کا ان کی تعلق فوراً منوجہ ہوتی ہے ۔ بیکن براست کی وہ کا ان کی تشعیل خوراً منوجہ ہوتی ہیں ۔ جن میں صدت و کونہ کا ان کی تصدیح نہیں اور دائل کی فیلیق کے لیے آداد بریدا ہوتی ہیں ۔ جن میں صدت و کونہ کا انتحال یہ تصدیق اور فرومن مرکد کی صورت ہوتی ہے جربری طور بروامن ہوت کی مون میں کہ بریما ہت اور مابعد الطبیعیات اور افلاق کے بعض او بیات کے مانٹ دکسی خادجی نبوت کے متابع نہیں ہوتے ۔ نظر برنفسریق کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاسکت ہے کہ اس میں شے معلوم کے ذریعے النسان کا ذہن شے مجمول یا شنے مشکوک کی طوف منتقل ہوتا ہے ۔

فارا بی کی ان کتابول کی فیبسل جرعربی این اورکتابوں کے ساتھ طبعے سوئ ہے ،

زبان ميس اسس وفنت مك موجوديس اله نيما منغى الاطلاع عليفبل فرا ذارسطو دمطبوع

دس، فعنول المسائل" (مطبوع) وم ارسالة في المنطق القول في تشرائط البنفين واورب برلكما كباس) ره، دسالة في المنطق " وقلي

رو) مرسالة في الهببت الروح وتحلمي) 💢

ر ابن ابی اصبیع کی تناب میں بھی اس موخرالذکر رسلے کا تذکرہ ہے۔ اس میں فارآبی نے روح کے وجود کوڑا بت کیا ہے اور کوٹا بت کیا ہے ، برکر روح ایک جو ہر ببیط ہے اور اوے کی مروکے بغیر فہم و اور اک بہز فا در ہے اور اس کے مختلف مظاہرا ورم تنعد و وظالفت ہیں۔

ان چندرسائل کے علاوہ اس کی جرتا بنغان اس وقت کم یا تی ہیں ان ہیں سے نفریبا بارہ کہا ہے۔ منطق ہر ہیں جربورب کے مختلف کننب خالوں میں موجود ہیں اور لعفن کا لاطبنی اور عبرانی زبالوس می نرجم سہوا ہے جن میں سے اکٹر اسکور بال میں طبع سوئ ہیں ، اور لعمن لاطبنی نرجموں کی طباعہ سے بستہ بہتروقیہ وغیرہ ہیں ہوئی ہے۔ اور اکھ کتا ہیں سیاجیا ہیں اسکا ورادب بریمی ہیں جن میں سے چند جیرہی ہیں۔ (۱) مبادی کراء اہل مدینیڈ الفائند" دمطبوع لندن بھیجائے) (۲) " احصاء العلوم" و اسکور بال میں مکھی گئی ہے ، اس کا ابک نرح پر الطبنی زبان بیں ہے اور دوسرا عباری بان ہیں ہیں ۔۔۔

رس، البيامسندالمدينبز ربيرون *بناوار)* 

رم، نوکن ہیں رہا صنبات مجمبا ، اور موسیقی بر ہیں جو عبرانی اور لاطبینی ترجموں کے ساتھ ہورہ اور استلف کے کننب خانوں ہیں موجود ہیں ۔

(۵) ان کے علاوہ اور اور اور النفات مختلف مغامات بیں یا ای جاتی ہیں -

فارابی کی تالبفات کی نوعبت کے لحاظ سے نرتب است نرتب است کی تالبفات کی نرتبب ان کے

سکنی، البنہ بران کے موضوع کے اعتبار سے مکن ہے ، فادا بی کے علم کلام اورفلسفہ طبیعہ کے مہا دی بر کنا ہیں اس کے اوائل عمر بیں کھی گئی، اور ان سب کا محرک اس کا وطبعی میلان تھا ۔ جروہ عوام الناس بیر حکمت کی نزویج کے متعلق رکھتا تھا لیکن اس کے شام کا ذورہ ہیں۔ جوار سطو کے اصفے کی تعرفی انشریج اور نفیہ کے بید مخصوص ہیں۔ اسی بناو بر اس کو معلم نافی ہ کا لقب وبا گیا ہے جس بیس اس امر کی طرف اشارہ یا با جانا ہے کہ وہ او سطو کے بعد جس کا لفن سمار اوّل تھا اتمام حکماد ہیں افغیل ہے۔ لیکن جر لوگ اس کی تا لیفان سے واقعت ہیں کہتے ہیں کہ فاد ابی نے ارسطو کے نظریات سے اختلاف نہیں کیا ان بیں سے جو کہم بھی ہمیں دسنیا ب ہوا ہے فادر الوفوج ہے۔ اس کی نمام تا لیفات کی صراحت نفظی رصفی ۱۸۲ ) اور ابن ابی اعبیعہ کی طبیفات الاطباء رجلہ ہم ضور کا بین گا ہے۔ الی جائی خلیف نے سکشف المطنون ہیں کی سنڈ وسند حوں سنا تھ کتا ہوں اور بنہ رہ درسالوں کا بنہ لگا با ہے۔ الیاج خلیف نے سکشف المطنون ہیں

کھاہے کہ اس کی نا در تنا ہیں نو وہ ہیں جن کا ابن سینا کی تما بول ہیں اکثر تذکرہ کیا گیاہے۔

ادا بی سے جوکنا ہیں منسوب ہیں ان ہیں سے ایک احصاد العلوم ہم بھی ہے۔ اس تماب کوعرب کا بہین نے بہت مفید قرار دباہے۔ اس کا مطالعہ ہرطافب عمر کے لیے ناگر برسے۔ ابن ساعد نے اس سے تعلق بیان کیا ہے کہ براحصا علوم اور ان کے اغراص کی تعرف بیں ایک بند با بہ کما ہی تعرف اس سے قبل امن ہم کی تماب نہیں کھی تا مدر اس سے قبل امن ہم کی تماب نہیں کھی تا مدر اس سے قبل امن ہم کی تماب نہیں کھی تا مدر اس سے قبل امن ہم کی تماب نہیں کہ تا مدر اس کے دور اس کی داسخائی سے تعنی نہیں ہوسکتا ، اور نراس برفور دو وض کے افرید اس کا تا ہو ہو دہ ہے اس کا تا ہو ہو دہ ہے اس کا تا ہو ہو دہ ہے اس کا تا ہو ہم در اس خوار اس کا رہ برنرہ احتی ہور این اس میں موج دہ ہوا ہے ایک تا ہو ہم اور اس کا دور اس کا ایک معنی ترجم ہوا ہے اور جر "کھیے میں سا تر العلوم کے کا علی میں یا دم کی سے نا دا بی سے دور ہو تا مصا وعلوم ہم ہم کا ایک معنی ترجم ہے۔ اس کا ایک نسخ اطلی میں یا دم کے سے نا دا بی سے دور ہو تا مصا وعلوم ہم ہم کا ایک معنی ترجم ہے۔ اس کا ایک نسخ اطلی میں یا دم کے سے نا دا بی سے دور ہو تا مصا وعلوم ہم ہم کا ایک معنی ترجم ہے۔ اس کا ایک نسخ اطلی میں یا دم کے سے نا در ای سے مسوب ہے دورہ وہ اصا وعلوم ہم ہم کا ایک معنی ترجم ہے۔ اس کا ایک نسخ اطلی میں یا دم کی ایک نسخ الحق میں یا دم کی سے نا در ای سے مسوب ہے دورہ وہ مصا وعلوم ہم ہم کا ایک معنی ترجم ہم ہم سے۔ اس کا ایک نسخ والی میں یا دم کی کا دی سے مسوب ہے دورہ وہ مصا وعلوم ہم ہم کا ایک معنی ترجم ہم ہم سے۔ اس کا ایک نسخ والی میں ترجم ہم ہم کا دی سے دورہ ہم کی کا دی سے در میں تو در ہم کی کا دی سے در میں تو در میں تو در میں کا در کیا ہم کی کا در میں تو در ت

کتنب خانه وی روس بیس موجود ب اور ایک کمل سخر لاطبنی مخطوطات بس بهارس کے کتنب خانه وطنیه بس یعی طقاب و اربیک کمل سخر الطبنی کا طقاب ایک مختل الطبنی کا طقاب ایک مختل الطبنی کا ایک مختل المطبنی کا ایک مختل المطبنی کا ایک مختل المعن المعنى المعن الم

برساله بإنج الواب برمنفسم بسيط بس علوم لغات ادوس معممنطق انسر ببرساله بانج الواب برمنفسم چوتھے بس طبیعیات اور بانجویں بس افنون مربزسے بنٹ گی کئی ہے اور فادا بی نے ان مختلف عدم کا مجی ذکر كياب جن بربدا بواسي شنل بب اس كسانه مرن كى واضح طور بر منتقر الفاظ بن نعرلب سي كى ب اس كى البساوركماب " المرامن للسفرُ ا فلاطون وفلسفرُ ارسطو وتحليل معن ماكننيه مرّان الحكيمان "سي سم كواس كناب كمنعلق وبانووفا والى كمنعلق جركيم معلوات حاصل ببر-ان كميلي ففطى اورابن اسبيع فالمرايات مصعلاده كوئى اور ماخذ نبيس - جو كجد انهول نے مكھا ہے اس سے كل ہرہے كديدكنا ب بين حصول سرمنف مرسے كبيلا حصد منفدم رہے جس بیں علوم ملسفہ سے فرد عان کی تنسیری کی گئی ہے اور ایک دوسرے کا طبعی تعلق اور ان کی منرودی نزنبیب نبلائی گئی ہے تا کران کی کا فی طور برنومنیج ہوسکے۔ دوسرے جھے ہیں افلاطون کے نفسنے سے بحث کی ہے اور اس کی کتا بوں کی مراحت کی ہے۔ نبیسراحمدنفعببلی طور برفیلسفہ ارسطو بریشن کی ہے اس کے ساتھ اس کی ہرکتاب کی عنیص کی گئی ہے اور اس کی ندوین کا مفعد میں وا منے کیا گیا ہے اعلمائے عرب کاخبال ہے كر نياس "برادسطوك كنابول كے معفى اس كناب كے بغير محفامكن نهيں ابن ابى امبيع في اس كناب ك منعلیٰ کھیا ہے کو فارا بی نے افلاطون اور ارسطو کے فلسنے کے اخرامن بیز ایک کِمّا ب تکھی ہے جس سے اس کیے فليسف كانبحراور فنون مكمت كتحقين كاببنه جبلتاس اس سعاستدلال ك طريقي كي وريافت اورمطلوب كربيجا میں بڑی مدد ملتی ہے -اس میں اس نے تمام علوم کے اسرار اور ان کے فوا مُدکونفصبلی طور بر وامنے کیا ہے۔ب ہمی تبلا یا ہے کو کس طرح تدریجی طور بربعی علوم معین سے سننبط ہوئے ہیں۔اس کے بعد اس نے افلاطون ك فليسف سع بحث كى سے رسب سے بيلے نبلايا سے كو افلاطون كا اپنے فليفے سے كميا مفصد تھا اس كے ساتھ افلاطون کی فلسفیا نانعنبیفات کے نام گنوائے ہیں۔ بعداناں ارسطو کے فلسنے پر روشنی ڈالی ہے اس بر ابك طوبل مقدمه كمعاس عب مس اس كے فلسفے كى تشديع كى سے اور اس كى منطق اور طبيعيات برج كمابي ہیں ان میں سے ہراکیب کے اغراض سے بھی بحث کی ہے ،اس نسنے میں ،جو ہمیں دسنیاب ہوا ہے ،علم اللی کی جابت بربیث کا انتشام ہواہے اورعلم ببعی کے ذریعے اس براستدلال کیا گیاہے۔ فلسنے کے مالب علم کو اس سے بنترکوئی کتاب نہیں مل سکتی اکبولی بہیں اس کے ذریعے ان نام علوم کے مشترک معانی سے وافعیت مهدنے ساتندسا نغدان معنی سے معی وا تغیبت مرحاتی ہے جو سرعلم کے ساتھ مخصوص ہن : فاطبغوراس COTEFORFFS ) محمعنی اوزنام علوم کے معول مومنوعہ کے بچھنے کے لیے اس کی مرونا گزیرہے " فادابی کی ایب اورکتاب اور اب مبرسے جس کا نام اس نے مبرت فامنلہ " رکھا ہے۔ ابک کناب میاب برسه اس كانام سياست مدينه سع موزوين عرب ال كم تعلق كه بس كرفادا بى ف ان دونول مي ماوراد الطبيعة كمنعلن مبياكرارسطوف تعليم وى تقى نهابت مفيدخبالات كانطهاد كباس ادرم منه اركان مجرده

کامِعی ندکرہ کہا ہے ، اور برمِعی نبلاباہے کہ کس طرح ترتبیب کے ساتھ ما دُہ کنیفہ ان سے کھی ریز برہم تا ہے۔ نبیز اس علم کی تعبیل کے کیفی واضح کہا ہے -' ففطی نے ان کے متعلق مکھا ہے کہ :۔

م فادا بی نے علم الی اور علم عرفی بر دوکنا بین گلعی بین جراپنی نظیراب بین ان بین سے ایک تریاست مریز می کام سے شہورے ، اور دو دری کا نام مریز فی فاصلا عہد ان دونوں بین فادا بی نے کال د مناحت کے سائھ استطوکے غد سبب کے مطابی جراس نے مسئے مباوی دومانیہ میں اضغیار کہا ہے ، علم النی کی تشدیع کی ہے ، اور بر بھی دام کے کیاہے کر ان مباوی دومانیہ سے کس طرح جوابر جبحا نیر اس تنظیم اور تھک سے کسا نفر عبدیا کروہ واقعی بین ماس کے لبدالنان کے مرازب اور اس کے توا کے فیشنی سے بحث کی ہے اور واقعی کے فرق کو دامنے کہاہے ، اعلیٰ اور ادنیٰ تحدن کے انسام بیان کیے ہیں ۔ بر بھی تبلا یا ہے کر کندن کس حد کسیر فو مکی نام میں بریمی تبلا یا ہے کر کندن کس سے اس کے لبداس نے ان مختلف عنا صربے بحث کی ہے جن سے المنان طبیعت اور فی کیا ہے منظم اور فیشنظم جوابیت کا اس کے لبداس نے دون کو دامنے کیا ہے منظم اور فیشنظم جوابیت کی کسی طرح کا ندن کے فرق کو دامنے کیا ہے منظم اور فیشنظم جوابیت کی نام خیبالات کا ملفص ہے جوانموں نے عبون الانبیا ماور اخبار کی اس مربین کیے ہیں ۔ اس وقت برام مختاج تومین نہیں کران دولوں موضین کی مراد کمنام سے جبری کر اس مربین کی جبری سے اور فادا ہی نے بعض تا لیفانت بیس اپنی عادت سے موافین اس کے دونام رکھے ہیں کہیؤ کم میں مربیز میں مربیز کا صفلہ "ہے اور فادا ہی نے بعض تا لیفانت بیس اپنی عادت سے موافین اس کے دونام رکھے ہیں کہیؤ کم میں میں کہیؤ کہا ہے سے اس کی دونام رکھے ہیں کہیؤ کہا ہے میں کہیؤ کہا ہے سے اس موجودات میں مورون کا اس سے موافین اس کے دونام رکھے ہیں کہیؤ کہا ہے میں کہیؤ کہا ہے۔

«مبادی موجودات سنه» یا «سنهٔ ادکان مجروه» با سمبادی سنهٔ روحانیه م حسب ذبل بین-(۱) مبدوالی با سبب ادّل و و سے ابعنی واحد سے اس میں نعترونہیں -(۷) اسبا سن تا نوبر باعقل اجرام سما و ببر-(۷) عقل فعال (۷) نغس

ره) صورنت

وy) م*ادهٔ* معنوبی

مبدوا ول مفرد احدین مطلقه سے اس کے علاوہ دوسر سے منعدد بیں۔ بیلے بین مبادی اجرام نہیں بی مبادی اجرام نہیں بی م مزان کو اجرام سے برا و داست کوئی تعلق ہے۔ آخری بین مبادی بناتها احب دام تو نہیں ہیں۔ البندان سے تعلق رکھتے ہیں ادر اجرام کی حبند سیس ۔ اجرام دوائر فلکید۔ جبوان عافل ، جبوان فیرعاقل ۔ نہا نائ امعد نبا اور عنا مراد بعد ان تمام انواع کے مجموعے سے وجود کی کوبن ہوتی ہے۔ نادابی نے ان تمام تنصر بجات کے لبد ان امور میر دویشنی طوالی ہے دان میں مناوی کے ان میں میادی کے اور میں اور میر دویشنی طوالی ہے جوان مبادی سند سے مناوی ہیں۔ بھرانسان کے منعلی بحث مشروع کی اور

كے خبالات سے اختلاف كباہے۔

تام النانی جا متوں کے نظام کی تحقیق کی نیز بہ تبلا با کراس کا ل سے قرب اور لبد کا کا خارکے ہوئے جہم موجود

کا فتہا کے مقعدہ ہے۔ وجودانسانی کی فایت سے اس نظام کو کیا نسبت ہے ، اور کہا کہ وہی افراد کو ل کے اعلیٰ مرتبے بہ فاکز ہوسکتے ہیں جو نبابت فی اور خفل فعال سے متنا نز ہوئے کی فدرت دکھتے ہیں۔

کم کم ل کا انتہا کی مرتب کے اس بر لازی ہے کو عقل فعال انسان کو درایت اولیتہ عظا کرے جس سے وافف ہوئے لیے مونکف ہوئے ہیں جنہوں نے اس بر بدان ہیں بہلا قدم کے کھا ہے اور لیفر ورز درت علم مامس کہا ہے وہ اس امر بہر قاور ہوئے ہیں کہ ابنی فرانی ہوئے کی استعداد ہیں افراد انسا نبر اپنے طبعی اور بدنی خواص کے اس بر اپنے کہ استعداد ہیں افراد انسا نبر اپنے طبعی اور بدنی خواص کے جائیں لیکن انہیں جا ہے کہ کہ کہ ان کی استعداد ہیں اور اس کو ابنیا کی مرتب کہ کہ کہ بہتے کہ کہ ایک ورج کو ابھی طرح سمجھ لیں اور اس کو ابنیا نہ کہ کہ سنتی میں اور اس کو ابنیا نہا کہ مرتب کہ کہ اس کے انتہا کی مرتب ہوجائے جب ان کے انتہا کی درج کو ابھی طرح سمجھ لیں اور اس کو ابنیا نہا کہ میت ہوجائے جب ان کے انتہا کی درج کو ابھی خوال سے دو انتہا کی درج بہر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے لعب معلی موجائے جب اور انہا کہ اور فیومنات ہو تھا کہ کہ درج کو ابھی کہ دو جائے ہی درج کو ابھی کو بہتے کہا ہے۔ اور انبیا کہ کا ہمسرے بہن اس مرتب بہر ہے کہ اس کے درجے کو بہتے کہا ہے دور انبیا کہ کا ہمسرے بہن اس مرتب بہر اس کے درجے کو بہتے کہا ہے۔ دور انبیا کہ کا ہمسرے بہن اس مرتب بہر اس کے درجے کو بہتے کہا ہا سے درمیان سے تام عجابات دور ہو جائیں۔ بہر کہا ہے۔ درکا اعتراث کہا ہے۔ دیکان جس کا معلی خور ہو جائیں۔ اس مقام بہر اس نے کلیں جب النسان سے درمیان سے تام عجابات دور ہو جائیں۔ اس نظام بر اس نے کلیں جس کے عقد معمل کی درمیان سے تام عجابات دور ہو جائیں۔ اس نظام بر اس نے کلیں جس کی معمد کے۔ اس مقام بر اس نے کلیں جس کے علیہ کہ میں کہ درمیان سے تام کیا بات دور ہو جائیں۔ اس نظام بر اس نے کلیں جس کے علیہ کی دور ہو جائیں۔ اس نظام بر اس نے کلیں جس کے کہا کہ دور کو کا اعتراث کیا ہے۔ دیکان جس کے دور کیا کا عشرات کیا کیا کہ دور کیا کا عشرات کیا کہ دور کیا کا عشرات کیا کہ دور کیا کا دور کیا کو عشرات کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کا دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ کو کیا کو کا کو دور کیا کو دور ک

ملودفس ابیا و حدرت نفوس اسی بعد فارابی واقع طور بربتالا قامے کروہ ساوت جس سے فاظ سے عندن ہوتی ہے جس کرانسان نے اس جائے اجتماعی میں دہ کر ماصل کیا ہے۔ جس سے اس کی سحاوت متعلق ہوتی ہے۔ اورجس کا حصول اس کے لیے ناگزیر ہے رجب وگ مادے ، اورجما نی علائن سے علیمدہ ہو جانے ہیں توان کو حواد من سے بھی نجات طبق ہے جوطعی طور بر اجسام برعاد من ہوئے رہتے ہیں۔ البی مالیت میں ان بریز حرکت کا اطلاق ہوسکتا ہے نہ سکون کا ، بلکہ وہی احکام صادق آتے ہیں جوالی سے بی منعلق معادی آتے ہیں جوالی سے منعلق معادی آتے ہیں جوالی سے مناسل میں اور اس بھی نہیں رکھا جن صفات سے اجسام منعسف ہوتے ہیں وہ ان نفوس مفاد تھ کے لیے رجن کی نعیین و تحدید کسی فعلی قول کے در بلیے مکن نہیں ) جائز نہیں کی کو کوالنا فی دہر البیم معدوم ہوجاتے ہیں اور ان کے نفوس نجات میں اور داجسام سے ان کو کسی تھی کی توان ہوجاتے ہیں اور ان کے نفوس نجی کی منافل ہوجاتے ہیں ، اور ان کے نفوس نجی نجات میں ، اور ان کے نفوس نجی نجات میں ماصل کر کے مزید سعاد ت کر اینا نہ ہیں ۔ اس طرح خود ان کے نفوس نجی نجات ماصل کر لیے اس ماصل کر کے مزید سعاد ت کو این افعال نویس المیت ہیں ۔ اس طرح خود ان کے نفوس نجی نجات ماصل کر لیے اس ماصل کہ کے حالات کو اپنا نصب العین بنا لیستے ہیں ۔ اس طرح خود ان کے نفوس نجی نجات ماصل کر لیے اس ماصل کر ایک مالات کو اپنا نصب العین بنا لیستے ہیں ۔ اس طرح خود ان کے نفوس نجی نجات ماصل کر لیے ان کو کو ان کے نفوس نجی نجات ماصل کر کے در ایک نفوس نجی نجات ماصل کر لیے ان کی کی ذری کی کے حالات کو اپنا نصب العین بنا لیستے ہیں ۔ اس طرح خود ان کے نفوس نجی نجات ماصل کر لیے ان سے ماصل کر کیا

وحدت نفوس کے منعلق ابن طفیل اجراب کے فلاسفہ اسٹرافیبین بیں سے ہے ، فادابی کے ادرار ابن طفیل کی را سے کے منعلق ابن ابن ابن طفیل کی را سے کے منادابی کی اسم نابیفات کو کوئی اہمیت نہیں دبتا اس کا ببان ہے ابن طفیل کی را سے کے نوادابی کی اسم نابیفات منطق بر بہی ادر مکمت مجر براس کے بعد ابن طفیل نے فادابی کے کنا بین ہم کسینی میں۔ دہ ستا یا شکوک ادر نناقعی سے مملوییں ۔اس کے بعد ابن طفیل نے فادابی کے ادر نناقعی کی جانب اشارہ کیا ہے جودہ خلود نفس کے متعلق دکھتا ہے ، دہ کتنا ہے کہ فارابی نے ابنی کتاب سلت ایس کے مسابقہ ہی ابنی کیا ہے کہ ادر واج جیٹ موت کے بعد ابنی عذاب بیر منبلا دمنی بیں ایک اس کے ساتھ ہی دبنی کتاب مسیاست میں کھا ہے کہ ادروا جبیت معدوم ہو جاتی ہیں۔اور مرف کی مل

اورظا سرسه کوکتاب ملته فاضله و بعینه کتاب سیره فاصله سه ادراس بین فارای نے بیان کیا ہم که دم رہے امنا نقین اور ایسے امنسداد کی ادواج رج فیر برنزکے معنی جانتی ہیں بیکن اس تک بہنجے کا قصد نبیب کرتیں ایسے افعال اموریس گھری دمنی ہیں جوانہیں ورج کمال تک بہنج سے مانع موتی ہیں ان وہ اپنی کتیس کر دار ایسی کی بین جواتی ہیں ایک معتق دہ جاتی ہیں) ان دونوں ہونتوں میں مہینند سرگر دال مین ہیں بیکن نفوس جادلہ جن کو زبوی نرندگی ہیں نجیر برنزر کا حکم ہی نہیں ہوا دہ عدم مطلق کی جانب لوگ

مانے ہیں داس کواسٹن بن مطبعت اور ابن ملکر سفاقل کیا ہے )

نادابی کو اس تندم کے انوال سے بہت نقصان بہنجا ۔ اس کے معاصرین اور زمان ما بعد کے بعق نشد دلبند
افراد نے اس کی تعفیر کی اور اس برعفیدہ تناسخ کا انہام لگایا حالا کھ بہتھت معف لے بنیا وہے ۔ اس
کا سبب دہ فعلا فہمی ہے جو اس کی کتاب مدبنہ فاضلہ او مطبوع مصر کے اس نول سے ببدا ہوئی ہے
عبد ابکہ جا عت گزرجاتی ہے اور ان کے اجسام فنا ہوجائے ہیں اور ان کی ارواج برنی علائن سے نجان مامس کرکے مزنبر سعادت برفائز ہوتی ہیں توان کے لعدان کے مزنبہ سعادت برفائز ہوتی ہیں توان کے لعدان کے مزنبہ سعادت برفائز ہوتی ہیں اور ان کے جا انسین ہو بیں جائز ہوتی ہیں اور ان کے جا انسین ہو بیں جائے ہیں فار ابی نے مجموعی جنبیت ہیں جو ان کے تا کم مقام ہونے ہیں اور ان کے جیجے انقال کرتے ہیں ۔ ایکن فار ابی نے مجموعی جنبیت سے منسلہ افکار پر منسلہ افکار پر اس کے سلسلہ افکار پر مناس ہوتا ۔ نواس کے استعاد ارتسطو کے خبالات کے مطابق ہے ۔ بہتو معف افلاطونی بوعث ہے جس منطبی نہیں ہوتا ۔ نواس کے استعاد ارتسطو کے خبالات کے مطابق ہے ۔ بہتو معف افلاطونی بوعث ہے جس کو اس بونانی مکیم نے قدیم معد بوں سے افد کیا ، اور اکثر اپنی کتابوں ہیں امس کا ذکر کہا ہے۔

قادابی اور مسلم فلود عادابی اور مسلم فلود کے صور کو تنبول کر تاہے۔ اور بیم موجد اس استے ہیں اور معدوم بھی موجائے ہیں۔ کیونکر نفس میں اس محصور کو تنبول کر تاہے۔ اور بیم مورعا لم وجو د بیں استے ہیں اور معدوم بھی موجائے ہیں۔ کیونکر نفس میں اس امری فاجیب نہیں کر معقولات مجرد ہ فا لعد کو حاصل کرسے ، ورند اجتماع نقید فنین کی وجہ سے اس کی طرب تنا نقل کی نسبت ہوگی۔ یہ ابن دنشد کی دائے ہے جس میں ابول عمر فارا بی کے منعلق مختلف شکوک کا اظہار کیا گیا ہے لیکن ہم کو اس امری نفریج لازی ہے کہ بعینہ اسی سے کے نسکوک ابن دیشد کے زمانے میں ہی بیبا ہوئے ہیں اور اس کی جانب منسوب کجے گئے ہیں اور انہی کی بنا برنسسے طبہ میں اس برکھ کا الزام لگا با گیا۔ "قبد کیا گیا - اور عند غذشتم کی اذبیب دی گھیئں -

بیاست پاس نادانی کی کتاب میربین فاصله ای که علاوه ایک اور کتاب الجی بین دا نی الحکیین ا فلاطون الالی و ارسطاطا ایس ای موج دے جس کے مفترے میں فارابی نے کلما ہے کہ جب میں نے دیجھا کہ جورے اکتر مام بی میں صورت عالم اوران کے قدم کے مفترے میں فارابی نے کلما ہے کہ جب میں نے دیجھا کہ جورے اکتر مام بی میں صورت عالم اوران کے قدم کے متعلق میں میں ان دوجیل ہے کران دوجیل الفرز قدیم کما اے درمیان مبدح اقرال کے آنبات اوراس سے اسباب کے وجر دانفس اور تعقل کے سائل اور افعال خیر و تشریح جزا و مرزا اور اکثر تدن افعاتی و منطق سے متعلق امور بیس بہت بجد افتال نے سائل اور افعال خیر و تشریح جزا و مرزا اور اکثر تدن افعاتی و منطق سے متعلق امور بیس بہد اور استطوی آراد بین تعلیق امور بیس بی ان دونوں حکم اربعی افلا محقون اور استطوی آراد بین تعلیق موجائے ۔ اس کے لیونوا آبی نے نوا فلا طونیت نے کے طریقے کو سلے کران دونول کا اربین تعلیق موجائے ۔ اس کے لیونوا آبی نے نوا فلا طونیت نے کی طریقے کو سلے کران دونول کا موجائے اس کو ان دونول حکم مناز تعقیق اور تعقیق میں تعقیل اور ان کی فلسفیا نے انتقال میں تعقیل ان میں نظریق دینا اور ان کی فلسفیا نے تعقیم میں کھور کی کے بالات میں نظریق دینا اور ان کی فلسفیا نے تعقیم میں کھور کی کے بالات میں نظریق دینا اور ان کی فلسفیا نے تعقیم میں کھور کی کے بالات میں نظریق دینا اور ان کی فلسفیا نے تعقیم میں کھور کی کے بالات میں نظریق دینا اور ان کی فلسفیا نے تعقیم میں کھور کی کے بالات میں نظریق دینا اور ان کی کھور کے اور ان کی کھور کی کھور کے اور کی کھور کے اور کی کھور کے اور ان کی کھور کے کھور کے اور کی کھور کے اور کے سے تعلیم کے اور کھور کے کھور کے اور کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے

بیکن اس رسامے سے فارآئی کی فایٹ بوری نبیس ہوئی۔ اور ہمادے نزدبک اس کا وہی حشر ہواجہ رسالہ "نها نہ الفلاسفہ" کا ہوا اجس کوغز الی نے اسی نسم کی غرمن کے لیے مکمعا نفا ا در کھیر اپنی نادر کیا مالمضنون برعلی غیرامہ" بیس اس کی نردید میں کروی -

اس تاب کی اشاعت الطینی زبان بین سلانی بین ببرس بین بروی -اس بین معقول کی تقییم اسی طرح کی گئی ہے جس طرح ارسطون کی تفی انبر وحدث مغلی اصفی اورمعقول او حدث مغلول نعال دحن میں سے ایک عفل اللی نعال دائمی بھی ہے ، بیر دوشنی ڈالی گئی ہے ۔فارآبی نے اس کتا ب بین مفل کے جیم معنی ببان کیے ہیں :-

اوّل: - ده معنی جوعام طور برجمبور مبی مروی بین جن کے لحاظ سے النان کو عافل کھتے ہیں ؛
دوم: - ده معنی جومنظین اپنے اس فول میں مراد لیتے ہیں :سید وہ جبزے جس کو عقل واجب فراد دیتی ہے ، بااس کی نعی کرتی ہے ۔
سوم: - ده معنی جوارس کو نے لیے ہیں ،جس سے میسے اور غیم سے جی میں ان یا ذہ فاسے اور جس کودہ اپنی

کتاب ابران سبر بیں بیان کزاہے۔

چهارم :- ده معنی بین جس کوارسطونے اپنی کتاب "اضلاق" کے باکششم بین بیان کیا ہے اور بیروہ معنی بین جس کے ذریعے خیروٹ میں انبیا ذکیا جانا ہے اور جس بین انسان کی عمر کی ذیا دنی کے ساتھ نزنی مونی جانی ہے -

بنجم: - وه معنی بین جس کوارسطونے ارکمناب النفس ایس بیان کیا ہے اور جس کی سبی عقل الفویٰ عقل بالفعل و مقال سنفاده و عقل فعال نسرار دی بین -

منششم: و ومقل سے جس كوادسطون الكاب النفس الكے منفال الكنشم ميں بيان كيا ہے جس كو عقل مغال كيتے ہيں -

فا دا بی کے خیال کے مطابن ہرموجود یا منرودی ہے یامکن ان درنول کے علاوہ کوئی تبسری چیزنیس - چونکه برمکن کے بیے یہ منروری سے کواس کے وجود کاکوئیسیب ہوا ورسسداسباب نیرننا ہی بھی نہیں ہوسکنا۔اس بیے ایک ابسی سنی کے وج درباعثقاد رکھنا لازمی ہے جر بغیرکسی سبب کے خود اپنی وات سے موج دہے ءاورتمام اعلیٰ صفات سے تنقسف ہے حقیقت از لیہ سے مزّبن اور لغیرکس نغیر و تبدّل کے اپنی ذات سے سرحی برکے بیے کافی ہے ۔وہ اپنی صفت کے كاظ سے مغفل مطابق ، خبرخالص اور فكر ما م ہے اور خبروجال سے اس كور غبت ہے را لفول في واجب الوجود صغیر ، اور اس کے بعد المدنبۃ الفاصلہ "اس سنی کے وجو بہ کوئی دمبل مین کرنی بھی مکن نبیر کیونکہ وہی مرحبزى نعديق اوربرنان باورتمام استبادى علت اولى ب اسى بين طبقت اورصدن كا اصاع مواب وه مام كائنات بس واحدسه، فروسه ،اس كى ذات بس كو ئى نعدد نہيں - بيمنغرو وجود اوّل جو وجود تقيقى ے اللہ تعالیٰ کی وانب باک سے اور اس وجدواول سے اس کی شال اور صور سند الکل اللٰ فی " کی نخلیق ہوتی ببن و در دح جر مخلون ا دّل سے اور خارجی جرم سماوی کوحرکت دیتی ہے ، اس کے لبد ایک بدر ایک سے اتھ اردارح جرمبه ببدا مولے بن میں سے ہرابک اپنی نوعیت میں دوسروں سے ممثا نداور کا بل سے اور بر اجرام سا دیر کے خالی ہیں ۔ براجرام ساویر، افلاک علویہ کملاتے میں جن سے وجود کے دومرے ورہے کی کویل ہوتی ہے تیسرے درجے میں مقل فقال انسانیت میں یا ہی جاتی ہے جس کانام "ردے القدس "ہے اس سے دریعے سمان اورزمين بس اذنباط تبدا بوله يجرتم ويرج بين الشانى نعنس كا وجروسية أسبّ اورب دونو ل بني عقل ورنفس ايني املی وحدت بیں باتی نہیں رہنے بکرہی نوع انسان کے تعدّد کے ساتھ ان میں بھی تعدّد بیدا ہولیے اس کے بعد ان شکیل اور ماده میدا برولم به اور تیج می اور تیج ورج بین اور ان دو نول کے ساتھ میں روحانی ورج کا اختنام بوجا آہے۔ ان جهد درجوں میں بہتے بین برانها ارواح میں نیکن آخر کے نین یعنی نفس پنسکل ، مارّہ ، اگرجہ غیر جمان ہیں۔ اسم ان کوجم انسانی کے ساتھ ایک گونہ انگائی ہے۔ اوراس جرم کے ،جس کی اصل روح کے خبال میں ہے - جھ ورجے ہیں ؛-

اجهام سادی یجیم انسان - اجهام جبوانات - اجهام بنآمات - معدنبات - ابدان اولیه قارآنی کی البیات ، ادسطوسے ماخوذ ہے جس کومنطفی اندازیس کھھاگیا ہے ، اشکا اس کے قول کولو : " موجودا وّل" نمام موجودات کے وجود کا سبب اوّل ہے اور سرسے کنقص سے منزہ ہے اس کا وجود تمام
موجودات سے انصل اور قدیم ہے اس کی اظ سے اس کا وجود اور جو ہر بھی معدوم نہیں ہوسکتا علی
اور مندمرف انبیں چیزوں بیں بائے جاتے ہیں جو لاک قرک نعیت ہیں دادسطوکی النیات کا کندی نے
اور مندمرف انبی چیزوں بیں بائے جاتے ہیں جو لاک قرک نعیت ہیں دادسطوکی النیات کا کندی نے
عربی میں نرجم کیا تھا )

قوائے لفت بری نیسم اسلام نی از ان کے جبال کے مطابق نعنس کی تو ہیں ایک دو سرے سے والبتہ ہیں انو فوائے لفت بری نیسیم اسلام نوٹوں علیا ، نوٹوں سفلی کی مدون ان تاہم قرنوں ہیں سب سے اعلی ترفی ہے ، جرفیہ وا دی ہے ، اور تمام سفلی مدود کی مدون ہے ، نفس ، تمعقد اور تمام سفلی کی تو ن کے ذریعے مرجو وات محسوسہ سے نکو کی جانب تر نی کرتا ہے اور نفس کی نوٹوں سے ہر توت ہیں کوٹ میں اور ادا وہ پوٹ بدہ ہوتا ہے اور مزنطر ہے کی ایک میں ترفی ہے جو عمل میں اس سے متماز ہوتی ہے ۔ رفید اور نوٹوں کی ماور ہیں اور اکا ت سے جگر ا ہونا حکن نہیں جو حاس کے عطاکر دہ ہیں اور مرام طرح دوجوں سے خواکہ دہ ہیں اور مرام ہوتے ہیں ، نفس ان کو فیول کرتا ہا تاک کرتا ہے۔

اسک بدنکر، خرادیک در مراکاتی معافرت اور اداد در کوایی اسباب مطاکر تا ہے جواس کی معافرت کرتے ہیں اور معنوم و فنون کو مدیا کرتی ہے اور اوال یا تمثیل ، یافٹ کرکے لیے کوششش کا رجس کے فلیلے میم وزری ہے جس طرح درات سے بھے آگ کا نیفش بلی وجود کی تکیبل کرتے والی شے مقل ہے ، اور مقتل السان ہے۔ ورفعنس کی تجبیل کرنے والی شے مقتل ہے ، اور مقتل السان ہے۔

عقل بج کی روح بیں موجود ہے اور وہ حواسس اور تون تنتیل اور تصویر کے طریقے براشکال چرب کا دراک حاصل کرنے کی روح بیں موجود ہے اور وہ حواسس اور تون تنتیل اور تصویر کے بعدی بیں حقل نعال ہوجاتی ہے علم اور تجربیات کی تختیق انسان کا فعل نہیں ہے جگہ اس روح کے عمل کا نتیجہ ہے ، جوانسان سے بالا ترہے ، بیس انسان کے علم کا صدود حالم علوی سے ہوتا ہے اور انسان کے فعل کواس بر ابساعلم نہیں ہے جعقلی عبد وجہد سے حاصل ہوسکے ، بکر خدائے تعالی کی عطا ہے اور انسان کے فعل کواس بس کچھ دخل نہیں رفد سب الافت طار)

ا خری تول بین فارآئی اور افلاطون کے ندسب بین جس نے مکمت بامعونت کوسر ایر نفیدت فرار ویا منظمین ا

ام کی مثنال فادا بی سنے ہروی سے کیج نتیعی ارسطوکی مباویات اوز الیغات سے واقعت ہو الیکن ان اصول برکاربندند مروجواس کی تعلیم برمنطبن مونے ہیں ۔ وہ اس شخص سے افضل ہے جرارسطوے اصول ہی سے نا وافعت ہو، اگرج اس کا طرز طیل ان اقوال کے معابق ہی کیوں نہ ہو۔اس کی وجربہ سے کہ فاصل کے فعل سے اس کی کلمسن بامع فین افغیل سے ورزمع فیت انجھے اور بڑے فعل ہیں کوئی انتہا نہیں کہ سے گی۔بیں وہ فوت میزہ جواس کے ساتھ قا مرہے اس کی فضیلت بردال ہے۔ فارابی کتاہے کہ نفس بالطبع مختلعت نوابشات كامركز ہے اور اس کے اداوے اس کے تصور اور اوراک کے مطابق توتے ہیں ۔ اس ہیں انشان کی حالت دومرے ونبوی جبوانات کے ممثل ہے ۔ لیکن حفل کے ذریعے سے انشان کو توت ممبزوحاصل موتی ہے ادر اس کو حربت خبال عطائی گئی ہے ۔ بیس وہ وہی کام کرا ہے جس کاعفل محمدے اس فوت ممیزو کی نظیدت کی منا برانسان سے اس کے افعال کی بازبرسس ہونی ہے۔ ا مکن کی مبت کے مرافظ فارابی کو موسیقی کا بھی شوق نفا-اس کے صلات سے معلی اور اور کھا ۔اس کے صلات سے معلی فارا بی اور موسیقی کے کمالات کا دلدادہ تھا ۔عربوں نے موسیقی کے نہابیت اعلیٰ الانت بنائے اور تو نبع کے نواع مفسر کیے ہیں۔ ابن ابی اصبیعہ سے روابن سے کرفا دِا بی نے ابجب الدايجادكها نفاكرمب كبعى اس كربجا بإجآنا تونغس بين ابجب خاص كيغيبت ببدا موتى استنے والاجھى ہنتنا ادر کہمی خفیعت ہذا ۔ بعن نے کہاہے کہ وہ ہمارے زمانے کے «فانون سے مثنا برنھا ، باس فانون می تعا مرسقی میں فادا بی نے و کمنا بین مکھی ہیں۔ جن میں سے بینی تناب علم الانعام اے نام نظر بول کوشال کیاہے ملامہ کورسما زنن منتشرق نے اس کی تعقبت کی ہے اورسسرے مجی کھی ہے۔ فارآبی اینی کتاب کے مقدمے میں کتا ہے کو اس کتاب میں ایک ضاص طریقہ اختیا کی گیا ہے حس میراسی کی تقلیدنییں کی گئی ۔اس کے بعداس نے اصوات کی عبیعت اوران کی باسمی مناسبت کو نبلا یا ہے اور وفق ب کے طبغات اور تغموں اور اور ان ہرج کی مختلف میں بیان کی ہیں اور کہتنا ہے کہ اس نے ایک دوسری کیا بى كىمى بى جىرىيى خاص طور بېرندما و كى طريغول كى نومنى كى كىئى سے دسكور بال ميں جنسخه محفوظ سے -اس بس مکھاہے کہ فارآبی نے فدما د کے خبالات کی تشد رے کی ہے اور علمائے موسیقی سے سرعا لمرنے جو نئی بات ببیدا کی ہے اس کوہمی بیان کباہے اور ان کی غلطیوں کی تقصیح بھی کی ہے اور اس فن ہیں جرکمی تھی

اس کی کمیں کر دی ہے۔ چوکر عدم طبیعیہ کے ذریعے سے فادابی ان امورسے وا نعف مرکبا تھا جن سے فیٹنا غورس اوراس کے شاگرہ اسٹ نانے۔اس بیے اس نے ان فدما کے ان عبالات کی خامبوں کو واضح کیا جو وہ کواکب کی آوازول اور اسمانی نغوں کی اسمی من سبت کے ننعلق سکھتے تھے اس کے بعد نجریے کی نبا میرساز کے تاروں ہیں ہواکے نموج کے نانبرات کی نشریج کی ہے اور ان کو بنانے کے طریقے بھی نبلائے ہیں کرکس طرح مرغوب مبیع آوازیں ببید اکی حاسکنی ہیں ۔ برحال فارا بی کوفن موسیقی کے علم وعمل کے لحاظ سے مرنبہ کمال حاصل نعا اور اسس کو ورجہ کمال نک ببنجایا ۔ زنامنی صاعد)

ظسفبانه معنی بیں دحزنعیبین اورنحدید کے محتاج ہوتے ہیں اور جہاں سرنفظ کو ایک خاص نفظ کے ساتھ تغید ر

كرنا برط ناہيے ، وسعت ببيدا موجاتی ہے۔ ہم بہاں اس کی انشا دسے ابک مختفر حقد نقل کرتے ہیں جس سے اس کے اسلوب بیان کا بہنہ جاتا ہے۔ سم بہاں اس کی انشا دسے ابک مختفر حقد نقل کرتے ہیں جس سے اس کے اسلوب بیان کا بہنہ جاتا ہے۔ ے نفظ کے منعلق کتا ہے ' فلسفہ بیزنانی نفظ ہے جوعربی زبان ہیں واصل ہوگیا ہے۔ بد بیزنانی زبان کے اصول کے مطابق • فببسونیا سے جس کے معنی انبار کھمت ہے ہب اور فبلسوف م تعسف سے ننن ہے اور لبزا نبول کی زبان کے محاظ دراصل فبلسونوس مسبے اس مسمکے تغیرات اکٹران کے باس استفاقات بس مواکمہ نے ہوف کیسونو کے معنی و موٹر مکسن ایک ہیں ا درموٹر مکسن ان کے باس وہ تنفس ہے جو مکست کو اپنی نرندگی کاسب سے ام مقعد ورد دے بناہے مصنے کی ابندائی تادیخ کے منعلق مکمفتا ہے کہ شاع بی بینان کے دانے میں الداسکندريني ارسطوی دفات کے بعد مرازہ کے آخری زیلنے کسنصنے کی انشاحت ہوتی دہی اورجب مراہ کا انتقال موگیا توہی وقت بهى فيسيف كى تعبيم عنى حاله فا مر رسى وبهال كك كربونان مين نبروباوشا بول نے مكومت كى اورون كے زمان سلطنت بن فسيف ك باده علم كذرك بين ال بن سے ايك مشہور افد ونبغوس سے -ان ميںسب سے آخرى بادشا ومرآ ق سے بن کوروما کے با دنشاہ اعلی سے شکسین دی اوراس کوفنل کر کے ملے بیمستنط ہوگیا - ابنی سلطنت کے انتحام کے لبعد اس نے نمام کن بوں کے ذخبروں کامعائنہ کمیا اوران کو ترنبیب دی حض میں ادسطو کے بہندنسینے وستنباری موٹے جو ارسطوا وزناد فرسطس كے زمانے ميں لکھے محکے تھے اور اس كوب بھي معلوم ہوا كربعن معلمين اورفالاسفان انہيں مسائل میرکنا ببربکھی ہیں جن بیں ارسکونے خامیرسے مسائی کی تنی -اس نے مکم دیا کہ ان کتا ہوں کو آگل کی جائے جہ، ارسطوا دراس کے نما گردوں سے زیانے میں مکمی گئی تعبی اورانی کی تعبیم دی جائے اور تغییر کونظر الدا ذکرد با جائے چنا نجه اندرونبغوس کواس کے مناسب تدابیرے اختیا دکرنے کا حکم دایگیا - اوربیمی کما گیا کرجندالیے نسیخ كصه بابس جنبيس ده روًا كواب سانع سے جاسكے - باتی نسنے اسكندرب کی نتلیم گاہ بیں معفوظ رہیں - نیز برجكم طلا کرایک معلم مغرکیا جائے جواسکندریہ میں اس کافائم مغام رہے اور اس کے ساتھ رو ا کو بھی جائے۔اس طرح ددمنا مربر فلسط كي نعيبم بهوني دسي اورببي سلسله جاري رلي ين الم نكيف انبيت كا دُورستروع موا-اس كع لعدوها ئ نعيم كانوناند ، وكبا - صرف اسكندربيم فلسف كي نعيبم موتى دمى - يهان كك كونفدانبول ك بادشا و ف اس ك منعلى عور وخوص كبا اورتهم اسافقه كوجيح كبا اور اسلنعليم مين جواصول باطل اور قابل نزك تصان كم تتعلق مشوده کبا -اس کے بدیے ہواکہ منطق کی کتابوں میں اٹسکال وجودبہ کے اختیا می کسنعیبم دی جائے اور دوسر

مبعث نصاب سے فادرج کر دیے جا بیس کیونگران سے نقصان کا اندیش نفا اورجن سائل کی انہوں نے تعیم دی وہ اس تیم کے تعیم سے ان کو مدول سکتی تھے۔ یونا نبول کی تعلیم کا اسی قدر ظاہری حصدرہ گیا اور با تی گوشہ محمالی بین برط ارا جسیل کے کر مدت دوا نہ کے بعد اسلام کا ظہور موا اس وفت تعلیم اسکندر بسے انسانیہ متنقل مولی جال مرت دوا نہ کس اس کو فروغ را جیم رایک لا مانہ وہ آبا جب صوف ایک ہی معلم بانی رہ گیا ۔ اور اس سے دوآ دمیوں نے تعمیل کی۔ اور ا بنے ساتھ کمنا بول کو لے کہ دور سرے ممالک کو روانہ موسی آن ایس سے ابل موانی سے فیا اور دور سرا بیل مروسے وہ جو اہل مروسے تھا اس سے دوآ دمیول نے تعلیم حاصل کی جن بی ابل مروسے ۔ دہ جو اہل مروسے تھا اس سے دوآ دمیول نے تعلیم حاصل کی جن بی سے ایک ابرا ہیم مردزی اور دور سرا بوحنا بن حیلان تھا جو آئی سے اسرائبل استفف اور فو بری سے تعمیل کی۔ اس کے بعد حوالی بغداد کی طرف جبا گیا ۔ ابرا ہیم تو دینی امور میں شغول موگیا ۔ اور نور پری تعلیم میں منہک ہوگیا ۔ اس کے بعد ابرا ہیم مروزی ہی بغداد کی طرف جبل گیا ، اور دولی متو متی ابن بونان نے علوم کی تعمیل کی۔ اس وفت منطن میں انتکال و تجرب کی اخترام کی ماس وفت منطن میں انتکال و تجرب کی اخترام کی ساس وفت منطن میں انتکال و تجرب کی اخترام کی میں منہ کے اس وفت منطن میں انتکال و تجرب کی اخترام کی ماس وفت منطن میں انتکال و تجرب کی اخترام کی ماس وفت منطن میں انتکال و تجرب کی اخترام کی ماس وفت منطن میں انتکال و تجرب

فارابی کے فلسفے کی تومنیج اس کالمخص فلموس حیات اخلاق انتها جس نے عود کو فلسفے

اورخور ولکرکی زندگی کے لیے ونف کر دیا تھا جن ذی مرتبت امراء کے ہاں وہ اکنز آمرور فت رکھتا تھا ان سے امدا دکا خوا ہاں موتا رہا۔ بیکن زندگی کے آخری دور میں نو دہ معوفی مہوگیا۔

اس کا بی فادس کا ابک سروارتھا اور فارابی فاداب کے ابک تلائہ ویسیج بیں بیدا ہوا ، فاداب فراسان کا بیک نشہہ ہے۔ اس کی تعلیم اور اور کا بی فادس نے بغداد بیں ابک مسیمی عالم بوحنا بن جیلان کے فال تعبیل علم کی - اس کی تعلیم اور اور ربا منی برشتمل تنی ۔ وہ فرکی - عربی اور فارسی نہ با فوں سے بھی واقعت تھا - جنانجہ اس کی تابیفات سے بھی اس کا اور فارس کی تبعیل سے اس کے بعض سے امرین نے اس کی تبعیت سے بات مشہور کی ہے کہ وہ نمام دنیا کی نہ با فوں سے واقعت نعا جزنف بیا سنر بہ بر - بیکن اس کے متعلی کوئی قطعی و بیل نہیں -

ناد آبی نے عرطوبل بائی وہ مجھ دنوں بغدا دہیں علی کام کرنا دیا۔ اس کے بیرسیاسی شورشوں کی وجہسے ملت کارنے کہا ۔ جہاں اس نے ابک موصے کک ام بسریف الدولہ کے سابع عاطفت ہیں زندگی بسر کی۔ بیکن کافری دنوں ہیں وہ امراد کی فدمت سے اختیاب کر مے خلوت گزیں ہوگیا۔ اور دشنی ہیں رجب کہ وہ اس کو ججبوٹ دیا تھا ، وفات بائی ۔ بیہ واقعہ ما ہ دسمبر شک کہ کہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کام نی امیرسیف الدولہ اپنے فرز نرکے ساتھ صوفیا نہ لبس بین کہ احترادا اس کی فیر سر آبا ۔ وفات کے دقت فارائی کی عمراسی برس کی متنی اور اس کا ہم درس الوالبیشرمتی اس سے دس برسس قبل انتقال کر جبکا تھا۔ البنداس کے مشاگر دابود کر یا بحیبیٰ بن صدی نے ساتھ سر بیس کا میں برس کی عمریس وفات بائی۔ شاگر دابود کر یا بحیبیٰ بن صدی نے ساتھ سے بیں اکاسی برس کی عمریس وفات بائی۔ شاگر دابود کر یا بحیبیٰ بن صدی نے ساتھ کی شندی اور ان کی ترتب سے مفعوص تھیں اس کی کارآبی کی ایمنزا لیفان ار سکو کے قلیف کی کشندی اور ان کی ترتب سے مفعوص تھیں اس کی کار

کنابوں بیں ایک کنا ۔ التوفیق بین کی کی افلاطون وادسطو ہے۔ اس دساسے بیں اس نے ان دونوں کی ہے کتا ہے کے خبالات بین نظین دینے کی کوشش کی ہے ۔ نیز عفا گداسلام اور اس کی مبادیا سن کی شدیع بھی کہ کتا ہے کہ ان جکیموں بیں جو کچھ اختلاف نخها وہ مرف نظر اوز الیعن کے طریعے اور حبات مملی کے مسائل کم محدود تما ایک محدود تما ایک میں دونوں نظر اور اس میں جو حکمت سے متعلیٰ بیس وہ بالکیم منتفیٰ نئے ۔ بیدولوں فلسفے کے امام تمے - فادا آبی منزکیر نفس کو نام ان بی او صاحب میں تربی وہ بالکیم منتفیٰ نئے ۔ بیدولوں فلسفے کے امام تمے - فادا آبی بات میں کو نام ان بی او صاحب اس کی دائے اوسطو کے فلسفے کے ضلاف کیوں نہوجی فنون براس کی البغائش کی بیس وہ منطق ۔ اور او الطبیع نئے ۔ طبعیات - اخلاقیات یسے باسیات ہیں۔

ا فاراً بی نے منطق کی وونسیس کی ہیں : نصور ۔ تصدیق . تصور میں جلہ انكاراورتعربيات واخل كرليه بس اورتصدين بس استدلال اور رائے ،نصورسدن دکذب کومشلدم نہیں ہونا - فارا بی ان امورسے جودائرہ افکاریس واخل ہیں اسبطانکا نفسانی مراد لبناسیر با ابلیے افکار جوانبنداء ہی سے انسان کے زمن ہیں مرتسم ہوتے ہیں ۔جیبے احزوری ا وانع ، مكن برابس امور ببرجن كى طرف عفل الناني نوج نوكرسكتى ب لبكن كمال برامن كى وج سے ان کانشدیج نامکن سے - نصور اور انکا مکو ملانے سے آرا دمنتے ہوتی ہیں ۔ آما دہمی اسی طرح مجی اور غدط مدنی ہیں اور اور کی بنیا د کومعدوم کرنے کے با استدلال انعداین کی مبین اور اجعن فرومن معقول رجربرات واصنع اوركسى مزير ننبوت كم متماج نبيس موت ميس ريامني كى بربيبات ياما وراء الطبيعيات ا در اخلانیا نے بعض اولیان، کی جانب رجیع کرنا مزوری ہے اورنعدیت ،جس کی وساطنت سے ہمارا زہن معلوم اور نابت سے مجھول کے علم کی طرف منتقل ہوتا ہے فارآبی کی ماکے میں عین منطق ہے -ا فادآ بی کے جبال کے معابق ہرموجود ممکن ہے با مروری ان مدکے اللبات يا ما ورا و تطبيعيات علاده كوئ اور شے نہيں - برمكن كے وجود كے ليے كسى سبب كانو صرورى ہے ۔ اور جزیکے سلسلة بمکنات غیرمتنا می نہیں موسکتا ، لامحال مم کوا بک الببی مسنی ہر احتفا ولاما بطرتا ہے جو بنبرکسی عدت کے خود اپنی وات سے موج دہے ، اعلیٰ کمالات سے منفعف ہے اور حفیقت انرلی رکھتی ہے اور كنف بالدان سے راس كى دات بيس فركوئى تغير مونا سے اور ندكسى تشم كى نب بلى و ٥ معدا بنى صفت كيم عفل مطلق اخبرنالعس اورسكية نام مع اجونجرا ورجال كومجبوب دكھتى سے اس ذات كے وجود بركوكى ولل نہیں پیش کی جاسکتی اکیونکہ وہی نصدیق اہر لج ن اور شے کی عدیثِ اولی ہے اور اس میں حقیقت اور صدن كا اجهاع مؤلا عدد برآليس مين مل جلت بين ادراسس وجرست ميى كدوة تام كاننات بين امضل ب ، ده اسرب، فروسه، اس وجد دادل كوج منفرو حقيقي ب مم الند تعالى كن بي -

اس وجود اقل سے اس کی مثال اور صورت ببدا مہونی ہے "جوکل ، نی میا وہ روق مخلون اقل جوفارجی جرمید ببدا ہوئی جوفارجی جرمید ببدا ہوئی جوفارجی جرمید ببدا ہوئی ہے۔

ہیں ۔جن ہیں سے ہراہ ہے ہی توعیت ہیں دو سروں سے مناز اور کامل ہیں ۔ براجرام ساوبہ کے خا بن ہیں موُانلاک طویہ اکملانے ہیں اور وجو و کے ورجہ کا نبر کی کویں کرنے ہیں ۔ نبسرے مرتبے ہیں عقل فعال ،النما نبت ہیں موجُو ہوتی ہے جیس کو روح الغدس سے نعیبر کرنے ہیں اور وہی اسمان وزبین ہیں فعلقات فائم کرتی ہے ۔ جو تھے درجے ہیں ففس النمانی ہے ابہ وونوں لینی نفس اور عقل اپنی اصلی اور خالص وحدت ہیں یا نی نہیں رہتے جکر بنی بوع النمان کے نعد و کے ساتھ اس میں نعد و ببیدا ہوتا ہے ۔ اس کے بعد یا نجویں اور چھے مرتبے ہیں شکل اور مادے کا وجو و موتا ہے جیس کے بعد روحانی ورجان کا اختتام ہو جاتا ہے۔

ان جیدمانب بیں بہلے بین نو بنرانز ارد ارج ہیں۔ مبکن آخری بین کینی نفس ذنسکل ادرمادہ اگرج غیرجہمانی بیں آنا ہم ان کوجسم النسانی سے ابک گونز تعلق ہے ، اور اس جرم کی حیس کی اصل روح کے خیال بیں ہے جیم نفسیں میں۔ اجسام سما دیر۔ اجسام جیوانیہ ۔اجسام نبائیہ۔اجسام معدنیہ۔ اجسام اولیہ۔

تقلیب فوامی نفس بانفسیان اسفی، نوت علیا کا ده موتی به اور نون علیاسفی کی صورت

مہونی ہے اور ان نمام فونوں میں اعلیٰ ترف کرہے جو غیر مادی ہے اور نمام اٹسکال سے کی صورت ہے۔
حیات نفس اشیائے احساس سے نصورا ور منبیل کے وربیع ف کری جا نب تر فی کرتی ہے۔ نام نو تولی ہے
کوشش اور اراوہ پا با جا تا ہے اور نظر ہے کی ابک صورت ہونی ہے جوعل میں اس سے متن نزموتی ہے
اور رخبت و نفرت کا ان اور اکان سے مجدا مونا ممکن نہیں ، جوحواس کے عطا کر وہ میں اور جس طرح حواک
کے وربیعے پر نفس کے معلی محت متن میں موت ہیں۔ نفس ان کو قبول کرتا یا ترک کرتا ہے۔

اس کے بعد نکر انجبروسٹسر برحکم سگاتی ہے اور اداوے کے لیے ابسے اسباب، بہاکرتی ہے جواس کی معا دنت کرنے ہیں اور علوس و فنون کی تکوین ہوتی ہے -

ہرادداک یا تنظیل باف کر کے لیے کوئٹ مٹن کی خرودت سے تاکہ منروری بہجرمزنب مو اجیبے آگ سے سوزش میں بدا ہو تی ہے س سوزش میں بدا ہوتی ہے ۔ نفس اوجودجہ می کمبیل کر ناہیں اورجس جندد کے در لیے نفس کی کمبیل ہوتی ہے دہ عقل سے اور عقل انسان ہے ۔

عفل بیج کی روح میں بھی موجود ہوتی ہے اور حواس، نوت تنبیل اور نصوبے ور بیے انسکال جرمبہ کے ادراک کے ودران ہی بیں عقل نعال ہوجاتی ہے۔

بیس علمی اور نجر باتی تحنین انسان کا فعل نبیں - بلکه اس کی روح کے عمل کا نتیجہ ہے جو انسان سے ماورا رہے اس طرح انسان کا علم عالم ہا لاسے سنفا و موزا ہے اور برابیا علم نہیں جس میں کسی عفلی کوٹ شن کو وصل مور بمکہ خدائے تعالیٰ کی عطامے یہنی کاوم کے اکتشاب کا بنتجہ نہیں -

افلان ساوک کے اساسی اصول سے بعث کرنے ہیں۔ اس کے باسے میں فار آبی لبعض اذفا اضطافیات انسطوکا سم نوا سوجا فاسے اور لبعض افاقات ارسطوکا سم نوا سوجا فاسے اور

بعض و فات ان دونوں سے سبنیت ہے جاتا ہے ۔ اس کو صلائے فدہ ہب سے اس امریس اختلاف ہے کہ اخلاق ذیر کو سے سبنی تا بہنات کے مختلف مقابات میں وہ بھر زورا افتا طبی کمن ہے کہ مون مقاب نے بہر و شرمیں انتیا نہ کرسکتی ہے ۔ لہذا مقعل کے ذریعے ہی کیوں اس کی تشدیع دم ہو ۔ خصوصاً جب کہ وہ ایک اسمانی عطیہ ہے جس کی آنباع ہم بر بلازی ہے اور جب کو علم مونت سب سے بطری نفیدت ہے۔

اسمانی عطیہ ہے جس کی آنباع ہم بر بلازی ہے اور جب کو علم مونت سب سے بطری نفیدت ہے۔

فادآبی صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر دو ننموں ہوں جن بیں سے ایک ادشوکی آبیفات اور مبادی سے واقت ہو لیکن ان تا لیفات کے اصول بر علی کرتا ہو اور دو مرا ان اصول برکا دبند ہوج اس فلسفی کی مبادیا برمنطبن ہیں۔ لیکن اس کی تابیفات سے بے خبر ہمونو ان دو نوں میں سے فادآبی پہلے کو دو سرے بر ترجیبے و نتیا ہے کہ ونکہ اچھے معرفت المجھے فعل اور اس کے خبر ہیں امتیا نہ نہر کہا گ

بالطبع نفس میں مختلف خوا مشان میں اس کے نعتور اور اوراک کی مناسبت سے اس کا ادادہ نوا ہے۔ اسس میں وہ بالکلیدادنی جوانات کے مشاہر مؤلہ ہے۔ لیکن صرف الشان کو ارادے کی آزا دی مال ہے۔۔

#### مسياسيات

فاداً بی کے حیال کے مطابق سبسے اعلیٰ حکومت وہ ہے جس کا حاکم طسفی ہو۔النان مزور نا مجتمع ہوتے ہیں اور ابنے نفوس کو ابک فردِ واحد کے ادا وسے کے تحت کرتے ہیں جو حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔

تام حکومتوں میں بنز حکومت وہ سے جو دینی رنگ لیے ہوئے ہو۔ الفاظ دیگر وہ حکومت جو دبنی اور دنبوی امور برحاوی مو (طاحظہ ہو) آ دائے مربنہ فاحلہ)

ظراً بی کا نسسفہ معن روحانی ہے وہ مالم عنل کابادست وہے کو کہ عالم اوی میں اس نے انتہائی مست کے ساخد زندگی بسری ساس کے نفیسفے سے کوئی البی شے ماصل نہیں موتی جس کے حواس طالب ہوتے مول -

#### فارا بی کے تلامذہ

ا اس کے شاگردوں ہیں سے زکر پالی پی ابن عدی ہے بعقوبی ہے جواد سقوکی تابیغات کے ترجے کا دج سے مشہور ہوا اس سے الدسبیمان محد ابن طاہر سجستانی نے ر جن کے پاس اس ندانے کے علما دکا اجتماع ہوا کرنا نفا ) عوم کی تعبیل کی رید بغدا د ہیں دسویں صدی مبیوی کے نصف ہم نوکا واقعہ ہے۔ خاد آبی اور اس کے شاگر دول کا عسفہ علم کام میں جاکر منم ہوگیا اور الن کا وہی حال ہوا ... جو انوان الصفاکا ہوا تھا۔جن کے نیسنے کی انتہامہ فیا اسے فیسنے برہوئی۔ ۱

### نفس النان کے احب نداء اور اس کی فونیں

جب النمان کی خیق ہوتی ہے توسب سے بہتے اس میں وہ قوت بہدا ہوتی ہے جس کے در لیے وہ خیراً مامسل کرتا ہے اس کو قوت فاز ہر کتے ہیں۔ اس کے بعد اس قوت کا وجود ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لموسا جیسے حوادت اور ہرودت کو محسوس کرتا ہے ، اس کے معاوہ وہ تمام تو تیں بھی اس میں بیدا ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ ذالگت ہو، اور زنگ اور دیگر مرئی است یا کا ادداک کو تاہیے۔ اور ہزام شعاعوں کے اندر ہے ہیں۔ ایک تو کیک بیدا ہوتی ہے جس سے ہیں۔ ادراک کے ساتھ ہی اس چیزی جانب جس کا ہم احساس کرتے ہیں۔ ایک تو کیک بیدا ہوتی ہے جس سے ہم میں اس کا انتزاق نو دار مہت اس چیزی جانب ہونے گئی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری قوت بیدا ہوتی ہے جان وہ محسوسات معفوظ دہتے ہیں جو شا ہدہ حواس سے فائب ہونے کے بعد نفس میں بیدا ہوتی ہیں بیدا ہوتی ہیں۔ بیس بیر قوت تعلی بیدا ہوتی ہیں۔ ایک خواب با ہوتی ہے۔ اس کے مانتہ ہی اس شے کی جانب ، جس کا تخیل کیا جانا ہے۔ ایک نو کی جو تی ہیں۔ بیس سے معقولات کا دراک کیا جا سکتا ہے اور شی ورتی ناطقہ بیب ا ہوتی ہے ، جس سے معقولات کا دراک کیا جا سکتا ہے اور شی ورتی ہی اس جزئی ہے اور اس جیزی جا نب جس کا تنظی و تی ہی مانتیا نہ در ایک تو تی بیدا ہوتی ہے۔ اس کے دریعے عموم و فنون کی کمیل ہوتی ہے اور اس جیزی جا نب جس کا تنظی اور باتی تو تیس کی میتا ہیں در کھتی اور باتی تو تیس کی میتا ہیں۔ رکھتی اور باتی تو تیس کی میتا ہیت کہ کی بیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح تو تو تو فائد پر در کیس کی حیتا ہیت رکھتی اور باتی تو تیس اس طرح تو تو تو فائی ہیں۔ کسی دیتا ہیت رکھتی اور باتی تو تیس

توت غاز برمند میں بائی جاتی ہے اور اس کے معاویین وخدام تمام اعضاد میں بھیلے ہوئے ہیں اور ان سب تو توں میں جو نوٹ رئیسہ ہے بالطبع ان سب کی مرتبہ ہے اور تمام تو نیس اس کی مشا بہت اختیاد کرتی ہیں اور اپنے افعال میں اسی کی تعلید کرتی ہیں اور بہی بالطبع خابت ہے اس توٹ رئیسے کی جو تلب میں بائی

مانی ہے اس منتم کی تو ہیں معدہ امگر اور طحال ہیں -بعض اصفناء ایسے ہیں جوان کے بھی خادم ہیں اور بعض لیسے ہیں جوخادموں کے بھی خاوم ہیں اس عطرے

ان کے بعی خادم ہیں۔ شنگا جگرا ایک ابساعفنو سے جولبعن اعطناکا دئیس ہے اورلبعض اس کے دئیس ہیں کیونکروہ فلب کے تحت ہے اور گردے بہتے اور ان کے ابسے دوسرے اعضاد بریکومت کونا ہے۔ مثمانہ محرد سے کی خدمت کرتا ہے ادر گردہ اجگراود فون کا خادم ہے اور جگرا بک اور حیثیبت سے گرد سے کا

خدمت گذارہے ہی اصول عام توتوں میں دایج ہے-

تون ماستہ میں ہی لبعن رئیس ہیں اور بعن معاول ، معاونین یا نج ہیں ، پرسنہور ہیں اور دونوں آنکھوں کا نول اور دو مرسے احمعنا وہی شنشر ہیں۔ ان یا نجوں میں سے سرایک کو اس کے اوراک ہونکہ ہے جواس کے مساتھ محفوص ہے۔ ان ہیں جو دئیس ہونا ہے اسس ہیں ان یا نجوں کے اور کا سے مجموعی حنیب

حاکم بربھی حکمان ہے۔ اسی طرح وہ تون خاذ برا دراس کے حاکم بربھی حکومت کرتی ہے۔ توت نزوجیہہ دہ بس جنبیں کہ بنیت دہ بس جنبیں کہ بنیت بربی میں میں اس سے نفرت مونے گئی ہے بربھی رکمیں کی جنبیت رکھتی ہیں اور ان کے بھی خدام ہیں۔ ان تولی سے ادا وے کی کموین ہوتی ہے بس ادا وہ ایک ہستم کی تحریب ہے جوس یا تخیل ہا تو ت ناطقہ کے وربیعے کسی مدرک کے موافق یا مخالف ببیدا ہوتی ہے اور اس میں اس بات کا حکم لگا یا جانا ہے کہ نلاں شنے اختبار کرنے کے قابل ہے یا مندو کر دبینے کے۔

تو کیب با توکسی نے کے علم سے متعلق ہوتی ہے ایا عمل سے بدیا تو کاجہم ہی کے در بیعے ہوتی ہے ،

بااس کے کسی خاص عفنو کے انبز برنح کیک تو ب نروعیہ کے در بیعے ہوتی ہے ، اور برتی اعمال ان قوتوں کے در بیعے ہوتی ہے ، اور برتی اعمال ان قوتوں کے در بیعے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہیں جن کی جا نب السیان اور تمام حیوانات کو تحریک ہوتی ہے بیں بن کی جا نب النیان اور تمام حیوانات کو تحریک ہوتی ہے بیں جن کے جا نب النیان اور تمام حیوانات کو تحریک ہوتی ہے اور اس تسم کے اعتباء ہوتات کو تحریک ہوتی ہے اور اس تسم کے اعتباء ہوتا ہے ۔ بہتر تو بین جن کی جا نب النیان اور تمام حی میں ہوتی ہے ۔ بہتر تو بین جن کی جا نب النیان اور تمام جی جن کا مرکب نقلب ہے ۔ بہتر بار اس تسم کے اعتباء کو تعباء کی خاوم ہیں جن کا مرکب نقلب ہے ۔ بہتر تو بین میں بیا کی جا تھی ۔ لبس اگر کسی الک تو ن ن ناطقہ کے در بیعے حاصل ہوا ہے تو وہ فعل جرسے اس مرغوب سے کا حصول میں ۔ بین اگر کسی الی جا تی ہوتا ہے ۔ بہتر تو ن ناطقہ کے در بیعے حاصل ہوا ہے تو وہ فعل جرسے اس مرغوب سے کا حصول میں بیائی جا تی ہوتا ہے ۔ بہتر تو ن ناطقہ میں بیائی جا تی ہوتا ہے ۔ اور اگر تحربی کسی الی جا تا ہے اور اگر تحربی کسی الی جا تی ہے ۔ اس کے در بیعے صاصل ہوا ہے تو وہ فعل جربی کسی الی حوب کی در بیعے میں کسی ہوتا ہے تو وہ فعل جسی کسی ہوتا ہے اور اگر تحربی کی دربیعے میں کا دور ان طال دور است نباط کیا جا تا ہے اور اگر تحربی کی دربیعے کی انتیان تھیں کسی ہوتا ہے اور انسان بی دربیعے کو انتیان تھیں کسی ہوتا ہے اور انسان بی دربیعے کی انتیان تھیں کی دربیعے کی انتیان تھیں کہتے کی انتیان تھیں کہتے کی انتیان تھیں کی دربیعے کی انتیان تھیں کہتے کی انتیان تھیں کہتے کی اور انسان نہ مرکب ہوگا۔ ختلاً جب ہمیں کسی شے کے دربیعے کی انتیان تھیں کی دربیعے کو انتیان تھیں کی دربیعے کی انتیان تھیں کی دربیعے کی انتیان تھیں کی دربیعے کی در

بہدا ہوتو اس کے بس مزودی ہے کہ ہم اپنی بلکوں کو اٹھا بئی ادر ماری آنکھیں اس نے کے مجا ذی مون بس کو ہم مہم اپنی بلکوں کو اٹھا بئی ادر ماری آنکھیں اس کے فریب جانے ہیں اور اگر ہم ہیں اور اس ہم دیم میں اور اس کو بی شخے جائی ہو تو اس می بھی ہے اور آگر ہم کسی شخ کا تخیل کرنا جا ہیں تو بہ جیند طرافیوں فعل النا فی ہے ۔ بی حالت دوسرے حواس کی بھی ہے اور آگر ہم کسی شئے کا تخیل کرنا جا ہیں تو بہ جیند طرافیوں سے موسکتا ہے و ایک تونود تون منجد کے در بھے اس نے کا تخیل جس کی توقع اور آمید ہو ، باسٹ مامنی کا تخیل با ایسے منونع امور کی آمزد حین کو تون منجد کے در باہے مامنی کا تخیل با ایسے منونع امور کی آمزد حین کو تون منجد کے والے با تون اور تون منہ کا تخیل کرد باہے دوسرے بیر کہ نوٹ مامند کا تخیل کرد باہے دوسرے بیر کہ نوٹ منتی بھی اس سے متنا تر ہو اور خوف یا آمید کا تخیل کرد نے گئے یا توت ناطقہ کے نعل سے تخیل برائر مو ۔ بر سے تعقیل نوا کے نفسہ نبہ کی ۔

## فوتن ناطفنه

ہمیں کس طرح اس کاعلم ہونا ہے اوراس کے کیا اسباب ہیں

قوت ناطغه کی مجت بس معقولات کے اقسام کی تشدیج باتی رہ جاتی ہے ادر ان معفولات کی بھی جوفوت ناققہ بر اثر انداز ہوتے ہیں ۔ بہلی ہم ان معقولات کی ہے جو اسپنے جوہر کے لحاظ سے معقول بالفعل اور معقولات بالفعل ہیں ۔ بہ وہ استنبیا وہیں جوما و سے مسترہ ہیں ۔ دو مری قسم ان معقولات کی ہے جو اسپنے جو ہر کے لحاظ سے معقول بالفعل نہیں وجسے بچھراور نبآ تا ت ۔

اوروہ فاعل جو فون سے نعبیت بیں لانا ہے ایک البی نے ہے جربزانہ عقل بالفعل ہے اور اوسے سے منٹرہ ہے یہ وہ فقل ہے جو فون سے نعبی کی انتدہے ہے یہ وہ فقل ہے جو تقال ہے ہے وہ ایسا دت بھا دت ہے اور استعمال سے بہلے وہ ایسا دت بالقوی کی ہونے ہیں ۔ انگار و فیرہ و کیھے جانے سے قبل بالقوی مرئی ہونے ہیں ۔

توت باصرہ میں بران خوداس امر کی سلاجیت نہیں کہ وہ بھر بالفعل ہوجائے ارزگوں میں اس بات کی مساجیت ہے کہ وہ بغرات خوداس امر کی سلاجیت نہیں کہ تما ہد بعدادت کو نور عطاکر تا ہے جس سے وہ رزی کا ماصل کرتی ہے۔ اور رنگوں کو بھی اس سے دو شندی سے جس کی وجہ سے وہ نیا بال ہوئے ہیں بہر با بقتال مرت ہیں اس رزشنی کے ذریعے جات تا ہے عاصل ہوتی ہے امر الوان اس رزشی کے ذریعے جات تا ہے عاصل ہوتی ہے امر الوان اس رزشی کے ذریعے جات ہو ہو انتے ہیں۔ اس عروشنی کا بسیارت کے مقابعے ہیں ہے اور الوان اس رزشی کرتی ہے۔ اس کا مرتب عقل مہر والانی کے مقابعے ہیں وہی ہے جوروشنی کا بسیارت کے مقابعے ہیں ہے اور مرتب کو رکھتی ہے جواس کے دیجھنے کا سبب ہے اور آنا ب کو بھی دیمجنی ہے۔ بین طرح بھارت دوشنی کی خوبیق مہر والانی کو کھیتی ہے جواس کے دیجھنے کا سبب ہے اور آنا ب کو بھی بالفعل سے جوروشنی کی خوبیق مہر والانی کی حالت ہے۔ کیونکر اس نے کے دریعے وجس کا دراک کرتی ہے اور کی الان کے دیس طرح ہولئی ہیں ہے کہ وادر ان است ہادکہ ہیں ہے کہ وواس نے کے دریعے وجس کا دراک کرتی ہے اور کی جو الان کی میں اس نے کے دراک کرتی ہے اور کی جو الان کی مساحل ہوجاتی ہیں ہیں اس نے کے درائس کی اسب ہے اور کی ہیں اور پی تھل میں اور کی تھول ہیں ہوجاتی ہیں اور کی تھول ہوجاتی ہیں اور دراک کرتی ہے۔ اور کی جو النوانی ہیں اس نے کے درائس کے دریعے جو النوانی ہیں اور کی تھول ہوجاتی ہیں اور پی تھول ہوجاتی ہیں اور درائس کی کی دریعے کی کو درائس ہوجاتی ہیں۔ اس کے دریعے جو النوانی ہوجاتی ہیں۔ اس کو درائی ہوجاتی ہو ان النوانی ہوجاتی ہیں۔ اس کو درائی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو درائی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتھائی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتھائی ہوجاتی ہوتھائی ہوجاتی ہوتھائی ہوجاتی ہوتھائی ہوجاتی ہوجاتی ہوتھائی ہوجاتی ہوتھائی ہوجاتی ہوتھائی ہوتھائی ہوجاتی ہوتھائی ہوتھائی

عقل مہدلانی بیں اس عفل مفادق کا فعل بعبارت بیں افغاب کے فعل سے مشابہ ہے اسی لحاظ سے اس کا نام مختل ہے اسی لحاظ سے اس کا نام عقل نسے اور ان نمام است با مفارفہ بیں جرسبب اوّل کے نحت بیبان کی گئی ہیں اسس کا دسواں ورجہ ہے۔ عقل جبولانی کوعقل منفعل کھتے ہیں -

 ت مراتب،ان فی مادان سے ماددا دہیں جیسے آسان سبب اوّل اور دوسرے مبادی -اور وہ جینری جوان مبادیا سے ببدا ہوتی ہیں -

## ارادے اور افتیبار کا باہمی فرق اورسعادت کے تعلق بجث

جب برمغنولات انسان کو حاصل مونے ہیں نواس میں غور ونسکر، یا دوانست اور استنباط کی جانب استنباق بیدا مہوتا ہے اور اس کو ابنے بعض معقولات، امور مستنبط کی جانب یا تو تحریب و نشولیش ہوتی ہے بان سے کر امینت ہوتی ہے۔

یا ان سے کر امینت ہوتی ہے۔ شے مدک کی جانب جو تحریب ہوتی ہے اس کو اوا دہ کتے ہیں۔ اگر وہ احساس یا نخیل کے در بیعے ہونو اس کامشہور نام ارادہ ہے ، اور اگر دو بیت ، یا نطق کے در بیعے ہونو اس کو اختبار کتے ہیں۔ برخاص طور برالنان میں یا یا جانا ہے۔ احساس دنجیل کے در بیع جو تحریب ہوتی ہے وہ کام جیوانا ہیں۔ برخاص طور برالنان میں یا یا جانا ہے۔ احساس دنجیل کے در بیع جر تحریب ہوتی ہے وہ کام جیوانا ہیں بائی جانی ہے۔ اور برالنان ہیں اس بیے و ولیت کی بین کروہ ان کے ذر بیعے این کے انتمائی مرتبے کو حاصل کر ہے۔

انسان کی سعادت بہ ہے کو اُس کا نفس ایسے کمال کی کمیں کرسے کربیراس کو اپنے نوام کے لیے اقدے کی اختیاج نہود اس کا نشاران است با دہیں سوجائے جواجسام سے منتزہ ہیں اور وہ غیر با دی جوا ہرکے سیسے بیں داخل ہوجائے -اور اس مالت ہیں دائمی طور بر رہے تا اُ تکہ وہ دنتے ہیں عفل نعال کے قریب مہذمانہ کہ ہ

بہت اس مرتبے کوالنان جبندادادی افعال کے ذریعے بہنج سکنا ہے ،جن میں سے بعن کیری ہیں اورلعفن برنی ، یہ مرتبہ مرتشم کے فعال کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا بھراس کا حصول جبند محدود افعال کے ذریعے ممکن ہے جرفاص سننیوں اور محدود کیکائے کا پنجر ہوتے ہیں -

ادادی افعال میں سے بعن ہمیں سعادت سے بازر کھتے ہیں۔ سعادت بندا نہ نجر مطلوب ہے اورکسی وقت میں اس کی طلب اس لیے نہیں کی جاسکتی کو اس کے وَرسیے ووسری ننے حاصل کی حائے اکیونکہ اس کے ماورا اکوئی البی برنزننے ہی نہیں جس کوالنسان حاصل کرسکے۔

وه ادادی افعال جرسعا دت کے حصول میں معاون بہتے ہیں ۔ افعال جمیلہ کہلانے ہیں اور ان ہمکیات و کمکاٹ کو جی سکتھ و بعے ان افعال کا صدور ہوتا ہے فعنا کل کہتے ہیں ۔ یہ نی نفسہ کیکباں نہیں ہمکر مرت ہی وجرسے شخص ہیں کہ ان کے ذریعے سعادت کا حصول ہوتا ہے وہ افعال جرسعادت سے با ذریکھتے ہیں انٹرور ہیں اور انہیں افعال نبیجہ کتنے ہیں اور سیکیات و ملکات جن کے ذریعے ان افعال کا صدور ہوتا ہے ، فقالعی ورزائل وفالش کہلاتے ہیں۔

توبت فاؤیہ ، جوالنان میں بائی جانی ہے ، برن کی خدمت کے لیے دولیعت کی گئی ، اور توبت حاسہ و العقر نوت منتجبار اس لیے ہیں کر بدن اور فورت ناطقہ کی خدمت کر ہی ۔ ان نبینوں کی منتز کہ بدنی خدمت سے فوت ت کی خدمت سونی مینی کی کو کرناطفته کا قوام پہلے بدن سے مہذا ہے افوت ناطفته کی دار میں ہیں جملی انظری اعلی قو اس بہلے ہے کر دہ نوطری توت کی خدمت کرسے اور قوت نظری کسی کی خدمت نہیں کرنی ، جکہ اس کے ورسلیے سعاوت کا حصول ہونا ہے - بہتام تو تیس ، فوت نزوع بہ کے سائٹ ہوتی ہیں اور قرت نزوع بہتوت حاشم ، متنب کہ اور ناطفہ کی خدمت کرتی ہیں ، محکوم مدرک تو تول کے بہتے اپنی خدمت کی انجام دہی اسس وفت کک مکن نہیں جب نک کہ وہ توت نزوع بہسے مدد نہ لیس ۔

احسائی خیل اور دوبیت فعل کے صدور کے لیے کا فی نہیں جبت کمک کو مسوس با تغیش ، با معلوم شے کی جانب انتہان بہدا نہ ہو ، کیونکہ اداو ۔ سے کے معنی ہی بہ بہ کہ فوت نز وعبہ کے وربیعے شے مدکہ کی جانب انتہان بہدا ہو جب نوت نظریہ کے وربیعے سعا و ن کا حکم ما مسل ہوجا کے اور فیا بہت کا تغیین کہ لیا جائے اور نو بہ بہ ان خام اصول پر خور کی اور نوت مروبہ کے ذربیعے اس کی جانب کشوین ہو اور توت مروبہ کے ذربیعے ان تمام اصول پر خور کی جائے جواس مفعد کے حصول کے بیے مزودی بہن ما آئو تنغیلہ اور حواس کے دربیعے ان کو تعدل کہ لیا جائے جواس مفعد کے حصول کے بیے افعال اور توت نز وغیہ کے آلات کے ذربیعے ان افعال کی تعمیل کی جائے جواس نفعد کے حصول کے بیے افعال جبیلہ کہ لا بہن گے اور اگر النسان کو سعاد من کا علم ہی نز مود با بر کہ علم ہو لیکن اس کو شوق و مہت سے ابنی فابت تراد نز وی ہو ، بھر اس کے علاوہ اور فیا بات اس کے بہنے نظر ہوں ، اور نوت نز وغیہ کے دربیعے ان کی جائے ہواں اور نوت نز وغیہ کے دربیعے ان کی جائے ان کی حام مود کا استنباط کر رہے جن برجمل کر امزودی ہو کہ بیان کس کر حاس متنبلہ کی مدرسے ان کو حاصل کر سے ان کو حاصل کر سے ان کو حاصل کر جائے ان نوعیہ کے آلات کے دربیعے ان رہے کا دہند کہ دربیعے ان رہے کہ دو کہ کہ دربیعے ان کو حاصل کر میں کہ کو اس مورکا استنباط کر رہے میں ہو کہ کہ دربیعے ان مورکا استنباط کر رہے میں مورک کا دربیعے ان رہے کا دہ کہ دوبیعے ان کو اس مورک کا دوبیا کے دوبیعے ان کر کا مورک کا دوبیا کہ دوبیا کہ دوبیا کہ دوبیا کہ کہ دوبیا کہ کہ دوبیا کو ان کو دوبیا کہ کہ دوبیا کہ کہ دوبیا کہ کہ دوبیا کہ کو دربیعے ان کر کے دوبیا کہ کہ کا کو تن کے دوبیا کو ان کو دوبیا کہ کو دیک کو دوبیا کہ کہ کو دوبیا کہ کہ کہ کہ دوبیا کہ کو دوبیا کے دوبیا کہ کہ کو دوبیا کہ کہ کہ کہ کہ کو دوبیا کہ کو دوبیا کہ کو دوبیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دوبیا کو دوبیا کہ کو دوبیا کر کو دوبیا کہ کوب

معن افرادانسا نبرین تون منجد نهایت قری بوتی ها اورخارجی محسوسات و کی و روبیت ملک کاان بران اثر نبیس بونا کروه ان کوابنے می بیں جذب کولیں اور نہ وہ توت ملک ناطقہ بی کے خادم موجلتے ہیں، بک ان دولوں تو توں سے کام لیغ کے باوجودان بیں اننی استعداد رہتی ہے کہ دہ ابینے مخصوص افعال کوانجام دے سکیس حالمت بیداری بیں ان تو توں سے کام لیتے موسے ان بیں وہ ا بیسے بی غیر مناثر ہوتے ہیں جیسے کر نبید کی حالت ہیں ۔

اکثر امورجن کاعفل نعال کی جانب سے فیصنان مہذاہے ان کا توت بخیلہ اس طریخبل کرتی ہے کہ گریا وہ محسوسان مرئرے نقول ہیں -اس کی تفصیل ہے کہ تغیلات عود کرنے ہی اور فوت حاست پراس کا انزیمونا ہے ۔ حب یہ انزان حس سنترک کک بینجے ہیں نوان سے تون بامرہ شاخر موتی ہے اور وہ از ان ان جن کا نون بامرہ شاخر موتی ہے اور وہ از ان ان جن کا نون بامرہ کر اور اک موتا ہے اس روشن فعنا کو جو بھرسے شعمل اور شعاج بھر کے مہا ذی ہوتی من کا نوئر کرنے ہیں اور حب برازنسا مات فعنا میں بہنچ اور وہ اس سے حود کرنے ہیں اور فوت بامرہ برجو منظم موتے ہیں اور ان کا افعاس ماسر مشترک اور فوت منظم ہیں مؤتا ہے اکموں ہو وہ برتام ابک و سرے سے منظل ہیں، تواس وفت عقل فعال کی جانب سے جن امور کا فیصنان ہوتا ہے وہ برتام ابک و در سرے سے منظل ہیں، تواسس وفت عقل فعال کی جانب سے جن امور کا فیصنان ہوتا ہے وہ

انسان کے سامنے مرئی ہوجاتے ہیں اگر وہ نقول جن کو تو ب متنبلانے ہیں کہا ہے ،ان محسوسات کے ساتھ کا مل مطابقت دکھتے ہیں تو ان کا دکھیے والا کہ اُ مُھتا ہے کہ "اسٹر کی کہا عظمت وسنان ہے "اس کے علا وہ اور بھی بہت سی چیزیں دکھیفنا ہے جن کا عالم موجودات بیں با با جانا ممکن نہیں - برا سرمحال نہیں کرجب انسان توت متنبلہ کے انتمائی کمال کو بہنے جائے تو اس وفت وہ عالم بہدادی میں عقل نعال کے ذریعے جزئیات حاصرہ یا متنفیلہ کا اوراک کرنے با اس کے سامنے محسوسات تمثنا لات با نفوش میش ہونے گئیں۔ اور معفولات مفارقہ اوراک کرنے با اس کے سامنے محسوسات تمثنا لات با نفوش میش ہونے گئیں۔ اور معفولات مفارقہ اور دور سے اعلیٰ موجودات کے تمثا لات کا وقوف ہواور انہیں خارج میں ملاحظ کریے ۔ بیں ان معفولات کے ذریعے جن کا اس کو صور ماصل ہے است بات اللہ کا انکش ف شروع ہوتا ہے بیوہ مرتب جمال تک النان کے دریعے بینے سکتا ہوتی ہے ، اور بہی کمال کا وہ انتمائی درجہ ہو جمال تک النان

ان سے کم درجہ وہ اوگ بیں جران نمام امورکو و بھیتے ہیں بعض کوبیداری کی حالت بیں اورابعض کوندیندگی۔ بیکن ان کا بددیکیمننا اس ما دی آ کھھ کے وربیعے نہیں ملکنخیل کے وربیعے مہونا ہے ،ان سے کم مرنب وہ لوگ مِب جوان نام امور کوم وف نواب کی مالت بس د کیھتے ہیں ان لوگوں کے انوال کو آفا وہل محاکیہ وموز، الغاز، ا برالات الدين بيهات سے نبيركيا ماناسے ان حفرات بن نفا دن مجى بہت سرزنا ہے ، جنانجران بي سے معن لبید بی جرجزئیات کا دراک کرنے بیں اور حالت ببداری بی بیں معانند کرنے بی اور سعنولات کا درک نبیس کرنے -دوسرے وہ بین جرمعفولات کا مدک کستے ہیں اورحالت ببدادی ہی بین ان کا معائنہ مرینے ہیں۔ بیکن جزئمیات کا ادراک نہیں کہ نے اجبند ان ہیںسے ایسے ہیں جربعض جیزوں کا معائد کرنے اور بعف کانہیں اور معن البیعے ہیں کرمانٹ بردادی میں نو کچھ دیجھنے ہیں لیکن نیند ہیں لعفن کا اوراک نہیں کرنے بعن البيد بس كرحالت بيدارى ميل كسى كا دراك نبيس كرت، بكرمرت انى جيزون كو د كيف بين جوحالت فوا يس بين مهوئي مب -بس حالب خواب بيس انهيس جزئريات كا دراك مهوتا سي معفولات كا درك نهيس مؤنا -ان بین سے جندا ہے ہیں جرکھے توعالم میداری سے اور کھے عالم خواب سے لیتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جد مرن جزئیات کا اوراک کرتا ہے۔ اکثر لوگ اسی قسم کے موتے ہیں برطال بربرگر بیرہ افراد ایب دوستے برنغبیدنت دیکھنے ہیں ۔ ان سب حالنوںسے فونٹِ نا الحفہ کو ہروملنی ہے بعقن عوارحن ا لیے ہی جن سے انسان کے مزاج میں تغیروا فع مرقا ہے اوراس میں اس بات کی استعدا دہیدا سوتی ہے کہ و محمد عالن ببدارى بب ادركبهي حالسن خواب بس عفل نعال سے جندصوركا استفاده كرسے اجى بس بعض نوا بب عرصدداً زنك ان بين با في رمنى بين اوربعف كمجد دنون بعد ذائل موجاني بين -

بعفن ذفت انسان کو ایسے جوارمن لاحق ہوتے ہیں جن سیراس کے مزاج ہیں خرابی ہیں۔ اس کے مزاج ہیں خرابی ہیں۔ اس کے م اس کے تخبیلات میں بھی منساد ہونے لگنا ہے ، وہ ان است باء کو دیکھنا ہے جدم من توت متبلہ کے ہی بیداکردہ ہوتی ہیں ، ندان کا کوئی خارجی دجود ہوتا ہے اور نہ وہ کسی وجرد کے نمثلات ہوتے ہیں۔ اس تسم کے لوگ مجنون

اور باگل کہلانے ہیں۔

عظمیٰ ۔ وسطیٰ ۔ صغریٰ :-

عظمی - قوم کے اس اختماع کو کتے ہیں جو ایک آبادی میں با با جا تا ہے - وسطیٰ : - اس اجتماع کو کتے ہیں جو آبادی کے ایک عصے میں با با جائے -

صغری : - شهر بیر کے اس اجتماع کو کتے بنی جوکسی نوم کے مشکن کے ایک صفے بیں با یاجا تاہے۔

انفس جاعت بیں الم تسدید داخل بیں اس کے بعد الم محد کا اجتماع ہے بھر ایک گئی کے بانشدوں اور
بھر مکان والوں کا - ان سب بیں اونی ، مکان کا اجتماع ہے ، بھر محلہ اور فرید کا اور بھیرا لم کشند ہرکا - قربہ
شہریس منم مہذا ہے ۔ کیونکہ وہ اس کا خاوم ہے اور محلہ شنہر میں ، کیونکہ وہ اس کا جزوہ ہے اور گئی محلے
کاجہ: وہے اور دمکان گئی کا جزوا ور شہر ایک بولی قوم کے مسکن کا جزوہ ہے اور توم تمام آبا وی کا۔

نیربرند - اوراعی کال کا معدول سب سے بیلے شہر بیں مکن سے بیکن ایسے اجتماع کے دریعے نہیں جو

انفس ہو۔ چرکہ خیرکی خصوصیت بہ ہے کہ وہ ہالاختیار حاصل کیا جائے اور مکن ہے کہ شہر خیرالیبی عنونیا

گانگیں میں مدد دے جو بنراتہ نشر ہیں اس بلے ہشہر میں سعاوت کا معدول مکن ہے ، وہ نشرجیں کے اجتماع کا

مقعد معدول سعادت میں اعانت کرتا ہو معربہ فاضلہ " کملا ناہے اور اس اجتماع کوجی کے ذریعے سعاوت کے معدول میں مدد دیتے ہیں

معدول میں مدد متی ہے ، اجتماع فاصل کھنے ہیں اور وہ فوم جس کے نشہر سعادت کے معدول میں مدد دیتے ہیں

ماست فاصل کم کہ کا نہ اس طرح معمورہ فاصلہ ، النان کے میجے اور سالم بدن کے مشا بہ ہے جس میں اس کے نام اعتماد جبوانی زندگی کی تکیبل اور تحفظ سے بایک دوسر سے کی مدد کرنے دہتے ہیں۔

برن کے اعماء مختلف موتے ہیں ج اپنی نظرت اور توت کے اعتبادسے ایک ودسر ہے برنفیدت دکھتے ہیں ،ان میں سے ابک عفوس کا رمیس موتا ہے جس کو فلیب کتے ہیں بعض لیسے اعماد ہیں جو فلیب کے این ان میں سے ابک عفوس کا رمیس موتا ہے جس کو فلیب کتے ہیں بعض لیسے اعماد ہیں جو فلیب کے ترب ہیں اور ان میں سے ہرایک میں طبیعا ایک فوت ودبعت کی گئی ہے جس کے وربعے سے وہ اس کام کو انجام و تباہے جو با طبیع اس دئیس کی منشاء کے مطابق موتا ہے ۔ان کے علاقہ اور دو مرسے اعماد میں میں جی جن میں ایسی فر نہیں جی کے قلب سے دامان اعماد کے افرامن کی کیس کرنے ہیں جن کا قلب سے دامان

تعلق موتاہے۔ ببر دوسرے درہے کے احصابی -ان کے بعدان اعماماکا درکھ ہے جواس دوسرے درہے کے اععنا دکی اخراص کی کمیل کرتے ہیں-بیان کک کوان اعصاء برانتہا ہوتی ہے۔جن کا کام صرف خدمت کرناہے الدوه کسی برحکومت نہیں کرنے -اسی طرح سمھر کاش ہرکے بھی مختلف اجزاء ہیں جو فطرت اور سئین کے اعتبا سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں -ان میں سے ایک انسان ابسا منواسے جر مرئیس کہ لانا ہے اس کے لبعد ان وگوں كا درجہ ہوتا ہے جواس دئيس سے مرتبے ميں فريب موتے ہيں اور ان بس سےسرابك بس ابك مئيست اوراستعدا دبائ جانى سےجس كے دربع وہ أن اضال كى كمبل كرنا ہے جن كور ئيس جا بناہے براعی مرتب کے لوگ ہیں اس کے بعدوہ افراد ہیں جودوسرے مرتبے کے لوگوں کے اغراص کی تکمیس کرنے بیں -اس سے کم درجے کے وہ لوگ بیں جو اس مبیرتے مگروہ کے احکام کی با بجائی کرنے ہیں -اسی طرح شہر کے اجزاء کی ترتیب بهال بھی جاری ہے بہال مک کران افراد میرانفذام مرد تا ہے جوابینے سے برنر لوگوں کے اغراب کی تمبل کرنے ہیں۔ ببکن وہ خودکسی برحکومت نبیں کرتے ہے سب سے او فی گروہ ہے۔ اس طرح انسانی بدن کے اعضا دطبعی ہیں اورمنسہ کے افراد اگرچ طبعی ہیں لیکن وہ ہنگیان و ملکات جن دربعے سے وہ ابنے شنہری کاروباد انجام دبنے ہیں۔طبعی نہیں ابکدادادی ہیں۔علاوہ ازیں الح ابیان شہرکی فطرت من نفاون بإيا ماناس وجد ايك شغص دوس كشخص ك بله ايك جنبيت سي نوكاد أمد موسكنا سے بيكن دوسرى شيين سے نهيں بلكه برال بيان سنسهر انبى منتف ومتفاوت فطرت كے مائل نهيں بكران بین مكات ادا دى بھى بائے جاتے ہیں اور ان ك ذربع وہ منتف ببننوں كا اكتساب كرتے ہيں عضویت بس جوشنبین احصاء کی ہے وہی حیثیبت الح ابال سنسهرمیں ان کے ارادی ملکات ویکیبات کو

عضور میں ہے میں ہیں جھنو رئیس نام اعتماء کی پرنبت طبعًا کامل ہے۔ وہ شصرف بزانہ بکہ ان تام امور معنور میں ہیں۔ نام اعتماء میں انترف ہے اور امور مشرکہ بیں ہیں اس کے نفیدت ماصل ہے اس کے بعد و واعضاء ہیں جوا ہے انتحت اعضاء برحکوم ہی اسی طرح شہر کا بھی ایس در مرسے اعضاء کے نبر گلیں ہے ، بدحاکم بھی ہیں اور محکوم بھی اسی طرح شہر کا بھی ایس دئیس میں انتقا ہونا ہے میں انتقا ہونا ہے اس کے ساتھ مختف ہیں ، انتقا ہونا ہے اور ہرا گروہ ہوئی ہے جواس کے ماتحت ایک دور اگروہ ہوئی ہے جواس کے ماتحت ایک دور اگروہ ہوئی ہے جواس دیکس کے احکام کی اتباع کرتا ہے۔ ساتھ ماتھ دور در وں پرحکومت کرتا ہے اور وس طرح سب جواس کے تعدید کی کمبین موتی ہے جوائی ہوں اور ان کے مراتب ہیں ترزیب ہیدا ہوتی ہے جوائی جوب کسی عضو ہیں اصفاء کی تو نبی نشود نما باتی ہیں اور ان کے مراتب ہیں ترزیب ہیدا ہوتی ہے جوبانی جوب کسی عضو ہیں معلی وانی مرتا ہے تو اس کی براتبانی دفع موبی ہوتا ہے اس کے بعد وہی شہراور اس کے موبی ہو جاتا ہے جس سے اس کی براتبانی دفع موبی ہو جاتا ہو جوب سے اس کی براتبانی دفع موبی ہوتا ہو ہی ہوبانی ہے۔ اس کے بعد وہی شہراور اس کے موبی تعین ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی شہراور اس کے موبی تعین ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی شہراور اس کے موبی تعین ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی شہراور اس کے موبی تعین ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی شہراور اس کے موبی شہراور اس کے موبی شہراور اس کے موبی شہراور اس کے موبی شہراور اس کے بعد وہی شہراور اس کے موبی شہراں کے موبی شہراور اس کی موبی شہراور اس کے موبی کی موبی کی موبی کی موبی کی موبی کی موبی کی کوبی کے موبی کے موبی کے موبی کی موبی کی

اجذاء کی کوین کاسب ہذاہ اوراس کے ملکات اداوی دجن سے ان اجزاد کے مراتب بین ترتیب بیدا ہوتی ہے ) کی تعییل کا ذریعہ ہوتا ہے اور جب کسی جزومین علل واقع ہوتا ہے تو وہ اسس اختلال کے دفع کرنے بیں مدد ویتا ہے اور جس طرح ان اعصناء کے افعال جعضور کییں سے قریب ہیں - دئیس اوّل کی غرض کی کمیں کے لیا ہے ۔ وہ بالطبع اعلیٰ واست رف ہونے ہیں ، اور ان کے مانحت اعمنا دسے الیے افعال اولی کرتے ہیں جو نہ بین ہونے ہیں ، اور ان کے مانحت اعما دسے الیے افعال اولی کرتے ہیں جو نہ بین اور بالآخر ان اعمنا ، بیا اختان م ہوتا ہے - جن کے افعال اولی ورجے کے ہونے ہیں ۔ اسی طرح ان لوگوں کے افعال ادادی جن کو دئیس سند ہوئے ہیں ۔ اسی طرح ان لوگوں کے افعال ادادی جن کو دئیس سند ہوئے ہیں۔ اور جو ان سے کم مرتب ہیں ان کے افعال اولی میں شرف کے افعال سے بین مونے ہیں۔ یہا کہ کران افراد بیر اس کی انتہا ہوتی ہے -جن کے افعال ادبے وہ دیجے کے ہونے ہیں۔

بعض رفت افعالی وائن ان کوم مومنوع کی دائن کی وجرسے موتی ہے جیبے مثان اور نیجے کی انتظاری کے افعال جو نماین کا دی مرمنروری ہیں بعض وفت فلت افا وہ اور بعض وفت ان کے سہل الومو ہونے کی وجرسے بھی افعال کی اسیت کم موجاتی ہے اسی طرح شہر میں بھی مؤاہے ۔ ہرمعورہ کے اجزا ہی ایک کا فرنظی اور تعبی از نباط یا یا جا تاہے ۔ کیونکہ اس کا ایک دیکیں موتا ہے جس کے تمام اجزاء کی وہی جیئیت موتی ہے ۔ کیونکہ ان میں سبب اقل کا وہی جیئیت موتی ہے ۔ کیونکہ ان میں سبب اقل کا وہی ورج موتا ہے جر مرب فاصلا کے دور بے قام احبار اور میں ابادات کام موجودات کی ہے ۔ کیونکہ ان میں سبب اقل کا وہی ورج موتا ہے جر مرب فاصلا کے دور ب تام احب خاد میں ابادات ای موجودات کی جوشے ما دے سے منزہ ہوتی ہا اور اجسام سا وی کی تحت اجسام سا وی موتے ہیں اور اجسام سا وی کی تحت اجسام سا وی موتے ہیں اور اجسام سا وی کی تحت اجسام سا وی موتے ہیں اور اجسام سا وی کی تحت اجسام سا وی موتے ہیں اور اجسام سا وی کی تحت اجسام سے دور اپنی تو یک کی طاط سے فوقائی اخر امن کی تحسیلی موجود اپنی تو یک کی طاط سے فوقائی اخر امن کی تحسیلی کوشاں دہتے ہیں اس طرح کر ان میں سے جوسب سے اوٹی ہے دور اپنی تو یہ سے وقائی اخر امن کی تحسیلی کے دور اپنی تو یہ ہے دار کی کے اسی طرح تب را اپنے سے دور ان اپنے سے اوٹی ہے دور اپنی تام موجود اس کی تحت اور کی ہے دور اپنی تاہ ہے جو سبب اقرام کی کی ماغ اص کی تحییل کرتا ہے ۔ بیمان تک کراس موجود پر سلسلہ ختنی ہوتا ہے جو سبب اقرام سے داست تعلی رکھتا ہے ۔ بیمان تک کراس موجود پر سلسلہ ختنی ہوتا ہے جو سبب اقرام سے داست تعلیٰ رکھتا ہے ۔

اسی زیبب کے ساتھ نام ہوجروات سبب اول کی کمبل کرتے ہیں ا بسے موجروات جن کو پہلے ہی وہ سب کچھ وے دبا گیا ہے جو ان کے وجرد کے بلے مزودی ہے دہ انبدا ہی سے سبب اول اوراس کے مقعد کی انباع کر رہے ہیں۔ بیکن جن کو ابنداسے وہ سب کی انباع کر رہے ہیں۔ بیکن جن کو ابنداسے وہ سب کی انباع کر رہے ہیں۔ بیکن جن کو ابنداسے وہ سب کی انباع کر رہے ہیں وہ گئی ہے جس کے وربیے وہ کی بند سنونے کی جانب حرکت کرتے ہیں جس سے ان کا مقعد سبب اوّل کی کمبیل ہوتی ہے۔ دربیہ فاضل کی بات سنونے کی جانب حرکت کرتے ہیں جس سے ان کا مقعد سبب اوّل کی کمبیل ہوتی ہے۔ دربیہ فاضل کی بھی ہی ما است ہوتی ہے۔ دربیہ فاضل میں کا الترب رئیس اوّل کے مفعد کی انباع کریں۔ ہرانسان مربیہ فاصلہ کے در کیس ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ مکنا ایکونک رئیس اوّل کے مفعد کی انباع کریں۔ ہرانسان مربیہ فاصلہ کے در کیس ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ مکنا ایکونک

دیاست اس شخف کے بیے موزوں ہے جو بالعبع اس کے بید اکیا گیا ہو، بر کمن نہیں کہ مستعت کے وربیع مکومت کی جا سکے برشہر میں اکٹر البری منعتیں ہوتی ہیں جن کے دربیع الی بیان سندری خدمت کرنی برخ تی ہے اور اکثر طبا کی خدمت ہی کے بیٹے موزوں ہوتی ہیں ۔ بعض البری منعتیں ہوتی ہیں جن کے ذربیع مکومت بھی کی جاتی ہے اور دو مری منعتوں کی خدمت بھی اور بعض البری ہیں جو محصن خدمت ہی کے بیلی مفتو ہیں اور ان کے ذربیع مکومت نہیں کی جا سکتی ۔ اس طرح کوئی ایک صنعت مربید فاضلہ کی رئیس نہیں جرار دی جا سکتی ۔

جس طرح کسی عبس کے دئیس اوّل میراسی عبنس کی کوئی اور شے حکومت نہیں کرسکتی جیبے دئیس اعضاء كركونى دوسرا معنواس ببعكومن نبيس كرسكنا ،اسى طرح سريبس كى حالت بونى -- مبنه فا منارك ديس اوّل کے بیے منروری ہے کہ اس کی صنعت اس کی جینبیت کے لحاظ سے تمام صنعتوں کا مجموعہ ہواور مدبنہ فاضلہ سكة تمام افعال كامغعبود انودرئيس اس بإبركا الناق بتواجه كراس بيركوئي وومداحكوست نهيس كرسكتا -وة تام كمالات كاجامع موقاسه اور عقل محمن اور معقول بالعقل موجاتاس - اس كي فون منغبارطبعًا اس انتمائی کمال کومامسل کرلیتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اس تون سے بالطبع اس میں ایک البی استعداد ببدا موتى بعاكرو وبيدارى كوزنت بإمالت خواب بس عفل نعال سے خود جزئرات با ان كے لقو اورمعقولات كوان كم مناسبات ومشابهات كم ساتقه مامل كرلنبا ب اوراس كى عقل مفعل مام منفولا كوكا مل طور برمامسل كرليتي سے بيال كك كوئى شے باتى نبيس رمتى - اسس وفت و مفل بالفعل بوماتى ہے -اس طرح وه النان يس كى غفل نعول في تامم عفولات كومامس كربيا سيعقل بالفعل ورمعقول المعل ہوجاناہے اورائس کا جرمفعول تھا وہ حاقل بن حاتا ہے اور اسس وقبت اس کے لیے ابکستنم کی عقل بالفعل مال موماتی ہے جس کا زنبر عقل منفعل سے مبت نربادہ کا مل ہے اور بیرعقل مادے سے بالکل باک اورعقل نعال سے بہت زباوہ فربت رکھتی ہے اس مغل کوعفل سنفا و کتے ہیں اوربیعقل ، عفل نفعل اورغفل فعال کے درمبان واسطربردتی ہے۔ بکن اس کے اور حفل فعال کے درمیان کوئی اور شے نہیں ہوتی۔ بس عفل نفعل عقل سنفادكا ا وه اودمومنوح سے ا ودغغل مسننفا و حفل نعال كا ماد ه اودمومنوع اور نون ناطق جرا بك سيبن طبعي مع عقل منعل كاماده معجر بالفعل عقل ب-

ببلاوہ مزرجس کی وجسے النان ،النان کہ لاتا ہے بیہ کر ایجب البی ہدیت طبی ماصل ہوجائے حب میں مقتل بالفعل ہونے کی استعداد مواور برنام النسداد النانی میں مشترک ہوتی ہے اس کے اور عقل فعال کے در میان دو درجے ہیں ،۔ ایک نوب کر منعل منعل بالفعل ہوجائے اور دو مرسے بیر کر عقال منفاد ماصل ہوجائے اور اس النان وجر النما نبیت کے انبدائی درجے سے اس منزل کس بہنے گیا ہو) اور عقل فعال کے درمیان دو در بیج ہوجائے ہیں حب عقال منعل کا مل احد میں بینے شال ایک نشے نے ہوجائے جسا کر اور اور صورت مل کر ایک شے موجائے ہیں۔

جب براسان السانين كاس مرتب كوبين عاش عبى كالم عقل منعل الحاصل الفعل "كف بين نواس ك اورعقل فعال کے در مبان مرمٹ ابب درجہ بانی رہ جا ناسے اورجسب ہئیسٹ طبعیہ اس عقل منفعل کا جعقل بالفعل ہوگئی ہے ، ما دہ بن جانی ہے اور عقل منفعل ،عقل منتفا دکا اورسننفا دعفل تعلی کا ، اور ببرتمام مثل ایک شے کے وجا ے میں نواس وقت السان عفل فعال کے ساتھ متحد مروجا تا ہے اور جب برانجا والسان کی فوت ناطفہ کے دونوں اجزا لیعنی نظری دعمی کے ساتھ واقع ہوتا ہے اور کھراس کی توت منخبل کے ساتھ ہی، نواس وقت انسان نزول وحی کے تابل سرحانا ہے سب اللہ تعالیٰ اس بعقل فعال کے وربعے وی نا زل فرا نا ہے۔ الدّ تعالیٰ کی حرب سے عفل فعال بہرجرفیعنان موناہے اسس کوعفل فعال عقل سننغاد ے نوسط سے عقل معل کی طرف مَتعَل کر دبنی ہے ۔ بھروہ توت متعبلہ کی طرف منتقل موجا تی ہے معقل منفعل مداس فیضان کے مونے کی وجہ سے انسان فلسفی یا حکیم کملاتا۔ ہے ، اور اگر اس سے بعد برفیضان توت منغید بر برز انسان بنی منذر ا درا نے والے وافعات جزیر کا خبر دیبے والا برزا ہے -برانسان ، انسا بن کے انتہائی مرتبے اورسعاوت کے اعلیٰ درجے بہن فائز موجا آ ہے اور اسس کا نعس کامل اور مفل نوال کے ساتھ منی موجاً ناہے ، جبیبا کہ ممنے اوبربیان کیا ہے۔ النان كالل ان عام افعال سے وافعت موجاً ما ہے جن كے ذريعے سعاد ت كاحصول مكن ہے بير رئیس بنے کے بے سب سے بہلی شدط ہے - علاوہ ازیں اس کی مبندی خبل کے لحاظ سے اس کی زبان بریمی نون مهدنی جاسیے - ناکه وه اسپنے سادے معلومات کا بخوبی اظهاد کرسکے اوراس بیس اس امرکی فدرت مهدنی جلیے کہ وہ سعا دن اور ان اعمال کی جوموجب سعادت ہن احسن وجرہ فلفین کرسکے اور اسس کے برن ہن آمنی كا في طانت مونى من يرى ب كروه اعمال حب زيري كمبل كرسك-

# عفنوبب کے فوی واحب ذاء کی طرح نفس واحد قرار یا نے ہیں

ون رئیسفاذید، قوت حاسته کا ماده سے اور حاسفاذید کی صورت اسی طرح حاسد، رئیسه ناطفہ رئیسکا
مادہ سے اور ناطفہ شغیلہ کی صورت اور خوکسی اور قوت کا مادہ نہیں ہے نہ کام صور باقبل کی صورت ہے ۔ قوت نے
مزوعیہ، حاسہ ، رئیسر مشغیلہ اور ناطفہ کی تا ہے ہے جیسا کرآگ کی حوارت ان نام جیزوں نا ہے جن سے آگ بیدا ہوں
تولی سے ایک ایسا عفور ئیس ہے جوکسی اور عضو کا نا بع نہیں -اس کے لید و ماغے ہے لیکن اس
کی جنبیت نا نوی حبیست رکھنی سے - کبوکر وہ فی نفسہ فلب کی خدمت کرتا ہے اور نمام دوسرے احصا اول امور کی نکیس کے لیجو بالطبع قلب کے مقصود ہیں۔ اس کی خدمت بیں گئے دینے میں اس کی شال
ایک منظم خوانہ کی سی سے جوخود نو مالک کی خدمت کرتا ہے دیکن دوسرے نما م ملاز بین اس کی اطاعیت
ایک منظم خوانہ کی سی سے جوخود نو مالک کی خدمت کرتا ہے دیکن دوسرے نما م ملاز بین اس کی اطاعیت
مرت بیں اور اس سے ان کی غایت مالک ہی کے مقاصد کی تحمیل ہونی ہے اس طرح و ماغ ہ تعلیہ کے اعلیٰ اور
مزا ہے اور جی میں کھالیس نبدیلیاں بیداکر ناہے جوشا پر قلب سے بھی ممکن نہیں ۔ وہ فلب کے اعلیٰ اور

سلیف افعال کی انجام دی میں مرد و نیا ہے اقلب حرارت غریزی کو سرحتیجہ ہے ، بیب سے نکل کریز کام جافنا بیل اینا نفوذ کرتی ہے اور بیبی سے انہیں نوت طبی ہے کیونکہ روج جوالی غریزی اس منبع سے عوق کے ذریعے احصنا و میں سرابین کرتی ہے جو حرارت غریزی کر قلب سے جو وق کو بیغی ہے اعتبا رہیں محفوظ رہتی ہے دہ اس کو ارت بیل احتفا کی ہے وہ اس کی دہ نے اس حوارت سے وہ اس کی سرعضو کو جو حرارت سے وہ اس کی طبیعت کے کھا ظرے معتبدل اور طائم ہو ہید وہ ان کا بیلا فعل ہے ، اور بیروہ بیلی جیزے جس کے ذریعے وہ قلب کی خدمت کرتا ہے اور اس کی برخدمت احمنا ور کی جیا ہے ۔ اعصاب کی ووقس میں ایک تو وہ جو تو ت اپنے مفول جو تو ت اس کی زود ہے سر توت اپنے مفول میں ، ان کے در بیج سر توت اپنے مفول حس کا احساس کرتی ہے ، اور بیج سر توت اپنے مفول حس کا احساس کرتی ہے ، اور بیج سر توت اپنے مفول اس میں جو توت نزوعیہ قلب کے ضاوم میں ، ان کے در بیج سر توت اپنے مفول ان اصاب کرتی ہے ، اور بیل میں ان اور بیا ہم تی ہے ۔ اس کے قالت ہیں جو توت نزوعیہ قلب کے ضاوم میں ، ان کے در بیج سر توت اپنے مفول ان اعتباء کے آلات ہیں جو توت نزوعیہ قلب کے ضاوم میں ، ان کے در بیج سر ان کور بیج اس ان کے در بیج سر ان اس کور بیج اس ان کور بیج اس ان کور بیج اس ان اس کور بیج اس ان کور بیج اس ان کور بیج اس دور ہیں ، ان کے در بیج سر توت اس کے آلات ہیں جو توت نزوعیہ قلب کے ضاور کی سیدا ہے ۔ ان اس کور بیک ان ان اعتباء کے آلات ہیں جو توت نزون کر بیدا ہم تی سے ۔

داخ اس جنیت سے قلب کا ضدمت گزار ہے کہ وہ حس کے اعصاب کوان تو توں کی بقابیں مردوی ہے جوہ کے ذریعے حواس اوراک کرتے ہیں ۔اس طرح وہ حرکت ادادی کے اعصاب کوان تو توں کی بقابی امداد کرتا ہے ۔جن کے ذریعے اعتمالے رئیسہ میں حرکت بیدا ہوتی ہے ۔اس بر تونٹ نز ،عبہ کا دار و مدار ہے ۔جس کا ممکن قلعب ہے ،اکٹر اعتمال کے مراکز رجن سے تو توں کے مراکز بیں مدد متی ہے ) خود وہ انج میں بائے جانے ہیں ۔ بیکن بہت سادے ایسے ہیں ہیں جن کے مراکز نخاع میں ہوتے ہیں ۔ نخاع او بر کی طرف سے وہ اخ اعتمال کی مدد کرتا ہے ۔بی وج ہے کہ وہ نہ تھیلہ ہے اس وہ ان اعتمال کی مدد کرتا ہے ۔بی وج ہے کہ وہ نہ تھیلہ ہے اس وہ تونٹ ناطقہ کے ذریعے وہ تا میں مورث میں ہوتا ہے جب کہ حوارث فلب ایک محد ودمقد الدمیں ہو۔اسی طرح تونٹ ناطقہ کے ذریعے تفکر کا امکان اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب کرا کیا خاص مقداد میں حرارت بائی جائے ۔کسی شے کے نتی کے ایک کا امکان اسی صورت میں شرطعۂ ودری ہے۔

حسك اعساب ابسى روح غربنى ك ممتاج بس حسمي مطلقًا دخا نبن نبس بالى جاتى وه روح غربذى جد و ما غ کے اجزا ویس سرایت کرتی ہے اسی نوعیت کی ہوتی ہے چوکر قلب میں شرت کی حوالت با بی ماتی ہے المنزا ان اعصاب كے مراكز جن كے ذريعے ان كى فوتوں كانفظ ہؤنا سے قلب بين نہيں كيے گئے كمران بيں فولاً خشكى بب الهوكر ان ك نوى تحليل نه موجائي اس بله ان كا فعال كامركة وماغ اور نخاع كوفرار وبالكبا كبوكم ان دو لؤل میں بہت رطوبت إلى جانى ہے اور پررطوبت احصاب بین تفوذ كرنى اوران میں فیکب بیداكرنى ہے جس کی وج سے ان کی نفسانی تو تیس با فی رہنی ہیں ۔ بعض اصعاب اس امرے متناج موتے ہیں کہ وہ رطوب جوان بیں نفوذکر نی ہے بالکید بطبعت، مائی ،غیران وجی مہداس کے برمکس بعض اعصاب کولز وحیبت کی حرودت مرتی ہے جن اعصاب کو غبرلزوجی مطیعت دطوبت کی احتباج مونی ہے ان سے مراکز و ماخ بیں آج جانے ہیں پہلان اس کے جواعصاب لزوجی مطوبت کے خماجے ہیں ان کے مراکز نخاع میں ہونے ہیں -اورجن اعصاب کے لیے بہنٹ فلیل رطوبیت کی منرورت ہے ان سے مراکز اسعل فنہا داور عصعص و مرجع ملے کھری، میں بائے جانے ہیں۔ وہ غ کے بعد مجگر اور اس کے بعد طحال کا درجہ سے پیداعت کے تولید میں - سرمعنومی ایک توت بونى سے جس سے جسمانی فعل كا صدور موتا سے -اس كى وجست أبك عفوسے ابك فاص تسمركا تعليف جز دعبید ، ہوکر دوسرے عفوسے جا متنا ہے کیوکہ بہ لانرمی ہے کہ ببلاعفود وسرے سے متعمل رہے جیساک اکٹرا عمداب دراغ سے بانخاع سے سے دہنے ہیں باکوئی رامستند با نالی ہوجراس عفدوسے متعمل ہوجس کے وربع اس بطبعت ا دے کا جربان مورععنوی فوت اس کی خا دم مو نی سے با دئیس جیبے مند بنسش اگردہ، حجراطمال دغيره ادرحبب كبهي اس نوت كودومرسے ععنو برعمل كرنے كى صرورت مونى ہے نووہ اسمى لينے برعل ببرا بوتی سے بھراس کے بلے بر مزوری ہے کہ ان د دنوں کے درمیان گزر کا ہ کے طود مر تالی ہم عبا که د ماغ کا فعاز قدب بر مهزام - مبرحال تما م اعضا دمین سب سے بیطے تقب کی مکوبن موتی ہے ابھر د اغ کی اس کے لیدبگر امعدہ اور دیگیر اصفا و کی-

اعصائے تربید کا فعل سب کے بعد شروع ہو اسے اور جدن میں ان کی کومن معولی سی ہوتی ہے جید انیشین کا فعل اور ان دونوں کا حرادت ذکری اور روح ذکری کو معفوظ رکھنا جن کی تولید اس ترجیدان کے قلب بس ہوتی ہے۔ جب اس کی دو بس ہوتی ہے۔ ابنین ہونے ہیں۔ وہ قوت جو تولید کا باعث ہے اینین میں بائی جاتی ہے اس کی دو معود نیس ہیں ان میں سے ایک ہوتی ہے جو اس توت ہے دور سری جبوانی لوع کو معود ت عطاکر نی ہے اور ماد سے کواس معودت کے حصول کے لیے حکمت بس ان ہے جو اس نوع کے لیے مفعوص ہے وہ قوت جرماوے کو تباد کرتی ہے ، عودت کی قوت ہے اور جو عدودت مطاکر نی ہے وہ مرد کی ہے۔

وہ عنوجر اوہ جوانی کے مطاکرنے بین فلب کی خدمت کرنا ہے سطم ہے اور جرالنان ایکسی اور جیوا بیں صورت عطاکر کا ہے ابک البیا عفوہے جس سے منی کی محوبین موتی ہے۔ منی جب عورت کے رحم میں

واخل موتی ہے اور د فان خون سے متی ہے جس کو رحم نے النانی صورت کے تبول کرنے کے لیے نبار کیا تھا تواس دفت منى اس خون كو ايك ايسى نوت عطاكر تى ہے جس سے اس مبر حركت بيدا بوجاتى ہے اوراس سے دفت دنية النانی احضا دسته سرهمنوکی صورت. نیزالنیان کی عجوعی صورت کی کوبن موتی ہے اس طرح وہ خون جورهم میں موجود ہو ہے انسان کا مادہ نبناہے اورمنی اوے کوحرکت میں لاتی ہے تاکراس میں صورت کا مصول مور منی کور مرکے خوات وبينبن بعجرانغيه كودودهس به بجس طرح كانغم ودد هك ليعمن عدن فاعلى بنه وه الس كاجزو ہے داس کا مادہ اس طرح منی رحم کے خون کاجن وہے نداس کا مادہ جنبن کی کموین منی سے موتی ہے جبیا کرجا ہوادود انوے پیدا ہوتا ہے ۔ دہ دم کے خون سے بنتا ہے جس طرح دہی نجو شے میرے وہ وہ سے یا لوا تا نہے سے ، انسان میں منی کی تحوین ان طردن کے وسیعے ہوتی ہے جن میں وہ یائی جاتی ہے اور وہ جندرگیں ہیں جرحلمان دزیرنا ن ) کے نیجے ہوتی ہیں - اس عل میں انٹین سے بی کچھ مدو لمتی ہے۔ یہ دکیس مجری قضیب سے حاطبی ہین اکہ منان ك ذريع تعنيب كے مذكب بينج الدونال سے دعم ميں جا بينجے الداس كے فول بيں حركت بربرا كرسے اور اعصناء كى كموين مورنيز برمعنوا دربربدن كى مجوعى حيثيت صورت كى تشكيل مودمنى اذكر كا الرب االات دوتسم كے مہدتے ہيں : مواصد مفارف مثال كے طور برطبيب كوبيجي الح تفداس كا الرسب العظرى مبعنع كلي كيد الدے جس کے در مجے وہ علی جرای کرنا ہے اس تفد سا تھے دوا بھی ایک الدہے جس سے وہ علاج کرنا کہ بدالیس دواً المعنارة معطبيب اس ميں ابك البي نوت بيداكرنا ہے جس كاؤر يعظ مربين كے برن كو ت حاصل ہو مكتى ہے جب بر توت اس میں بیدا ہوتی ہے نواس وقت وہ اس كومرلعبن كے جسم میں داخل كر دنباسےجس سے مربعنی کی بیعت معست کی طرف ماکل ہونی جانی ہے۔ نواہ وہ طبیب جس نے ذواؤالی فائب ہوجائے با مرجائے۔ یی مالت می کی ہے ،آلا جراحی اپنامی نہیں کرسکن جب کک کر دہ ایک ماہر طبیب کے اتھ ہیں نہ ہو جر اس کواستعمال کرد ہے اس طرح آل جراحی سے زبارہ ماہ طبیب کا ٹا تھ کام کرتاہے فیکن دوا اس توت کے ى ظرسے ابناعلى كرنى ہے جواس ميں ودلجنت كى كئى ہے اس سے على ميں جبب كى ممارت مطلقًا دركا رنهيں-اسى طرح منى بعى نوت ولدة ذكر باكا الممغارفه ہے اور طروف منى اور انينيبن وغير و نوليد كے ابسے مالات مي جربرن سيمتعل بي-

بیں ان دگوں کی شیبت جن کے در بعے منی کی تولید مہوتی ہے اس فون دئیبہ کے مقابل ہیں جو قلب میں بائی جاتی ہوئی ہے اس فون دئیبہ کے مقابل ہیں جو قلب میں بائی جاتی جاتی ہوئی ہے اور اس دوا ہیں البی قوت دکھتا ہے جو مربعین کے جبر کو تند کی حرب ہے جاتی ہے۔ اسی طرح وہ در گیرٹ نیبن قلب بالطبع استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح وہ در گیرٹ نیبن قلب بالطبع استعمال کرتا ہے۔ البیح آلات ہیں جو درجم کے خون کوکسی جوانی مکوت کی خان جو کت در بعد منی میں ایک فوت بیدا ہو جاتی ہے جو درجم کے خون کوکسی جوانی مکوت کی خان ہے گئیت کی جانب کے ماس کے ذریعے وہ صورت کی جانب حرکت کرنے گئی ہے نوبی جب خون منی سے ایسی قوت ماصل کر لینیا ہے کو اس کے ذریعے وہ صورت کی جانب حرکت کرنے گئی ہے نوبیج

له پنیرابد- رغباث، م

اس چنرکی کوبن ہونی ہے جس کونلس کھتے ہیں اس سے بعد دوسرسے اعمنیا دا اود ان قونوں کی کھوبن ہوتی ہے جوندب بس ائ جاتی بین اگر فلسب بین قوت فازبر کے ساتھ البی فوت ببدا ہوجائے جس کی وجہ سے مادہ تباد سومانا ہے تواس سے مادہ کے اعصنا رہنے ہیں اور اگرفلس میں روفوت بیدا ہومائے جومتوت عطاکرتی بخ تونزا ععنا دبيدا موت ببريس ان اعمناد سج وكي بيداي كئ ببراين سكل بيد إسونى سے جونر ركفتا ہے اور ان اعدناد سے جوماد و تولید کے لیے بہدا کیے گئے ہیں باتی تمام توا نے نفسانبہ بدا سوتے ہیں جوما دہ میں تھتے بی*س ، تراور ، وه کی دونو*ں نوتیس لیسی وکورزهٔ اورا لوثنت الشان میں جدا میدا یا بی مهانی ہیں لیکن اکثر منبا بات می برا کب ہی و دیس مونی بیں ننلا اکثر ایسے نبایات جونخم سے بیدا سہتے ہیں ، ن میں ایک مارہ سخا ہے جب و وبیدا موت بیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں ایک اور فوت بھی عطائی مباتی ہے جس کے فرریعے وہ موت کی مبا حرکت کرنے ہں۔کیونکر نخم میں صورت کے قبول کرنے کی امنعداد یا ئی ماتی ہے ۱۱ در ایک البی فوٹ معی سوتی ہے جس کی وجہ سے برنخی مورٹ کی وف حرکت کرتا ہے وہ توت جس نے اس کوصورت کے نبول کرنے کی امتنعداددی وہ تونت الوٹ ہے ' اور وہ تونٹ جس نے اس کو وہ مبدا دعطا کمیاجس کی دھ وہ تخصوت کی فرخ کمت کڑھے توت دکورہ ا جوالات بس بی اس مرکے جانور بائے جاتے ہیں اور البے حانور معی ہوتے ہیں جن کی فوت الوثن نوروب ترنی ہوتی ہے بیکن توت وکوراہ نافعی ہوتی ہے اور ابناعمل ایک فاص صدیک کرتی ہے ااس کے بعدوہ نرفی كرتى جد ديكن كسى خارجى قون كى مختاج بونى ب اس كى حالت اس جيوان كى سى جع بوا فى اندك ديتا ب یا ان مجیلبول کی مانندہے جانظے دبنی ہیں اور انہیں معفوظ رکھنی ہیں اس کے لعدان کے ندا نے ہیں اوران برابنی داویت ڈالنے ہیں جس انداے بر رطوبت برا جائے اس سے نوجبوان ببرا ہونا سے اورجس برنہ برا سے وہ گندا موجانا ہے ببکن انسان کی حالت اس سے مختلف ہے اس میں بردونوں نوئیں ووافرا وہی منم پر وینیت سے بائی جانی بیں اور ہراکیب کے خاص اعضاء ہوتے ہیں جومشہور ہیں ابانی اعضاء ان میں مشترک مہتے ہیں اسی طرح سواستُ ان دوسکے نمام نفسانی توتوں میں ہجی اثنتزاک میونا ہے ۔البندامورشننرکہ میں مردسکے اعضاد مين زياده ورادت بائ جاتى ب ادراس مين حركت وتحركيب كي قوت زبا ده موتى سے اور ايسے عوار من نفساني مي جرتون كى طرف ائل مون بي جيب فعنب اور درشتى عودن بي بنسبت مروك كمزود موت بي -ليسعودون وصعف كي عرف ما على موت مي جيب دافت ورحم عورت مين زياده توى موت مين ااس كم ملم المكن نبيس كرمرود بس إليه عوارمن ببيرا بوجا بس جرعوزنوں بس مشابه بوں ادرعورنوں میں الیہ عوارمن جر مردول مصه مشابه بهوال ان خصوصبات سے اختبارسے انسان میں مردا در عورت کا اختیا زم در مکناسے۔ ميكن نوت حاسر، منغيد ادرنا طقدي كست ممكا اختلاف نهبس بايا جانا دخادجى النسباء سعىنلف محسولت كے ادتسامات حاصل بهت بیں جزنوائے حاسر رئیسہ سے حواس خمسیس مدرک ہونے ہیں اوران محسوسات کے ذریعے تواسے تغییلہ بم تخیلات کا رنسام ہوا ہے مبال وہ حاسس کے اور اکا ن کے فائب ہمنے کے لیدیمی معزظ دینے ہیں اس کے لعمذین المتخيلات برالز مركا أأسه ادرلبعن كيعبن سعفلو كم كراس سعب انتها مركبات بفتة بي بعن اليسيم يمثن بي لعد بعض علط ـ

### ابن سينا

## سبهم تا سبه میمی میمی مالات زندگی

ابن سبنا کانام ابوعلی صین بن عبدالند بن سبنا ہے ، اور لفنب شیخ الرئیس رعرب کے مشہورا طبا واور اکو بنوسند ہے ۔ وہ فارسی الاصل تھا اور اس نے ماورا والنہ کی ولا بہت بیں نشو و نیا بائی اس کا باب بنے کا باشندہ تھا۔ اس کو فرح بن سفور کے حمد بیں وجو کر سا مائی خاندان کے امراد سے تھا) بی را میں ایک اعلی عہدہ عطا کہا گیا اور خرتبان کے درج بن المائی ایک خاص سے مام کے اور اور عبدالند نے افشا کی ایک حورت سے عقد کہا ۔ افتیا خربیتان کے فریب ایک جھوٹا سا شہر ہے ۔ اس عورت کے بطن سے اہ منفر منابی المی سے اہ منابی الموں سے اہ منابی الموں سے اہ منابی الموں سے اہ منابی الموں سے اہ منابی المی منابی الموں ہے المی منابی الموں ہے المی منابی الموں ہے الموں سے اہ منابی المی منابی الموں ہے المی منابی المی منابی الموں ہے المی منابی المی منابی المی منابی المی منابی المی منابی المیں منابی المی منابی المی منابی المی منابی المیں منابی المی منابی المیں منابی المی منابی المی منابی المی منابی المی منابی المی المیں منابی المی المی المی منابی المی المی منابی المی منابی

اس کی ولاوت کے بدرسال بعداس کے باب نے بخادا ہیں سکونت اختیادکہ کی اوراس کی زمیت بیش نوا ہائے۔
ابنی تعلیم و ترمیب کے سعلق ابن مینا کا بیان ہے کہ اس نے وس پرس ہیں فر آن شرکینہ حفظ کہ لبا اور علوم انہ برحث بعث کا طرکے مبادیات اور علم نورکے اہم معت سے واقعیت حاصل کہ کی ، لوگ اس کے طفظ اور غیر افتی زکا و ت برچرین کرتے تھے۔ اس کے والد نے اپنے سکان ہیں ایک عالم عبداللہ ناتبی کر بطور میمان رکھا تھا اور اپنے بیجے کی تزییت اس کے ذمعے کی تئی۔ دفتہ شاگر و نے اپنے استاد بر فوتیت حاصل کہ لی اس بی خود ہی دوس کا سطالع کرنے لگا اور دیا ضیات وطبیعیات ، منطق و اور او الطبیعیات کے اوق سال کہ لی المجابی ترمین کے والد نے ایک بعدا کی میں بی بی تھا کہ اس کے بعدا کہ میں ایک بیتا کی وجہ سے اس کی خات و شرق و اور اور الطبیعیات کی وجہ سے اس کی خات والی تھا کہ میں ایک بیتا کہ وجہ سے اس کو طلب کی جو ب اس کو طلب کی جو ب بی میں نے اور اور اس بیتا ہے مرمن کے معالجے کے لیے اس کو طلب کی جو ب سے اس کو صحت حاصل کو کہ جو بہا کی تد بیری ہے اگر دو گئی تھیں۔ ابن سینا نے اس کا علاج کیا جس سے اس کو صحت حاصل ہوگئی۔ امیراس سینا سے میت خوش ہوا اور اس سی بیتنے والا ویا سی بی ایک کرمیں کیا ویا اور اس سی بیتن خوش ہوا اور اس سیت خوش ہوا اور اس سی بیتن کو شور سی اس کو میں کا میں کیت کی میں کی کو میں کور کی کور سی کا کور کی کا میں کور کی کا میں کی کیا کور کیا کور کیا کی کیا کیا گئی کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا گئی کی کیس سی کی خوش ہو کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا گئی کیا کور کیا کیا گئی کی کی کور کیا کیا گئی کی کور کیا کور کیا کیا گئی کی کیا کیا گئی کیا کور کیا کیا گئی کیا کور کیا کور کیا کیا گئی کیا کور کیا کیا گئی کیا کیا گئی کی کور کیا کیا گئی کیا کور کیا کیا گئی کور کیا کیا گئی کیا کیا گئی کیا کیا گئی کیا کر کیا گئی کیا کیا گئی کیا کیا گئی کیا کیا گئی کیا کور کیا کیا گئی کیا کیا گئی کیا کیا کی کیا کور کیا کیا کیا کیا گئی کی کرنے کیا کیا کیا گئی کیا کیا

ادراس کوبے شمار نعمتوں سے مبعنیا ب کیا - ادرانی کتا بول کے بیش ہما ذخیرے اس کے ملے کھول فیہجس کی وجرسے اس فلسفی طبیب کو اپنی افوام ش مطالعہ کی کمبیل کا بہت اچھا موقع مل گیا اس کے سامنے علمی جدوجہد کے لیے ایک و بہتے میدان نھا اور وہ ان خوش گوار حبہتوں سے اپنی خوام ش کے مطابق میراب مو رہا تھا۔۔

یکن انفان سے کتا ہوں کا بہ و خبرہ حل گیا - اس سے جلانے کا الزام ابن سینا برلگا یا گیا نھیال ہم کیا گیا کہ اس نے حیں فدر ہم عکمت کا وخیرہ حاصل کیا تھا اس کو اپنی صدیک رکھنا جا ہتا تھا تا کہ دوسرے اس سے منتفع نہ ہوسکیں -

اس واقعے کے تفدر سے ہی عرصے بعدر جب میں ہم میں ہیں امیر نوع نے وفات بائی اور اسس کے مرف کے ساتھ ہی اس کے ماندان کا زوال فنروع ہوا۔

على بائبس برس كا تفاكراس كے والدنے انتقال كبا اس نے على كو حكومت كے بعض عهدوں برمقوركرديا نفا رببكن جب كادوبار سعى كوفراخت مامل بوئى تؤوه بعن كتابون اوردسا بوسى تالبغ بب شغول ہوگیا ہوس کی تدوین کی فرمائش اکا بیٹ سرمیں سے اس کے ایک مخلص دوست نے کی تھی اجب اس کے والدکو معبيبتوں نے ہ گھبرانو على كے بيے بخارا ميں رمنا وضوار ہوگيا۔اس بے اس نے وال سے كوچ كيا اور حرما خوارزم ،خراسان ، واعستان رجر بحرسندوبن کے فرسی ایک شہرہے ایس سکونٹ بند برراج -ان متعامات بیں اس برا بکب مزمن بماری کاحملہ مہوا ۔اس کے بعدوہ جرجان نواحہال ایک دفیح المرتبت منتخص الوحس مد نبراذی نامی سے اس کی سیناسائی ہوئی اس نے علی کے لیے ایک مکان فراہم کردیا ۔ جمال اسس کوطلباد کی تدریس کا مبت اجهامونع مل گیا۔ بیب بہاس نے اپنی کناب مقانون طیب سکی انبداکی براس کی وہ اہم الب ہے جس نے اس کے ام کو حیانتِ ما وبرعطاکی اور بورب بیں اس کی بعث بڑی شہرے کا با عث بروئی - قانون ابن سببنا اس وفت نما م علوم طبب كى اسماس اوز كام ابل طعب كى رمبّا سبيعب كى نغيرصد بون تك عنى شكل سب-وسياسىكش كمش ف ابن سيناكو تذكب ولمن برجبودكياجس كى وجهص اص كوابني كاروبارجبود في الم اوراس كعلى مشاغل بس بعي ملل وافع موا يجدد اذل بعيثمس الدول امير يمدان ف اس كوابنا وزبر بنالبا بیکن ابن سیناکی دزادت سے سبابی نارامن نفع امنوں نے امس کوفید کر دیا اور اس کے فتل کامطالبر کیا سیا ہی کی اس حرکت سے شمس الدولہ غفنب آلود ہوا اور ابن مبینا کو بڑی مشکل سے ان کے با تغوں سے بجاسکا ماس کھ بعدابن سبنا ابك عرصة كسعامة الناس كى نظرول سے ميسيار لا - ميكن جب اميركي آننول ميں بيارى بيدا ہوئی تواس وقت بھراس کے دربار میں داخل موگیا اور کناب مشغا سے کید جھے کی تدوین شروع کی۔ ابن سبنا برشام ابنے شاگر دوں کو تعسف اور طب کا درس وبا کرنا تھا - بیان کیا مانا سے کداس کواجیے کھا نوں ادرہم مذا نوں کی محبست مرینوب ہتھی۔ ہرشب درس کے اختیام کے لعدوہ گو بوں کو طلب کرتا اور ہر موزون طریقے سے ان کی امداد کرتا تھا اور اس طرح دات کا ایک معدا بنے فٹاگردوں اور احبا بعی گزار و تبا تھا۔

جب نتمس الدوله نے انتقال کیا اور ا*س کا بیٹیا والی ہوا نواس نے ابن سبنا کے حال بہ نظرا*لتھا نے ہیں كى اوراس سے روگر دانی تشروع كى جى كى وجسے سينے الرئيس كواس سے ابل عنادسا ہوگيا اوراس نے دربرد واس كے وهمن حرابب علاؤ الدوله الميرامعنمال سي خطوكنا بت مشروع كى ميكن بدوا تعطشت افرام مهوكبا اوراس كواسب فعلى بإداش مِن فعومِين نظر بندكر دبا كبا - كى برس ك بعدوه اصعنان كى جانب بعالك لكلاج ال علاوُ الدولين اس كومهت بجد سرفراذكيا ا دراكثربطى بيلى حبكو ب الدسفرون بين اس كوابينه سائندد كمها ديكن سعندكى ان مشقنول ف اس ك نوى كومضمل كرديا اوراس كصنعف بس جريبي مي اس كا فراطعل اور لهو و اعب كي وجسے بدا موگیا تھا مزیدا منا ذہوا حیا بجراس کی انتوں میں ایب مرمن ببدا ہوگیا اس کے اے اسس نے ابك مربع الافردوا استنعال كى جس سے يرموض اور بط حركيا -ابك جلك بي جس بي ابن سينا علاؤا لددلك سائغهمدان كى طرف گيا بھا اس كى كىكىبىغ انتها كوپىنچ گئىجىپ اس نے دىجىعا كەموت قرىب سے توبا دگا ۾ ربالعالمين بین نوبه نفسوح کی اور اینے قبمتی مال ومتناع کو خبرات کر دیا اور بالکلبه عبادت بین مشغول ہوکر نقار اللی کی تیاد كرف لكا دمطنان ميلا يم منتناء بي اس ف وفات بإنى اس وقت اس كى عمر ، ه برس كى تقى (اس كه شاكره جرمان نے اس کی سوانے حیات مکھی ہے جو اورب میں " جوروجورسس "کے نام سے شہور ہے اس کا نز حجب الطبنى زبان مي مبى كبا كياج بورب ببرشيخ الرئيس كى منعدد البغات كى اشاعت كاسبب دوا-الا ابن سبنا نهايت ذكى اور لبند بإيم عن غبين من سے نغاكيوكم اس نے با وجود اپنے خدمات كى ذمر دار لول وور درا زمنفا ات کی سبروسسیاحت ، دعوائیوں کی مشس کمش اور خانگی نزا عامت کی برایشا نبوں کے کشرالتعاد مغید کما ہیں معیس جواس کی معلمت کو قائم سکھنے کے لیے مبت کافی ہیں اورجن کی وجہسے اس کا اکا برحکائے مشق میں شادم ذاہب اس ف سوسے فرا دہ کما ہیں کھی ہیں اور اگر مبر کمال اور بنگی کے لاظامت ان میں كيسائى نبير ہے تاہم ان سے اس كى نغببلت اور اپنے والے كے تام علوم سے وانغيت اور برائيان حالى بي بعی عمل کی مانب میلان کا بیته مبلتا ہے اس کی امم مالیفات آج کمس معنوظ ہیں اور اکثراس کی ضغیم کت اول جيبة قالون اودنشغاكا لاطيني زبان بين نرجمه بهوا اوركمي مرتبه طبيع موبكب أس مخنف خاك بي سمنه فا ادر نجده كا كسى فدرتفعبسلى حال بيان كرين تكم .

سی کتاب الشفا امختلف ملوم کامختنان اور دائرہ المعادف ہے اس کا اٹھارہ جلدیں ہیں۔ اس کا ابک کا البتہ جاسے آکسفورڈ میں ملتا ہے اور نجدہ اشفا کا خلاصہ ہے کہ جس کو ابن سببنانے اپنے بعض احباب کی خوشنودگا کی خاطر لکھا تھا۔ اصلی عربی نسخہ تا نون کے بعر شاہ گاء میں بنقام دو طبیع ہوا۔ اس کی تبن تسمیں ہیں ا ۔ منطن اور طبیع بیات ہو۔ ماور اوالطبیع بیات دیرم کا اشارہ مؤلف نے کتاب کے وہم جب اور حس کا تذکرہ وہ طبیع بیات اور ماور اوالطبیع بیان کے درمبیاں منودی سم منعلی مرتبہ لاطبیع نے بان میں منودی سم منعلی مرتبہ لاطبینی نہ بان میں طبیع ہوا ہے اور بیر دو نول کتا بین کا طبیع ہوا ہے اور بیر دبل کی فعملوں نیک میں ہے۔

ا منطن (۱) طبیعیات رجرکتاب انشفادسے مفتیس سے)
سا - اساد والعالم (۱۷) روح (۵) حیات جبوانی (۱۱) عفل
۱- عفل کے منعلی فارا بی کا فلسفہ
۱- فلسفہ اولی

ابن سیناکی خفن کی کتاب "نافیه" کافرانسیسی زبای بین نرجم مهوا اورش کی بین بیرس بین اس کی انسات مهدی اس سی انسان مهدی ٔ اسی طرح علامتنم ولدا ذخه ابن سین کی منطق کاخلاصه مجموعهٔ فلسفه عربه یمی نام سے شالع کیا ہے ابرسینا کافلسفه ادسطوکے منبعین بین کسی کے فلسف سے کم نہیں گوہم اس کے اور نظر بیل سے قطع نظر بھی کولیں جو یونانی فلسفی، ادسطوکی معبادیات کے علاوہ اس کے فلسفے بین بائے جانے ہیں رجس بین اسس نے کوئی

ان فلاسفه عرب کے بیے نہیں رکھ جھوری ۔ ١

ابن طبیل نے اپنی کتاب می ابن نفظان ، بین کھھا ہے کہ ابن سینا نے شفا کی ابتدا دیس اس امر کی صراحت

کی ہے کہ اس نصیب نے بین اس کے اصلی خیالات کا بین نہیں جیل سکتا اور جرشفس ان سے واقعت ہونا جا ہتا ہے

وہ ، کتاب عکمت مشرقیہ ، خلاش کرے ، بیر کتاب ہجیں دسنیاب نہیں ہوسکی ، بیکن جن لوگوں نے اس کا مطاعہ

کباہے ان کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا موضوع مشرقی طریقے پر وحدۃ الوجود کے اصول کی تعلیم ہے

لہندا اس و فنت ہمیں اس کی دوسری کتا بوں بر اکتفا کر تا جا ہیے جس میں کھی نو وہ استقلال نے کری کا افلالہ

کرتا ہے اور کبھی نفلہ نافل کا انداز اختیار کرتا ہے ، جہنا نجہ خود ابن سینا نے اعزات کہا ہے کہ اس نے منطق

میں اکثر فالہ آبی کی تا بیغات بر اعتماد کیا ہے جوشخص ابن سینا کی کتا بول کا مطالحہ کرے اس کواس کتا الیقا

میں اکیر فالہ آبی کی تا بیغات بر اعتماد کیا ہے جوشخص ابن سینا کہ کلی بول کا مطالحہ کرے اس کا سینید کی

میں ایک مضبوط ربط نظر آئے گا اور دو ویشیخ کے اس میلان کو بھی دیجھے گا جس کا اس نے علوم فلسفید کی

میں ایک مضبوط ربط نظر آئے گا اور دو ویشیخ کے اس میلان کو ایک سیسے بیں رجس کے بغیر گریز نہیں خاصلہ کو ایک سیسے بیں رجس کے بغیر گریز نہیں خاصلہ کرنے کی کوسٹ نش کی سین ہے والماد کیا ہے اور ان کو ایک سیسے بیں دخرے کے کہیں ہے والماد کیا ہے اور ان کو ایک سیسے بیں دخرے کے کوشن نے میں کہیں نے در شیس کی سین کی کا بین نے در شیاب میں عدم کی تین نسبی کو گری ہیں :۔

(ایک ان کی کوسٹ نسبی کی مصرف کی تین نسبی کی گئی ہیں :۔

ا-اعلیٰ علوم اجن کو ما دسے سے کوئی نعلیٰ نہیں اور وہ حکمت اولیٰ با ما درا را تطبیعیات ہیں۔
ہر۔ علوم دنباجو ما دسے کے سائند منعموص ہیں اور وہ طبیعیات اور اس کے نابع علوم ہیں ابعیٰ وہ علی جوان استباد کے سائند منعموص ہیں جن کی ظاہری جنگیبت ما دی ہے با اس سے منتزع ہے۔
ہرات استباد کے سائند منافق کھی ما ورا والطبیعیات سے سے اور کھی ما دے سے اور وہ ریا منیا این سینانے ان کو علوم وسطیٰ میں اس لے شماد کماسے کہ وہ میں مدن مدر مدر شاہ عد جدار اللہ ہدد و

البترموسيني فنون الامن اورعلوم بعري كوما دسس فريبي نعلق سع اوران مس جوطب عيات سعار باده تربیب بس اننی ہی ان کو وفعیت ماصل ہے بعض وقت علوم خلط موجاتے ہیں ،ان کی علیحدگی ناممکن ہو جاتی ہے ۔ جیبے علم فلک کی حالت ہے کبوکک وہ علم رہامتی ہے ، ببکن علم بینی کے اعلیٰ طبقے سے مخصوص ہے۔ التنفيبمرس لنجوبي واصنع موسكناس كرابن سبنان ارسطوكى كمنا بول سيكس ندراسنفاده كباس ادرجر ننخص برسيناكئ البغاث بإنظرغائر والساءه واس بتبعج بربهنج كاكرعلوم كخفيق اورتونيج ببرشاگردانشاد برسبنفت ع گیا - کیونکه ادسطو کے منسفہ نظری کی تبن نسبیں ہیں : ۱ - ریا خبیات ۲ - طبیعیات سرعام لاہو اس لحاظے اس نے رہا منبات کو معینے کی ایک نثرح قرار دی ہے اور رہامنیات سے ایسے فعون منسوب کے ہیں جن کی بحث ماورا والما دہ ہیں ہوتی ہے دبعنی وہ جو تنحرک ند ہوں اور مادے سے منزہ ہوں) اس سے بعددوسرے علوم كا وكركيا ہے جيبے علم فلك ،علم مركيات ان النسجام ادران كوطبيعيات سے منسوب كيا ہے المام اس كانتسبم اس ومناحت اورتحقيق لے ورسے كونهيں منبي جبسى كرابن سبناكى تقسيم راماحظم موكتاب ما ورا والطبيعيات از ارسطوكما كبشتهم فعيل اورطبيعيات از ارتسطوكماب ومم معسل دوم البكن وفقيبل و توضیح جس کی بنا بر ابن سبنا کو انتیاز ماصل ہے مرف علوم کی تغییم کے محدود نہیں بکہ وہ مختلف ملسفیان نظر لیے کونٹ مل ہے۔ بن سینا نے اپنے پیشیروکی طرح وجرد کے نظریے بیں ممکن اور منروری سے بحث کی ہے اس کے لعبد ابیے چیدفاص خیالات کا اظہارکیا ہے جن سے ہیں معلے کرنا مزوری ہے۔اس نے موجودات کی نبی میں فرالہ دی بس، ایب وه جوصرف ممکن ہے ، اور اس تسم میں تام اسنسبار داخل بیں جربیدا ہوتی بیں اور نسا ہوجاتی ہیں دوسرگا تسميس وه النسباد واخل مې جربزاند مكن بير، لبكن ابك خارجي سبب كى وجرسے ان بيس وجوب با يا حا آ اسے -بالغائط ومجرس موج وجس میں فنا و بغائی فا بمبت ہے رجیے دوائر اور انقاد) اوروہ عفول جربذا تدمكن ہي اور بغیرسبب اقل کے ان میں دج د منیں اسکنا بہتام دوسری سمیں داخل ہیں تبسری سم اس برزم سے کک محدود ہے جو واجب بنراندہ اورجس کو مہم المترکمتے ہیں ، ابن سبنانے مرف اس مستی میں وجود ، وحدت اور رورے أنحا وكوتسيهم كبباس ادر دومرى وونسمول مب وحدت اور وجود حادث بب جوامنشبا دكى روح برعادض يوني اوراس کے سانخد منعسل ہو جاتے ہیں۔

اس نفسیم برابی دسند ابن البغان بی مختلف بگرا عزامنان کی بی اوراس کی نزد بریمی کی ب اوراس کی نزد بریمی کی ب اوراس کے بیک ایک مستقل دسالہ مکا مرحن ایک عبرانی نسخ بریس کے کتب فانے بیں با یا جا آہے۔ ابی د شد کا برخیال ہے کو جس جرز بیس کسی فارجی سبب سے وجود با یا جائے ۔ جب نک وہ فا رجی سبب فتا نہو وہ بذاتہ ممکن نہیں ہوسکتی - بیکن جیسا کہ ابن سینا نے فرمن کیا ہے یہ امر محال ہے کیو کہ سبب او اور وجب الوجود ہے برکسی طرح محل فنا نہیں ہوسکتا - اس کے بعد بین در شدنے نہا بیت شدمت کے ساتھ ایس سینا کے اس نظر ہے برا عزامن کیا ہے کہ وجودا ور وحدت مرف حودومن بیں جوامشیاء کی خفیفت کولائ تقلیمیں۔ ایس سینا کے اس نظر بے برا عزامن کیا ہے کہ وجودا ور وحدت مرف حودومن بیں جوامشیاء کی خفیفت کولائ تقلیمیں۔ این در نشد نے بربی محلط معل کر ویا ہے۔ این در نشد نے بربی محلط معل کر ویا ہے۔

(حالاکر دحدتِ عددی و حدتِ مطلقہ ہر عادض ہوتی ہے) و صدتِ مطلقہ اور دوج استباء دونوں ایجہ ہیں اس روح سے وہ حَدا نہیں ہوسکتی اس کے بعد ابن رشد کنتا ہے کہ بن سینا اس سے بن شکلین کا ہمنوا ہے کیوکہ وہ فالم کاننا ت ادعنی کو بمکنات کے دائر ہے ہیں شاد کرتے ہیں اور اس کو قابل تعزیر فزار دیتے ہیں ابن سینا کو ان ہر اس طرح نفون عاصل ہے کہ اس نے ممکن اور واجب ہیں فرق تبلا با اور ابک روجی دہ بولائی وجود کو ابن کیا۔

ابن دشد نے ابن سینا کی نقیر می فعطیاں وامنے کرنے کے بعد اپنے اس خیال کا اظہار کہا ہے کہ اس نیل فرم میں ہم ابن سینا کی نقیر می فعطیاں وامنے کرنے کے بعد اپنے اس خیال کا اظہار کہا ہے کہ اس نیل میں ہم ابن سینا کے اگر نتبعین کو دی ہے ہیں جو اس کے خیالات کی اس طرح نومنے کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیا مالمہ کہ مواقع ہر داب او جو دکی بحث ہیں بیش کی ہیں ابنی اس کے اس نفسنے کی نتبیا د ہے جو اس کی کتاب مکت مطابق ابنی ہیں ہیں ہیں اس کے اس نفسنے کی نتبیا د ہے جو اس کی کتاب مکت مشرقیہ ہی دوج دو اس کی کتاب مکت مشرقیہ ہی دوج دو اس کی کتاب مکت اس نفسنے کی نتبیا د ہے جو اس کی کتاب مکت مشرقیہ ہی دوج دو اور دو اگر ساوی وافلاک ، ہیں وحدت فائم کرنے ہیں ہو کیا ہی کتاب کو ان مشرقی کو کتاب کی سے ماصل کیا تھا جو خد اور دو اگر ساوی وافلاک ) ہیں وحدت فائم کرنے ہیں ہو کی ہیں ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کتاب کی کتاب کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ

کیکن اس مشرقی وصدنت الوجہ دکے عقبدے نے ابن سیستناکی ان کتا ہوں برجن کا تعلق فلسفہ مشا کیہ سے ہے کوئی انٹرنبیس جیوٹرا ا درامسس رسا ہے ہیں ہی ہا دسے مجنٹ کی فابہن ہے۔

جیساکہ ہم نے بید معاہ این سبنان کلین کا ہم نواہ ایکن فلاسفہ کسا تفاس کو عالم کے ازلی ہونے

بس کوئی شک نہیں جوالیڈ کی افریت سے اس بات بیں مختلف ہے کس کی افرایت کا ایک خاص سبب

جوس کے ساتھ وہ قائم ہے وا در برسب و ملنے بیں واقع نبیں ہوتا) اورالٹرتعالیٰ ابنی فات سے افرالوجود ہے۔

ابن سین اور در در سے فلاسفہ کا برنظریہ ہے کسبب اوّل سے برا وراست (وحدت مطلقہ ہونے کی وج

سے) صوف واحداثر بیرا ہوسکنا ہے اوراس کے لیے بروبیل بیش کی گئی ہے کرجب بی ابن ہو جبا کہ واجب

الوجود بنا تزابن تمام صفات آکے کھا تاسے واحد ہے تواس سے ایک شف سے فربا و کا صدور نبیں ہو سکتا

کیو تک دفیقت میں اگر دو مختلف چریں اس سے صا در سول توان کا صدور مختلف جتوں سے ہوگا ہواں

کی ذات بیں بائ جا بیں گی حب بنہ دو توں جست اس کی روح ہیں موجود ہول تولا محالمان کی روح لینی ڈا

ویا بان نقسام ہوگی، بیکن ہم نے اس سے قبل اس کا محال ہونا ثابت کر دیاہے و ماد ظر ہو اورا والطبیعیات از ابن سینا کتا ہے نہم فصل جمادم رشور سے ان صفح و سرد عراف صدولاً

ہم کتے ہیں کرجب ابن سیناکا یہ قول میچ ہے کہ وا حدسے صرف وا حدیث کا صدور موسکتا ہے تو یہ مادا علم موث ایک خوات فرا میں کا جو اس کا جو اس کا جو اب کا دور اللہ کی حرکت خدائے نعائی سے بلاوا سطہ صادر نہیں ہونی اور مشائیین کی دلئے تو سب کو معدوم سے کہ عدت العمل کا اثر اس کون ادھنی میں ابا سے کرمعدوم سے کہ عدت العمل کا اثر اس کون ادھنی میں ابا سے کرمن کی صورت بین طاہر مرفقا ہے جس سے

ادے کی تشکیل ہونی ہے۔ خدائے تعالیٰ سے بلا داسط مرف غفل اقل کا صدور ہوتا ہے۔ بینی اس وائرہ محیط کی عقل کا جودائرہ تا نیہ کی حرکت کا سبب ہے اور یہ وائرہ مجبط اگر جبر فرو واحر سے صاور ہرقا ہے بیکن نود مرکب ہے کبو کھرا ہی عنفل کے لحاظ سے اس کی دوج نبیتیں ہیں۔ عقبل اقرل اور وائرہ بالذات ، ابن رسند کہتا ہے کہ خود مشائین کی دائے بین فلطی وا نع ہوئی ہے کبو کھرا گرعافل ومعقول عقل النائی میں دونوں ایک ہیں نو مشائین کی دائے بین فلطی وا نع ہوئی ہے کبو کھرا گرعافل ومعقول عقل النائی میں دونوں ایک ہیں نو میں فیرا دی معتول میں وہ بدرج اولی ایک مہوں گی ۔ اس کے لعد ابن رشد کہتا ہے کہ بی حقیقت میں ارسطوکا عقیدہ نہیں ہے ، اس کو فارا بی اور ابن سیسیا نے بعمل ورب بیا ہے جن کا خبال ہے کہ خبروست ہوئے۔ المحضوص اور اصندا دعام طور بر ایک ہی صبب سے صاور نہیں ہوئے۔

مب ہم اس مغروض کی تعبیم کریں تو ہم ایک مغرو تا حدے بریجیج ہیں ، وہ برکہ ایک میبطا ورمفرد سبب سے بلا واسطہ مرف مغرد اثر ہی کا صدور موسکنا ہے ، ابن رشد کا ببان ہے کہ اس دائے کو ارسطو سے منسوب کرنے میں غلطی کی گئی ا در بدارسطو کے اس نول ہیں وحدت کے معنی کی غلط نہی سے ببدا ہم دئی ہے جہاں اس نے کا ثنان کی تدریف کرتے ہوئے کلمعاہے کہ وہ ایک وحدت سے یا مجموعہ حبات ہے جوسبب

اة ل مغرد سے مما در مونی ہے۔

بہونبدجر ابن سبناکے تام نظریوں کومعتم ادسطو کے خبالات کے مطابان قرار دبناہے اس مغروصے
کوکسی دور سے کی جانب منسوب کرنے بس مطابقا بس دسیش نہیں کرنا د طاحظہ موکنا ب سرنندالحبوان اللہ میں در بر برند الحبوان اللہ میں میں قرون وسطی کے دوران اس رائی ہوتی گئی۔
الیعن میمونید نشم نانی با نیسواں باب) اور برخلطی سبی مدادس میں قرون وسطی کے دوران اس رائی ہوتی گئی۔
جس کا نتیج یہ جواکہ برت اعظم نے اس مغروضے کو ارسطوا ور اس کے نشا گردوں اور تعلیم میں اس کے دور کر میں میں میں مقبور میں میں اس کے دور کر میں اس کے دور کر میں اس کے دور کر ایک میرور میوسکتا ہے۔
مقبورین د بجر ایک میرے جس کا یہ عقیدہ نفا کہ اباب وصدیت بسیط سے دواست بار کا صدور موسکتا ہے۔
مقبورین د بجر ایک میرے میں کا یہ عقیدہ نفا کہ اباب وصدیت بسیط سے دواست بار کا صدور موسکتا ہے۔

اوروه ادّه عام اوزنسكل عام بس، معمنسوب كباب-

اورفلاسفہ کی اندابن کہ بنا قام موجودات پرفدائے نعائی کھی احلط کا قائل ہے ذکہ فاص استباء پرادر ندان جادت پرجوا نفائی طور پر واضح ہوجاتے ہیں اور جزئیات کے علم کو دو اگر کے نفوس کی جانب منسوب کرتا ہے اور اننی نفرس کی وساطنت سے فدائے نعائی کا علم موجردات ارحتی سے متعلق ہوتا ہے ۔ ابن سبتنا کے مفروضے کے مطاباق دو ائر کے نفوس ہیں فوت تغییل بائی جاتی ہے جس کے ذریبے ان کو خیر محدود است با کا علم ہوتا ہے کیونکہ ابن سینا کو سوائے اس کے گریز نہیں کران حوادث کے علم کو جوانفاتی طور پر وافع ہوتے ہیں اور است علم کو جوانفاتی طور پر فاص اثباء کا علم ہوتا ہے کیونکہ ابن سینا کو سوائے اس کے گریز نہیں کران حوادث کے علم کو جوانفاتی طور پر فاص اثباء کو انسان کی صورتیں دو اگر میں تدریج انفوذ خواص اثبات کرتے جاتی ہیں۔ اور ایک شینت و رسری جانب کرتے جاتی کو ایس کرتے ہوتا ہے اور ایک سے در میں شی اور ایک علیت ہیں۔ در میں گئے اور ایک علیت سے دوسری حلت کا انفعال ہوتا ہا ہے رہیال کرتے جاتی مسبب اقل سے متعمل ہوجاتے ہیں۔ دیکن ابن او تشدنے بیڑا بیت کراہے کر دیم خوصنہ مرت اس نے اس کی نر دید بھی کی ہے۔

ابن دنند کتناے کرخیال حواسس سے منفسل ہے اور ان کا مغیر علیہ ہے جس طرح حواس کی نبیت اجرام ہا وہ ہے اس کی نبیت اجرام ہا وہ ہے اور ان کا مغیر علیہ ہے جس طرح حواس کی نبیت اجرام ہا وہ ہے مکن نبیب اس عرح خیال کو ان سے منسوب نبیب کیا جا سکتا لیکن اور اک کو اجرام ہما وی کی جانب خسوب کرنا دیت ہے اور اس اور اک کی نوعیت اس ماہر فن کی اور اک کی طرح ہے جوکسی نالیعت یا صور ت یا عمادت یا مجسے کو اپنے ذہن میں بیدا کرنا ہے نبل اس کے کر انہیں جیز فکرسے حیز وجو و میں لے ہے ۔

بین اس ادراک اور خیال سے اس کو امر معنو و کا ایک عام نوعی علم عاصل موز اسے نکونفیسی اس بیا گریم

بر فرض کر بر کر آئب اس ماوی کا ایک خیال موزاس تو بر مکن نہیں کر اس علم کو خاص اومی موج وات سے بی تعلق ہو

مندرجہ بالا شاہوں اور توضیحوں سے برامز طاہر ہوتا ہے کہ ابن سینا نے بعی اس مفروضے سے سبب اقرال اور موجوتا

ارصیٰ بیں ایک فربت بیدا کر ناجا ہی تا ور اس نقر ب کے لیے اس نے بے در بے علفے ایجا و کمے جن کی وج سے

قرت مجروہ اور تمام ادی موجودات میں انعمال بیدا ہو جائے اور برامر لیر بنید و نہیں کر ابن سینا نے مندلف

موافع بر ارسطور کے خیا لات کی انباع سے گریز کیا ہے اور اس کے برعکس مون اوسطور کے فیسنے کی

موافع بر ارسطور کے خیا لات اور اس کے مباوی کی نا برید اور اس کے انکاد کی نقیق میں لگار کی اس خیال ہے اور اس کے انکاد کی نقیق میں میں لگار کی اس خور کر اس بین کا مور کے اس کے برعکس مون اور کو کی ہے ور موسلے

ہور شدا لیران جزوا تول صفح اس اس موسلے میں اس میں نظریے نفس کی ابن سینا نے خاص توجہ کے ساتھ ہور شدا لیران جزوا تول صفح اس سے موسلے میں کے ساتھ تو اے نفسا فی کے متعلق اوس کے ور کا من کی ہیں مونرا ور کر میں موسلے کا میں مونوں وسطی کے خلاست کو اس میں نام مکمائے عرب نے اس کی بیٹی کی ہے اور ان کے نفش نشری کے قوئ کی جو فیاسی تعقیم مربین اور بعق صکمائے عرب نے اس کی بیری جی جی بیر بیری میں مونوں وسطی کے فلاس نے مور بیر بیری جی جی بیری میں جی بیری میں جو اور ان کے نفش فی بی جو اور ان کے نفش فیس کی ہیں جن وران وسطی کے فلاست کو مور بیاں اور بیر میں بیری میں جی جو بیری ہی جی بیری میں وران و قون کی ہو فیاسی کی ہو اور ان کے نفش فیاس سے جو اور ان کے نفش فیاس کی ہور ابن کے نفش فی میں ہور ابن کے نفش کی ہو نوب کی خواند اس کی میں اور اور فیصل کے خوان کی میں کی ہو تو بی کی ہو نوب کی میں کی ہو تو کی کی مونوں وسطی کے فلاس کی میں اور کی مونوں وسطی کے خلاص کی ہور کی ہور ابن کے نفش کی ہور ابن کے نفش کی ہو نوب کی ہو نوب کی ہو نوب کی ہور ک

ا- خواص ظاہری با حواس خمسہ

۲- نواص باطنی

س - خواص محرکه

ہ **۔ نوا**ص عافلہ

اور سرخاصہ کی اس نے بسنت سی ذبانی سیب کی ہیں اس نے قوت وہمیر کا قسم ٹانی کی فعل ٹالن ہیں ذکر کیا ہے جس کے در بیے بہوک ان کی موردت وہمیہ ہی کے در بیے بہوک ان اینا حکم نا فذکر تا ہے اجیسا کہ انسان فون خاکر یا تامل کے در بیے اکیو کمہ نوت و جمید ہی کے در بیعے بری کو اس بات کا علم موتا ہے کہ اسس کو اجنے جبوطے بج ں کی تحدانشت کی فرورت ہے اور ان کو بھر طیب کا خطرہ لگا ہو اہے۔

ابن سبنا کے بینبروفلاسفہ نے اس فوت اور فوت منتیار میں خلط مط کر دبا نفا ۔ ابن سیناکی ایک خصوصب سنت بر بھی ہے کراس نے نفس کے خواص کا منعام وماغ کے نبن معموں کو قرار دیا ہے ۔ نغس بشری سے فغل مؤٹر کے نسلن کے با بہت ابن سبنانے اپنی کوئی سننقل راسے پینیں نہیں کی اعرب کے مکاد کی طرح اس نے بھی ان نمام جبزوں میں جن کا نفس لبٹری کوعلم ہونا ہے اس نعلق کے ادراک کو بہت اہم فراد دیا ہے۔اس بیے ابن سبنا نے لفوس کوجدوجد کرنے کی نعیجت کی ہے ، بیکن اس نے مادے کے معلوب ممت اوراس كى الائن سے نفوس كو باك كرنے برببت ذور دباہے دالاحظه موكاب ما درا ، الطبيعة نفسانهم ابن سبّنا كهنا مع مغن عاند كاحفيفي كمال مخفي موناس اوراسس كي انتهائي فابيت برب كه وه عالم عقل بن جائے۔جس بیں تام موجودات کی مسور اور ان کی زنیب اورخیزعام جرکہ تمام اسٹیاد ہیں سرایت کے ہوئے ہے و اور چرکا منامت کا قاعدہ اولی سے، اور مواد رورج عالی اوروہ نغوس جو اجسام سے والسنہ ہیں اور اجرام عالبه اوران کے خواص وحرکات نمام کے فام اس میں نثرح وبسط کے سائفہ وجود ہوں اس عرح نفس مجموعی جنبیت سے عالم عفنی کے مائل ہوجائے اور اسس کو کامل انٹیا د جیسے جال نام ، خبرتام اور محرد ام کاعرفان موجائ اوران فض متعل موجائ بكن جب كسهم اس عالم ادمنى اوران اجسام بس مفيد بس مم اس سعادت سے واقف نہیں ہوسکتے کیونکہ مرکومختلف خواسٹنات گھیرے ہوئے ہیں اورجب کک کیم خواسٹان نفسانی اوركونا كول فنتول سے نجانت مامس نه كرلبس بم اس سعا دن كا الد كيمنتعان ند بحث كرسكنے بيس اور نه مم كوب علم بوسكتا ب كرسم اس كى تعييل بإفا دربي البترنفسانى الالنشس بإك بون كى صورت بس مركوابي نغوس میں اس سعادت کا بجد نخیل موسکنا ہے لبنر طبکہ شکوک رفع مردعا بئیں اور ہماری بھیریت روشن ہو جلست اس سے ظاہر ہونا ہے کرانسان اس دنبا و ما فیہاسے نجانت ماصل نہیں کررسکن جب کری المعقلی سے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کا تعلق بیبدان ہوجائے اس کا استیاق اس کو اپنی جانب نہ کھیرے لے اور اس مک ما ورا د برنوج کرنے سے نہ روکے - اس فسم کی موادت نصائل اور کمالات کے اکتسائے بنہ ماس میں ہوگئی۔" ووسرے مقام برابن سینا کتا ہے کہ بعل الیے صاحب طبیعند باکیزواننام بائے جاتے ہیں جن کے نغوس طهارت اورعا لم مفتى كے تو انبن سے تعلق كى وجدسے أكب اليسى قوت ماصل كر ليتے ہيں حس كے زريع وہ الهام كو اخذكرتے بيں اورعقل كى جانب سے مختلف جنتيتوں سے ال مبروحى بوتى ہے، ان كے علا و وليعن البے بھی میں جن کو مقل مؤثر سے منعل ہونے کے لیے درس دینے کی منرورت نہیں کیونکہ وہ لغیرو اسطے کے سرجینر كوملنت بس ب امحاب عفل مغدس مِس ادرب وعفل بزنر ہے جس سے ہرلیٹنرکا فیضیاب ہونا ممکن نہیں والمنظم بوننر*ستا* نی مغ<sub>و</sub>۲۷ نسخ جرمنی جزوع معنی اس <sup>۳</sup> تحلیل **ل**ببعیات ابن سبنا کا آخری صدّ) رئيس كاس قول سے بيزننج لكاتا سے كراصحاب عقل سے اس كى مراد انبيا وكدام ہيں جو وحى ربانى سے فبيفتيا موت بس جب كك كراس كواس بات كا اعتراف سے كرنفس لشرى اورعفل اوّل بيں ابكيط مع علاف إيا يا جانا سبع اورالشان كوعفل كنسب سعه ورس حاصل كهت كى والحى عنرورت نبيس اس وفت كك نبوت كا اسكان

اس کے نول سے لازم ہ ناہے ۔ مندجہ بالانفر بجات سے برو اصنح ہوگا کہ تشرعبات سمادی اور اخلاتی قوانین نے ابن کے بناکے مبادیا پر کانی ا ماطرکیا ہے۔ وہ اپنی پاکیزہ زبان کے استعمال میں ایسے بیباکا دخیالات سے جودین کے مخالف ہول کوہو وقد ہے ،جن کا ابن رشد قائل ہے اور جن کی اس نے تومنی ہی کہ ہے۔ عنقر ب قارئین بر وامنع ہوجائے گا کہ کس حذ کہ ابن رشد نے عقل کے مشلے میں ابن سینا کی دائے کی انباع کی ہے ، ابن سینا نفس لبشری کی وحدت کافائل ہے جس کے لیے ما وہ ہوتا تو ہے لیکن حسد سے علیحدہ بر ما وہ اس کی ذات کا محافظ ہوتا ہے لیکن مکان با زمان سے متعمل نہیں و ملاحظہ ہو مرشد حیران جزو اسس ساسرہ ملحظہ ۲)

عدم فلسفہ کے ہرابک نتیج بیں ابن سبنا نے ادسطو کے فلسفے ہیں جدبہ نظر لیوں کا اصنا فرکیا ہے لیکن شیخ الرئیس نے جس فدر بھی اصنا فہ کیا ہے اس سے ادسطو کے فلسفے بیں مجدوعی طور برکوئی اہم اصنا فرنہیں بھا۔ "نا ہم ابن سبنا نے ادسطو کے فلسفے کے تمام اجزاکو ایک اعلیٰ نظام اور محکم تسلسل کے ساتھ بیش کیا ہے اور جدید افلاطونی ند ہمیب د مؤفلا طونیت ) کے ذریعے اس کا دائرہ وسیع کیا۔

بنتگی ہوتی گئی ادر استقلال النسانی اخلاق کا ایک اعلیٰ جربرہے۔

ادر حقل کے متعلق اس کے باب ادر بھائی اسماعیلیہ فرہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ان دونوں سے نفس اور حقل کے متعلق اس کے باب اور بھائی توب ندکرتے لیکن نداس کی حقل توب ندکرتے لیکن نداس کی حقل توب کرتی ارز خواص کے باب اور بھائی توب ندکرتے لیکن نداس کی حقل توب توب کرتی اور نوا اسی وجرسے وہ ان باتوں سے اغراص کرتا - دائے کا براستعلال اور نفس کی برعنبوطی اس کی فکرا ور ادا دے کی توت بہدولالت کرتی ہے لیکن بالمشبہ نفس کی مضبوطی اس کے عجب تو بھی خاس کر جب بیس برا گیاں بھی ہوتی ہیں ، اور خو بیال بھی ، جب بر معلوم ہوتا ہے کہ ابن سبتا کے اس عجب سے اس کو بہت کچہ فائدہ ہوا کیونکہ اس سے اس کے اخلاق ہیں ترتی موئی اور متفاصد ہیں بلندی بہدا ہوئی اور شامل علی سے قرب ہوتا گیا ۔ یہ امر خفی نہیں کہ اس نے اپ علی تفوق اور وسعت کو ایسے الفاظ بین شین کیا ہے جس سے نفون گیکنے ہے ۔

اس کے مالات سے بہتہ جینا ہے کہ وہ با بعین ذکی تھا اور تمام علوم ومعارف برِ مبور رکھنٹا تھا اور اس کو لنجیر کسی ظاہری با باطنی وقت کے آسانی کے ساتھ اعلیٰ افکار کے استنباط کی قدرت حاصل نفی ۔گو ہا اس کی عقل نیسیفے کے لیے تخلیق کی گئی نفی ۔

مبرقوم میں لیسے فلسنی گزرسے ہیں جودوران مجت میں بہت نکلیف وشفت اور دشوار بول کے لیسد
اصل حقیقت سے فیفنیاب ہوئے ہیں۔ لیکن ابن سینا ابنی ذکاوت کے لیاظ سے بکنا کے زمانہ نفا۔ ابن سینا
کو ڈکاوٹ کا فہور اس کے مم سن اور مجم استعداد افراد میں نمایاں ہوئے سے بہت قبل ہوگیا نفا۔ ابن سینا
کے اپنے درس و تعباری کی ممبل ابنی ہو کے دوسرے دسے کے آخر میں کہ لی تفی۔ اس کی زرگی عما نبات کا مجوع اور مرائی کا اعلی نورز تعلی۔ اس کو اپنے فرمائے کے مشہود علوم بر کانی وسترس حاصل تھا۔ جن کا اس نے اکتساب
کیا حفاظت کی اوران کی تحبیل کی اب اس کے نفس میں بیتی معموم ستحف ہوگئے اور وہ بہتہ ہوگیا اور اس کے علم میں بجدی میں امنا ور مور کا فیول نہیں کہ دورز مانے سے اس کے علم میں بجدی میں امنا ور مور ان البتہ فدائے نوائے نے اس اس امری کوئی ولیل نہیں کہ دورز مانے سے اس کے علم میں بجدی امنا ور مور ان نوائس کے علم میں امنا ور میں کو طالب نفوان شراب ہوگئے نہ اس کو عطا کے تعبیل سے فارغ ہوجیکا نواس کے لیہ دارس کے علم میں کہی میں مورخ کا اصافہ ہوا۔ اور ذکسی نے علم کی اس نے فعیل کی آبکہ اس کی فعرت سیم اورشن بعبرت، طاف فتور معمل اور میں مورخ کا اور اس کی باقیما نہ وہوئی کی نہذیب و ترتب میں اس نے بہت کی جمنوان شرب اس میں سے اس کے نفس میں نفش مورک نف اور جن کی نہذیب و ترتب میں اس نے بہت کی مورث کی نہذیب و ترتب میں اس نے بہت کی بھول کی نہذیب و ترتب میں اس نے بہت کی بھول کی نہذیب و ترتب میں اس نے بہت کی بھول کی نہذیب و ترتب میں اس نے بہت کی بھول کی نہذیب و ترتب میں اس نے بہت کی بھول کی بھول کی بھول کی بھول کی نہذیب و ترتب میں اس نے بھول کی بھول کی کھول کی بھول کی

ہمادے اس قول کی کر ابن سینا کی محق بھنے کے لیے تجابتی کی گئی تنی اس امرسے نا ایک ہونی ہے کہ
و مروں کے برنسبت اس کے نز ویک محقی علوم کا مطالعہ بست اسان نما - اور تمام علوم کو سرعت کے
ساتھ جھے کہنے اورا و نی اس توجرسے ان برکا فی وسٹرس حاصل کرنے کے بعد تصنیف و تا البین کا کا م
اس کے بیے بست آسان اور مربح الحصول ہوگیا تھا - وہ ان حکما دمیں نہیں تھا جو اپنے کا نوبات برطویل
عرصے کک نظرا فی کہنے دہتے ہیں اور نفید و نبعر سے کے بعد کا نظر میں بہت فیا من نما - وہ جن نظر لیوں کو
دیتے ہیں - برخلاف اس کے ابن سبنتا اپنے فلسفے اور حکمت میں بہت فیا من نما - وہ جن نظر لیوں کو
ایک بار ثابت کر دینا - ان میں بعدکسی فتم کی ترمیم ناکرتا ان تنقیع وتقیمی میں اس کو کوئی ترد دو ہوتا ان
ایک کمتو بات کی صحت میں اس کو نسک موتا - اس کی تا کید میں وہ کشر النعدا دکتا ہیں ہیں جن کی ابن سینا
اینے کمتو بات کی صحت میں اس کو نسک موتا - اس کی تا کید میں اور نریا دہ سے نبون کی البیت تو اس نے
متعاوز نہیں ہوئی تھی -

مندرج بالابيانات سے ظاہر برذنا ہے کونینے کے اومیاف میں سے اس کی کنزین کار اور کھے برمرعت

کے ساتھ اس کی تمہل بھی ایک نمایاں صفت ہے ، وہ مبعن خصوصیات بیں جرمنی فیبسوٹ کو کیے مشاہیے کیونکہ گوسے نے ابن ڈرامہ نوسٹ وحملدوں میں مکھاہے اوران دونوں حلدوں کے درمیان تغریبا ساتھ مہیں كا ونفر كرز انها اسى طرح ابن سبنان " شغا " كى سبى جلداس وقنت مزنب كى جب كدوه اببرشمس الدوله مكا مصاحب نھا اس کے بعداس نے منعددطوبل وقعوں کے ساتھ اس کام کوجاری دکھا بہاں مک اس نے اس تناب كواس وفت كمل كباجب كم وه اببرعلاو الدوله كامعبت ببس تفاجس سے بنزابت مونا ہے كم اس نے جو کچیدا بیے مشباب کے زمانے میں مکھا تھا آخری زمانے کک دجب کہ مکمن میں اس کی قدامت "ما بنت موجيى على اسى ببزفائم رفي- بهى حالمت كديم اوراس كى لاندوال كناب مؤسث وكي ب ينبيخ المين كي كذاب "نشفا " بهي اس كي أنام كتب حكمت بي وسعت اورافا دى نقط نظرسے ايك جهابت ايم مرسب

ابن سبنا کے عقیدے کے متعلق بعض البی روائیس منفول میں جومعفن فرا فان اور نوہمان برشتمل بین -علامه جرجانی اوردبگرمورجبن کی معتبردوا بتول سے جمعی خبری مردی ہیں ان سب کا اس امریر آلفاق ہے کرشینے اویئیس کوجب کہیں کوئی مشکل سٹلے مبش آنا تووہ وضو کرے ما مے مسجد کا فرخ کرنا اور نمانہ یر مدکر خداسے اس شکل کو اسان کرنے کے لیے وقا مالکنا اس سے ابن سبنا کے قوی مذہبی جذبے کا بنه مبتاب ادر سارے بے برکنا بجا ہوگا کہ اس کا ایمان اس کی دکا وٹ کا ایک جنو و تعا اور واجب الوجم

براس كا اعتقاد اس كى ذكا ون كے ظهور كا الب توى سبب تنعا -

جرجانی کی روابت سے بہ تا بت ہوتا ہے کہ ابن سبینا کے تمام فوی مفنوط تھے اور مجست کا جذب ال مجد غالب تفا اوراس كمعنوى اورمادى منطابرنے سبيخ كوابنى جانب كمبنيا اوراس كوليم مشافلين مبتلاکیا ۔ جن سے س کا مزاج متنا نز ہوگیا اور اکثر بہاریوں نے اس برچملوکیا ۔ اگریہ واتعی میے ہے تو گو اہل ہے۔ کے زوہے اس تسم کی صفات جرنت انگیزکیوں نہوں لیکن جس زانے سے کہ ہلامرنسدا پڑنے توت حب جنسی اورموامب عقلید برنظرغائر والی ہے اہل ذکا ون کے اس فومی مبنے کا مطالع ان کے نفوس کی مغفی نونوں اور ان کی زندگی کے عظمی اور قلبی امرار کی دریا ننت کے اہم ورائع بیں سے ایک وابعی بن گہا ہے برموز جن اربخ فلسفہ میں مطبور تلمیع بیان سکے گئے ہیں انہوں نے ان صلائے نفسیات کی نظریں جونفس کے اور اس کے موا میس کی تحبیل کرنے ہی بسنت اہمیت ببدا کہ لی ہے اور اس بعث نے ابب شنفل علم نی سکل اختیار کرلی ہے جس کا نام نعنسی محلیل ( A NA L YS İS ) دکھا گیاہے۔

## امام غرالی معدم تا معنصمه معدم تا مسالله

مسم بالماسم كرام الدعام محدابن محدغ الى بعدا عام طدربه آب كوغ الى سے منسوب كرتے ہيں آب ابنے زمانے کے علائے کا م میں نہا بہت بلند مرتب رکھتے ہیں اور ندسب شافعی کے اٹمرسے ہیں آپ کی ولاوٹ خواسان ك ايك شرطوس مين في مع من الله من مونى لما نبداء مين آب نے ابنے بى شهر ميں عدم كى تعبيل كى اس کے بعد مزید تمبیل کے لیے بیشا بور کا فف رکیا ہجیبن سے آب میں اعلیٰ ذکا وت اور غیر سمولی نحابت کے م ثار نبابا ں نتھے عددم کلام اور فنون فلسفہ میں آب سے کمال بحرکی وجہسے مسلطان مک شاہ سبح تی کے وزیرندام الملک نے آب کی جانب خاص طور بر نوج کی ، اور مدرسته نظامیر حس کواس نے بعداویس فائم کیا تھا۔ آب کو تفولین کیا ۔ اس دفنت ا مام غزالی کا سن بنتیب برس کا تھا ؛ اور اس نے اے علماء میں آبكا فاص مزنبرتها - كچھ برس لبعد آب نے مدرسة نظاميه كوچھوٹر دبا اور جے کے فريقے كى اوائى كے ليے مكارخ كيا-اس مقدس فرمن سے فارخ مونے كے بعدومشق وبيت المقدس اوراسكنديركى حامع مسجدوں میں درس دینے رہے جب آب اسکندر بین ننے اور بیسف بن انسفین امبر راکش سے رجو امرائے مرابطین سے تغا ) ملنے کے لیے مغرب کا دُخ کرنے ہی کو تنے کہ ناگھاں بوسف کے مرنے کی خبریکی اس بے موس کی طرف ہوتے اور حیات ، فکری کے بلے خود کو وقعت کرویا اور صوفیا ند زندگی گذارنی نثروع کی اور مبسن سی کنا بین نا بیعث کیس جن کی غایب دو سرسے اوبان اور تقسیفے بیہ وبن اسلام کی نعنبلت طاہر كرنى تغى -اسى بنا دېر كاب كا لغنب حجة الاسلام اورزين الدين موا
م تيكى كم بول بين سب سے مشهور احياء علىم الدين اسے جوعلم كلام اور اخلان كى زير دست كتاب ہے بہ جار ابواب بہنفسم ہے بہلے ہمں شعائر مذہبی سے بعث کی گئی ہے ، دوسرا ان فواہبن سے متعلق سے بوحیات دنبوی کے مالات سے مختص ہیں : بیسرے ہیں ان مملکات سے محث کی گئی ہے جن کا ازالہ مزدری ہے، اور چرتھے بیں ان منبیات کا ذکر کیا ہے جن کا اکتساب لازمی ہے۔

' اس کے بعد آپ نامیف کے کام کو چپوڈ کر نبٹنا پور کی طرف لوٹے ناکہ مدسٹہ نظامیہ کی منظیم کریں۔ بیعرطوس کا کمنے کی اور معولیوں کے لیے اہیب نمانقا ہ بنوائی -اور آخری ایام عیادت اور غور و فکر میں گزارہے اور سے بھیم سالگ یہ میں رحدیث فرائی -

آب کی ذندگی کے تفیقی مالات موسیومری فامیرنے کتاب الولد" کے جرمنی ترسیمے کے تقدمین بیان کیے ہیں۔ جونو الی کی کتابوں ہیں اخلاق کی ایک کتاب ہے۔ جن چیزوں کا ہم خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا جائے ہیں وہ فرائی کے حیات فکری کی تاریخ اور آب کا وہ درجہ ہے جو آب کو فلاسفۂ اسلام ہیں ماصل ہے اور ایشان ہیں جو آب کے فلاسفۂ اسلام ہیں ماصل ہے اور ایشان ہیں جو آب نے اپنے ذمانے کے فلسفے ہم جمپوڑے اان مسائل کے علی کرنے کے لیے خود غزالی نے اپنی کتاب الفظل میں ہمادی دہری کی ہے ،جس ہیں موجودات کے خطائق کی تشریع کی گئی نے اپنی کتاب المداخ ترسید خور الی کا امل عربی نسخ فرانسیسی ترجے کے ساتھ نشائے کیا ہے جس میں اس کتاب کی معمل شدرے سمی ہے اور تسولد درنے غزالی کا امل عربی نسخ فرانسیسی ترجے کے ساتھ نشائے کیا ہے جس میں اس کتاب جس

بس بعض علطبان يا يُ جاتى بين "نامم ده بجثيت مجموعي كافي به اس دسائے یں امام نے ان سوالات کے جراب دیے ہیں جراب کے ایک ووست نے کیے تھے، بيداب نے ان دفّتوں كا اظهار كما ہے جوعنلف فلسفيا نة تعليمات اور مهادى ميں انتيا ذكر نے اور كھرے كھوتے كي بيجاني بيل لائ مولي -الداس جدوجد كا بعى ندكره كيا سے جوحتى كى الاش ميں بيس برس كى جرسے جارى رہی ہو ہے فرمانے ہیں کر" فلاسفہ ونبیہ وحکمیہ کے مباوی کی تعلیم حاصل کرنے اور ان برخور وفکر کرنے سے بعد مجع مرجیزیں نک مونے لگا اور میں انکا رمطلق کے فار میں گربط ا اور مجع البے امور میں نبہات ببدا ہوگئے جن کی جانب حس رہبری کہ نی ہے اور جو اکثر او فات ایسے احکام سگاتی ہے اور عقل کے منانی ہیں۔ اسی طرح عفل معی غزائی کی تشعی کے بیے کافی نہیں ۔ میمونکہ کوئی نشے عفل کے مبادی کی صحت کو ثابت نہیں کرسکتی اوربداری میں ہم جس ننے کوحواس بایعقل کے وربیع حقیقی سمھردہے ہیں اوہ صرف اس ربط کی دجیسے جو وہ نے ہماری موجردہ حالت کے ساتھ دکھتی ہے البکن کیا ہم کو اس امرکا کا مل بقین ہے کواس كالعداد في ادراليس عالت نبيس جس كوبيدادى كومانغدومى نبيت موجربيدارى كونيند كم سانغدم اسطرح مع كرموج ده عالن جس كوم م غفل ك وربع بالكل غنيقت برمبنى مجهدرت بس معن ايك ب حنيقت خواب موی ، بالاحرغ الی صنے اپنے افکاری مالت سے رحبت کی ایکن علی نوٹ کے وربیے نہیں ختیت سے بنت کرنے کے دوران میں آب نے فلاسفہ مشکلین باطبید کے مبادی برغور دخومل کیا اور مرت تعنو "ما مل انجداب ہی بیں رحب سے صوفیا بخوبی واقعت ہیں) داہ ہدابیت یا بی گوصوفیا دیے میا دیات ہم غزالى سن كوئ ابسا نما بال انترنبس جيعطرا ليكن تاربخ فلسغر عرب بدان كا انتر عظيم الشان مواس كيوكم ان کے انکارومیٰ لفن نے حب کا انہوں نے اپنی کتا ہو ان کیا طماد نہیں کیا -ان کی للسفیان مبادیات کی دوقدح - بیں مدد کی ۔ عزائی کی الیفات میں جن کی تفعیبل موسید المرنے اپنے دمالے میں بیان کی ہے ووکنا بول کامطالعہ مزوری ہے۔ بہتی تناب منا مدانفلاسفہ درسری انہافہ الفلاسفہ اہم اکتاب المقاصد" عدم السفہ کی لینے میں مزوری ہے۔ بہتی تناب منا مدانفلاسفہ درسری انہافہ الفلاسفہ اسے میں مؤلف نے عدم منطق ، ما ورا و الطبیعیات اورطبیعیات کی تشدیع کی ہے۔ اردید ابنی اس تنرح میں ادرسطوکے ان مہا ویات سے منتبطت بیں جن کی فاوا بی اور ابن سبنا نے تومین کی ہے۔ اردیوب صدی کے اواحر میں اس کتاب کا ترجمہ لاطبی نے بان میں مروط بیک حندسا لتی نے کیا اورس کتاب کا ترجمہ لاطبی نے بان میں مروط بیک حندسا لتی نے کیا اورس کتاب کا ترجمہ لاطبی نے بان میں مروط بیک حندسا لتی نے کیا اورس کتاب کا ترجمہ لاطبی نے اور کتاب کا ترجمہ لاطبی نے دائی کے نام سے طبیع ہوا ہ

جوشفس غزالی کو مفاصد ، بین فلا سفر کے مبادی کی شدیے کرتے ہوئے و پہے اس کو برد کہرکرسخت بیرت ہوگی کرغزالی ہیں کتاب تما فذ ہ بیس انہیں اصول کی بیخ کئی کررہے ہیں۔ موسیو آئیرنے اپنی کتاب النظامل ایک ایک فلا فلا میں بی خبال ظاہر کربا ہے کہ غزالی نے اس وقت کتاب مقاصدہ کھی ہے جب کہ وہ مبادی ارسطو کے تاثل تھے بیکن حفیظت بہدے کہ منفا صدہ سے صرف ان کا بی مطبع نظر نھا کہ وہ مباوی ادسطو کی رجن کی انہوں نے کا مل شخری کہ وی کئی کی استفوا دید اسومائے جبیبا کہ انہوں نے اسپنے مقدمہ بیں بیان انہوں نے کا مل شخری کہ وی کئی کی استفوا دید اس جا با اس اور نزکسی مطبوع سننے ہیں دیالبتہ عبانی کیا ہے جوفیش و بند ذیر ) کے نزکسی لاطبئی نسخ ہیں با یا جا تا ہے اور نزکسی مطبوع سننے ہیں دیالبتہ عبانی نہان کے دوائل کی نروید کی جن لوگوں نے درخواسست کی تھی ان کے جاب ہیں مکھا ہے۔۔

ے عدم منطن المبات اور طبیعیات کی تومنی کا جوادادہ کیا تھا بہاں اس کی ربغیراس سے کوئیک وہراور حن و باطل کے انتہازیں مشغول ہوں انکبیل کر دی ہے اس کنا ب کے بعدم م تنہافت الفلاسغة کی انبدا کریں گے تاکہ اس مجموعے میں جرکجہ باطل سے وہ ولائل سے واضح ہوجائے۔'

اس تومنے کے بعد کتاب متعاصدہ میں فلاسفر کے مبادیات کی جونشری کی گئی ہے وہ تعجب خیزیں مکتاب تہا فہ سے عرالی کا منعصد فلاسفہ کے تعلیمات کی ابسی عام نر دبرہے جس سے ان کا تناقص اور تقل کے منانی ہونا واضح ہوجائے کتاب منہافہ م کے اختتام بربر عبادت ہے۔

سجب برا عزاص کراگیا کہ ہادی تنقید نسکوک سے خالی نہیں، توہم اس کا برجاب دیتے ہیں کر تنقید کے در میان اختیا زکرتا ہے اگر کوئی دخت بیش در یعے اس کرا حل فقد اور اعتراص کی تقیق کے در بیعے ممکن ہے داس کتاب سے ہمارا تقعد بر ہے کہ موف فلا سفر کے میار بات کی تشریح کریں اور ان دلائل سے ان کا منقا بل کریں جوان کی نر دبید کرتے برئیکی موف فلا سفر کے میار بات کی تشریح کریں اور ان دلائل سے ان کا منقا بل کریں جوان کی نر دبید کرتے برئیکی میں میں میں جو دلائل بیان کرنا نہیں ہے بلکہ تقم مادہ کے دلائل بیان کرنا نہیں ہے بلکہ تعمل میں دور کی تائید میں جو دلائل بیش کیے گئے ہیں ان کی تر دبید تقعد و سے اللبتہ اس رسا کے تعمل کو ماری تا لیت اس رسا کے سامی موجی مذہب کو تا بات کریں گئے جس بیں ہم صبی مذہب کو تا بات کریں گئے جس بیں ہم صبی مذہب کو تا بات کریں گئے جس بیں ہم صبی مذہب کو تا بات کریں گئے جس بیں ہم صبی مذہب کو تا بات کریں گئے جس بی نا ماری تر دبیر تنقی ا

غرائی نے اس ن بے مفد مے کا تبدا دان ہوگوں کے خبالات کی تردیرسے کی ہے جو فلا سفر کے ہمنوا ہیں، اور حکمت دین سے اعرامن کرتے ہیں نا کر بیڑنا بت ہوجائے کہ اصول دین کے خلاف جو کچھ بھی وہ کتے ہیں ان کی کوئی خبیا د نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان جا دول قوا عد کی تفصیل کی ہے جن سے اس کتاب کی نابیف ہیں مدولی ہے ، اور اس منفد مے کے بعد غزائی شنے جیس نفا طریس فلاسفہ کے دلائل کی تر د بیر شرف م

کی ہے جن بیں سے سولہ النبیات بیں ہیں اور جا رطبیعیات ہیں۔

ان بیں سب اہم وہ فعل ہے جس میں سبتیات سے بحث کی گئی ہے اور اس فعمل ہی غزالی کی بیا

گر تخیف دومسلوں ہیں ہوتی ہے ، ایک توبہ کہ جب دو برزن کا اجتماع ہوتا ہے تواس امر بر کوئی تعلی

دبیل نہیں ہوسکتی کہ ان میں سے ایک دوسرے کی علت ہے ، ووسرے یہ کہ اگر ہم بعین ظروف رائی امر کا

دوسرے امرے علا ذری فعل کی صن کوتا نون طبعی کے لحاظ سے فرمن کرلین نواس سے برنتیج نبین کل

مکن کہ اس نوسم کا اثر بنا نہ دوسرے متمانل ظروف میں ہی ہوگا اگر چرکہ اشتیاء متمانل کیوں ت ہول کی لا

کر مکن ہے کہ دشتا کی روئی خدائے تعالیٰ کے اداد ہے سے البین شکل اختیاء کہ ہے جن کی وجسے وہ علی

سے محفوظ ہوجائے ؛ بفاظ دیگر فلاسف نے جس کا الزام توانین طبیعیہ با قاعدہ علی رکھا ہے اور وہ ایک

ایسا امر ہے جوف الے تعالیٰ کے اداد ہے کے تحت واقع ہوتا ہے ادر سم اس کو ایک تعقیقی امروا نے کی طرح قبول

ایسا امر ہے جوف الے تعالیٰ نے اپنے علم میں یہ معلوم کر لیا کہ ان چیزوں کا برانجام موٹاکا در اسی طرع ہم کہ

وه امور منکشف کے ایس کوئی ایسامننفل فالون طبیعی نبیں ہے جوارا دہ اللی کو مفید کر دے ۔

بعن فلاسغد شلا ابن رستد کا بیان ہے کہ غزائی اپنے قول بیں مفلق نہ تھے اور ان بیں ارز فلاسغد بی جرکم ہے اختلاف تنعا وہ محدود تنعا اور فلاسفر کے تام نظر بات کی انہوں نے مرف اس بے تر بیر کی ہے کہ الم سنت بیں ابنا رسوع و اعتماد زبادہ کہ لیس موسی بن ناد لون نے متعا صدیر ابنی نثر ح کی اتبدا اسے بمبل ابن دشد کی رہ کے کہ بعد ایک بعد کہ غزالی نے "تمافہ" کی تالیف سے فادغ ہونے کے بعد ایک اور چیوٹا ساد سالہ کم ما تقاجی کا علم ان کے بعض مفر بین ہی کو ہے اس بیں انہوں نے اب تک فلاسفہ کے مبادی کی جر کمجے تر دیر کی تفی اس کو والیس سے لیا ہے ایس کنا ہم کا مرا دون عما البوطام میدالمتما نت میک شدہ میں تکر والیس سے لیا ہے ایس کنا ہم کا مرا دون عما البوطام میدالمتما نت میک شدہ میں تک کر ایک میں کو والیس سے لیا ہے ایس کنا ہم کا مرا دون عما البوطام میدالمتما نت میک شدہ میں تک کر ہم کا مرا دون عما البوطام میدالمتما نت میک شدن میں گور اس کے ایس کا مرا المتما تھا دون کا مرا دون عما البوطام دون کا مرا دون عما البوطام دون کا مرا دون کا دون کا مرا دون کا مرا دون کا مرا دون کا دون کا دون کا دون کا دون کا دون کا دون کی دون کا دون کا دون کا دون کی دون کا دون کا دون کا دون کی دون کا دون کی دون کا د

اس کتاب میں النبیات کے مباحث ہیں جومیت اہم ہیں میکن اس کی زبان شکل ۔ سے عام لوگوں کی مجھ میں آتی ہے۔ اس دمیا ہے ہیں بحث کی انبدا روو اگر علیا اور ان کی حرکات و نفوس سے کی ہم ۱۱ سے بعد محرک ا قال ادراس کرمنفات بیان کیے ہیں۔بعد ازاں نفش کے منعلیٰ بجنٹ کی ہے۔اس دسالے ہیں کوئی الیسی بات نہیں جس سے فلیسے کی تحقیر ہے۔ جب اکر 'نہا فہ ہس سے انہوں نہ ان مسائل بیسکلمین کی طرح نہیں بلکھکما سکے اندازیر ولائل بنیس کیے ہیں۔ اور دبیل عفی سے اکٹر اللہان کے انہیں مسائل کو عابت کیا، ہے جن کی تمالفہ یں نرد بدکی ہے کبونکماس دسلسے ہیں وہ فلاسفر کی طرح زبال اور اسمانی دوائر کی حرکمت از لبیت کے فائل ہیں اس رسامے کے اختیا م برفزالی نے انعفرن مسلم کے اس تول بیعمل کرنے ہوئے مطاطبوا اناس علی فدر عفولهم "سوائے اعلیٰ نفوس اور عقوس لیمرکے عام کوگوں کے بلیے ان امورکا جاننا ممنوع فرار دباہے -اللطفيل في غزالي ك احترام ك خلاف امباد بإن بس ان ك نددد اورا منطراب كي نومبع كية مدے معاہد ومنغول الركتاب عي بن بغظان صوب "الام الغزالي مسالع" اس كے لعد ابن طغيل نے غزالی کی تنابوں کے منعلق جو کھواہے الل کا ماحس یہ یہ کوغزالی سے بعض کتابیں بوسٹیدہ عوربیہ تالیف كى مِن جن كو ان كے خاص مفربين كا كروہ ما نتاہے ، اور بدا درس كے كنب خالوں ميں نبير بائى مانس ان میں سے ایک اہم کتاب " الم هننون بر" ہے جوغز الی یے جار رسائل کے ساتھ بیرس کے توی کننب خانہ رجس كانام بيبيع كننبه امبراطورب نفا) مخطوطه في بس نمن عدد ١٨ موجود ٢٠ اورعلام فنموكدرس ابنے منعا ہے کئے مسعنے سوا ہ کے ماشسیہ ونوٹ ار ، بہاس کا ذکر کباہے - اس کتاب بیں غزا لی کے مسلاندم کم برِفلاسفے کے ساتھ انفاق کیا ہے اور بر معی خیال فل ہرکیاہے کہ ذات خدا دندی کونی اس سنید رکا صرف جمالی علم ہے مذکر تعصیدی ایمنی اس کا علم کلیات ہے جیطے مذکر جزئیات ہے نیزید کداس کی ڈان صفات کے مجروب يبعن مولغين ندغزالي سے اس فسم لئ كذب كومنسوب كينے سے احتزاد كم ياہے - كيوكر جنز الاسلام فاس كماب من جركيد معي خبالات طا مركيم بن أن وان خبالات سي كوني مناسبت نهين وي كا اظهار انهو نے اپنی ا مهات کتب بس کیا سے زملاحظ مرفدست الحاج ند خطبغدا لموسیوفلوگل عبار عصفی و حاصام کلکم برکر فرالی سے باس کو کی مبداد تھاجی کے ساتھ وہ مخصوص ہیں تو انہوں نے اس کو محصن کا مل اور جذب کی دساطن سے ماصل کی تفاج نصوف کی دج سے ان برطاری تھا اور جذب کے ذریعے سے جو کجد بھی ماسل ہوا حقیقت میں نسطیان مبدا دنہیں ہوسکنا اس کے بعد غزالی نے عمل بر ببت نہ ور دیا ہے اور ابنی کتاب ایسا الولد " بس علم کو درخت اور عمل کو ترسے تشبیہ دی ہے ، افعالی و فعنائل کی تعبیم میں ان کی اہم کتاب میزان انعمل سے جس کی ایک عبرانی نشرے مسلمانہ بین الا نمرک میں مبدی ہوئی ہے اور عربی ندبان سے اس کو معلم ابرا ہیم بن حسدی اسرائیلی اندلسی نے نرجم کیا ہے۔

یورپ بیں غزان کو جرکجہ انہیت حاصل ہے اور وہ ان کے علوم فلسفیہ کے انکار کی بنا بہہے ، علماد بورپ کتے ہیں کہ غزائی کے مشرق میں فلسف کی دھجیاں اٹرا دیں ا درمغرب بیں بھی اس کا بہی حشر ہوتا اگر ابن رمشد ان کی حما بہت نزکرتا اور ابک عرصے تک اس کونہ ندہ ندرکھتنا ۔ "

خواہ ان کے والد سون کو تنے ہوں یا فروخت کرتے ہوں یا ہے تمام دا فعات ہی ہے اصل ہوں ہولل ان ان توجیح ہے کہ انسوں نے دو لا کول محمد اور اخر کو حالت طفولیت ہیں جبوٹ کر دفات یا ئی ۔ بلانبہ و مفلس تھے انہوں نے اپنے ابک صونی دوست سے اپنے بج ل کے متعلق نصیحت کی جوان کی ونات کے بعد ان بج ل کن رسیت کرنے دہے بہاں تک کر ان کے باب کا ترکہ بہن متم ہوگیا یہ شبت کا منشا یہ تھا کر غزالی سیاحت کریں اور تمام فلا معمار اور صلحیین کی طرح دجن کے نفوس کی تھیل دطن اور غربت ہیں معمائی برداشت کے بغیر نہیں ہو مکتی اعلم کی مسلم میں دوڑ دھوب کریں۔ اس طرح غزالی اپنے نمائے میں منظور خلائق ہوگئے اور انہیں انبدا دہی میں جب کران کے اما تذہ زندہ نے تالیف کرنے اور درس دبنے اور حوام الناس کو ابنے خیا لات سے منتقب کرنے کا کا فی

امتعداد مامسل مرکئی -اس بانت میں وہ ابن سینا کے مشابہ ہیں۔

اله اس عجر معنعت كذاب بذا سع مهوم واسع يركماب المفسون برعلى فبرونهي بكوالمنقذ من الفلال سيحس مين غزالي كا يراعتراف متماست دم)

کس دجرسے ایک عرصے کے بعد بھرنیشا بور آنے بہم معبور موا ۔ م

اس افت جی بیان سے واضح مونا ہے کرغز آئی منے حق کی الاش ہیں بیت سی دفیق اٹھا بین بیز برکر انہوں نے فلسے کی نفیص کی اور تصوف کولیٹ ندکیا اور بہی ان کی جائے عقلی کی کلید ہے ، غز الی کے اعتراف سے خان ہر ہوتا ہے کر انہوں نے اپنے عنفوال شبا ہے وجب کہ وہ بیس برس کے بھی نہ تھے کہ کیاس برس کے سی نہ تھے کہ کہا اختیا نہ کر بینے بیک و بین مرد نے کے اسراد کو کا کا کا ذادی کے سائند دویا فت کرنے کی کوٹ مش کی انہوں نے فلاسفہ کے امر و کے اسراد کو کا کا کا ذادی کے سائند دویا فت کرنے کی کوٹ مش کی انہوں نے فلاسفہ کے امر و کی علی مائند و من کے بیاتھ کی مقبقت کو معلوم کر لیس فیشکلیوں کے خیالات بر غور دخومن کیا تاکہ ان کے کلام اور مناظرہ کی غومن و فایت وا منی ہو ، صوفیا د کے مسلک بزنم عمرہ کیا تاکہ ان کی باطنی صفائی کا راز کھے اس کے سائند زند بن معقل اور کھی مشکر کے حالات کی تخیین کی آناکہ ان کے تعطل اور زند کی جرائت کے اس بر برشنبہ موسکیس ۔ پ

(4)

بحث بیں بہ آزادی اور مہروانی غزالی کی فراضہ لی اور مبندخیالی بردلالت کرتی ہے کیونکم محقق کے لیے دا وحقیقت کا بہتہ جیانا اس وفت کے مکن نہیں جب کک کو وحقیقت کے مطاہر کو در بافت ندکر سے جس سے اس کے موافق یا مخالف کچو کھا جاسکے ، جیسا کر کا نق کا اصول اس کی مبند با بر کتاب و نقد العقل تعیمی ادخل العراج و بیں رائے ہے ۔

شیخ برام خوالی کو او اُسل عمر بی سے حقائق اس باد کے دربافت کی ترطب تفی اور ما درا دا المقیقت کے مباحث با بطیع ان کی جبات میں داخل تھے ، اس فلسفی کی نفیبات میں جو امر فابی خورہ وہ بہ ہے کہ ندکور المعدر خصوصیت ان کی مرشت کا ایک وائی جزو ہی گئی تقی حتیٰ کہ انہوں نے رشت تقلید کو تور دبا اور مورد نی حفائے کر وجر با دکھ دبا ۔ کیونکہ ان کا اصلی مقصود حقائن امود کی دربا فت تفی ، جن شا لوں سے واقعی ہونا ہے کہ غزا کی کی نظر میں علم کی کیا مرتبہ ہے ان میں سے ایک بہ ہے کہ غزا کی کے نز دیک جب ہم کو اس بات کا علم ہوجائے کہ وس نیمن سے ذیا دہ ہیں اور اس کے لبعد اگر ایک شخص بول اُسطے کہ نہیں بین ذیا دہ ہیں اور اس کی دمیل بر بہین کرے کہ بیں اس لاسٹی کو سانب بنا دیتا ہوں اور وافعی سانب بنا ذیا دہ ہیں ہوسکتا کہ دس کی درب ذو اس کے معرب کے باکہ است یا سحرکی وجہ سے کسی کو اس امر بین شک نہیں ہوسکتا کہ دس جی مرب درکہ دس بین سے مرب دکہ دس بین سے دربار کی میں سے ذیا دہ ہیں اس کی خوا در نہاں کی خورے کا نہیں ہوسکتا کہ اس کی خور سے کسی کو اس کا مطبی کو ان ویا دبا دبا قیم بی مرود الی کی درب نہیں ہوسکتا کہ دس ہوگا ۔ یک دس جی کو علی سے اس کی فور در باس کی میں ہوسکتا ۔ اس کے اجد غزا ای نے کہ دس جی کو اس کی میں اس کا میں ہوسکتا ۔ اس کے اجد غزا ای کے کانہ ہواور نہاس طرح بہاس کا کا می نیمین مامسل ہوتو وہ ایک امرکٹ نا بت کیا ہے کہ جس جی کو علی میں یا کے کانہ ہواور نہاس طرح بہاس کا کا می نیمین مامسل ہوتو وہ ایک

ابياعلم ہے جس بركوئى اغناد نبيس كيا جاسكنا اور نداس سے المبينان حاصل ہوسكتا ہے اور و علم جس كا المبينان نبير تعيين علم نبيس ہوسكنا -

(4)

اس فسنی کے منعلق ایک جمیب بان یہ ہے کاس نے اگر بزمفکر ڈاکو ڈربیوم سے جدسان صدی قبل تیت کے مسلک کو پیش کیا ۔ جب ہم یہ جائے ہیں کر ڈاکو ڈربیوم کو کا نظے کے ذہن کو تر تی دینے کے کا طسے ایک خاص مرز ہر ماصل ہے ، جب اس نے بین کر ڈاکو ڈربیوم کو کا نظے کے دہن کو تر تی دینے کے کا طسے ایک معلی حراب غفلت سے جگایا تو ہم بر بورب کے ان جر بر فلاسفہ کے متعلیے ہیں فیلسون غزائ کی عقلی وسعت کا بخو بی اندازہ ملک سکتا ہے کہ فوکم غزائی تے تمام علوم کی تغیبی کی اور انہوں نے اپنے نفس کو السے علم سے عادی با یا جو اس دصف سے موصوف ہو ایسٹی تھینی ہو) سوائے حسیبات اور مزوریات کے اور کہا کراں طرح وایس ہونے کے بعد ہوا ہے بہی شکلات کو مل کرنے کے لیے بجر جگیبات لیمن حسیبات اور مزوریات کے اور کہا کراں کو جو اعتماد مجسوسات نہیں اس لحاظ سے بیر مزوری ہے کہ ہم بہلے اس کو منعنب طوکر لیس کا کہ واضی ہو جائے کہ غزالی کو جو اعتماد مجسوسات بر تنعا اور انہیں منزوری ہے کہ ہم بہلے اس کو منعنب طوکر لیس کا کہ واضی ہو جائے کہ غزالی تفاج ان کو نقلیدات بیں اس سے قبل حاصل ہو جیکا تنعا۔

(4)

نسفے بہسوجینے کیدا نہوں نے بحث کی اس طرح انبدا دکی ہے :
مدہرے سب سے ندبر فلسفی ہیں ۔ انہوں نے ایک ایسے معانع کا انکادکیا جورتر عالم اور فری علم دوی فلا

ہو ۔ ان کا برخیال ہے کہ عالم خود بنفہ اندل سے موجو دہ اس کا کوئی معالیے نہیں ۔ بہبشہ نطف سے جبوان اور

جوان سے نطفہ بہدا ہمونا ہے ، اب نک ایسا ہی ہونا اط اور اکندہ بھی اسی طرح ہونا دہے گا 
وومراگر وہ طبیعین کا ہے ۔ اس گروہ کے مها حث زیادہ ترعلم طبیعیات اور جبوانات کن شریع کے علم میں بھی بہت کچھ غور وخوص کرنے ہیں ۔ ان کاخیا

عدمتعلیٰ ہوتے ہیں اور اعمالے جبوانات کی نشریع کے علم میں بھی بہت کچھ غور وخوص کرنے ہیں ۔ ان کاخیا

بہے کہ روح فاتی ہے اور بھرز ندہ نہیں ہوتی انہوں نے آخرت ، جنت ، ووندخ ، قیاست اس سے جبزول کا

انکادکر دیا ۔ اور ہے رائے مور انگلیڈ خواہشات نفسانی ہیں منہ کے ہوگئے ۔

انکادکر دیا ۔ اور ہے رائے مور انگلیڈ خواہشات نفسانی ہیں منہ کے ہوگئے ۔

تبسرا کردہ غزالی کے ہیں کہ البیبن کا ہے اور برشاخرین سے ہیں، جیسے سقراط مجوانلاطون کا استاد ہے، اور افلاطون جوارسطا طالبیس کا استفادہ اور ارسطوی نے ان کے لیے منطق کو تربیب وبا اور تمام علی میں کا ضعی جیانے کی، ان میں جر بجد خا مبال تعییں ان کو رفع کیا اور جوعلوم انبدائی مزل میں تھے انہیں مزئبہ کی نے بہنجا دبا۔ ان البیبین نے بہنے دوگروہ اطبیعیہ اور دہریہ اکی نرویدکی اور ان کی کمزور لیوں کو ظام کیا اور ان خوابیوں کو ظام کیا جن کی طرف دو مرول نے توجہ نہیں کی تفی -اس کے لبعدار سطا طالبیس نے افلاطول اور سفرا طراح اللہ میں کے البیبن کی بوری بوری نروید کی بھان کے کران سب سے براً ن حاصل کر لی۔ سفراط اور ان سے میراً ن حاصل کر لی۔

برابک عجبب بات ہے کہ امام غزائی نے فلاسف ہونان خاص کہ ادستادی ففیبست کا اعتراث کیاہے میکن اس کے ساتھ نداسف اسلام کی ان کی انباع کی وجہسے فدمت کی ہے اور فرابا کر ملاسف اسلام میں کسی نے ان و دُسخصوں بعنی فارا آبی اور ابن سیتنا کی طرح ادستاد کے نرجے کا کام نہیں کیا ۔اور ان کی بردائے ابن زُسر کے طہو سے فبل کی ہے ، غزائی اس کے نہ انے میں ہوتے تو نعیبی اس کوالی دونوں برٹر جبی و بتے اگر انہیں تقدم کہ ان کی کے لئا ظرسے نعیب اس کے نہ ان میں ہوتے او نعیب اس کوالی دونوں برٹر جبی و بتے اگر انہیں تقدم کہ انہا کے لیاظ سے نعیب اس کے دونوں ہوتے اور انہیں تقدم کو انہیں تعدم کے لیا ظرسے نعیب ماصل ہے۔

ر4)

جب فرای سے عوم السب برخور و اکر کے سے فراخت ماصل کی اور ان جس سے جم کچولینا تھا لے لیا او جن جرب وں کو جبور ان تھا چھوڑ و با تو اس کے بعد وہ اس بتیج بر بینج کہ کمال مفعود کے کما ظاسف ملاسف کے ملکی ان کی بیب انہوں نے فدسب تعلیمی دلین با طافیہ ) اور اس کی خرا بیوں بربیج شروع کی بیب اس خرب کا مطالب معالد کرنے سے قبل اس فقط بر بینچ جہاں بعد بین افرائی کا نظر بینچا ہے وہ برسے کو عفل انسانی تام مطالب براحا طرکرنے اور لا بینچا معموں سے بروہ ان مطالے کے لیے کا فی نہیں ہے اس جد برعفید سے کے مساتھ غوالی کی عفنی تدوین کے ایک دور سے دور کا آفاز موقا ہے کیونکہ ان کا انبدائی دور نو تقلید کا تھا دور سے دور میں ہے اس کے لجہ فرق و تعلیم کے مباویات کا مطالعہ شروع ہواسب منسب بینے فلاسفہ کی تنابوں کی میں بول کو میں جمعے کیا اور ان کے کلام کو نور تحقیق کر کے ترتب ویا۔ اور اس کے تشفی بنش عوابات میں درج ، غوالی کے بیمن مجمعہ ملکا درخ تعلیمین کے وائل کے بیمان برس ان بر مبات کا اور اس کو ترتب نہ درجت تو وہ لوگ اپنے گردہ کی امراد سے عاجز رہتے ۔

مبات کا ادام کی اور اس کو ترتب نہ دیتے تو وہ لوگ اپنے گردہ کی امراد سے عاجز رہتے ۔

M

علائے اسلام میں اس قئم کا اعتراض نیا نہیں۔ احمد بن شبل نے احمد حارث محاسی کی کناب بہج معتزلہ کی نز دید بین کھی گئی تھی اس قئم کا اعتراض کیا تھا ۔ حادث نے اس کا بہجواب دیا کہ بدعت کی نردید فرمن ہے احمد بن حنبل نے ذیا یا کہ بہ تھیں ہے ایکن فرنے ان کے شبہات کو پہلے وامنی کر دیا ۔ اس کے لعدان کے جوابات دیے بین الیسی معورت بیس کیا بہمکن نہیں کہ کوئی شخص ان کے شبہات کا مطالعہ تو کر ہے اور وہ اس کے ذہن نشین ہی ہوجائیں بیکن وہ ان کے جوابات کی طرف انسفات ہی فرک ہے اگر کر ہے ہی توان کی حقیقت کو نہیں جو جائیں بیکن وہ ان کے جوابات کی طرف انسفات ہی فرک ہے ۔ اگر کر ہے ہی توان

ا ، م منبل کا براعزا من بجا بے نیکن براہے ننبهات سے متعلق موسکتا ہے جن کی زیا وہ نمرو یکی نہ ہوئی ہو بیکن جب وہ مننہور ہر حالین نو ان کا جواب دینا فرمن ہے اور جواب مکن نمیں جب کس کوننبهات کوفقیقی طور بر واصلح نرکیا جائے جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب شبہات واصدہ میں کیا ہے جس میں ہم نے شعر حاجی کے موضو کی نمر دید کی ہے۔ ہیں بہمی معلوم ہوتا ہے کر غزالی نے ندمب نیعلیمی کی ترویر خودا بنی ذات سے نہیں کی بکراس کا ایک سیاسی سبب ہیں معلوم ہوتا ہے کہ غزالی نے ندمب نیعلیمی کی انساعت سے تمام انمور کی معرفت اہم معصوم نہا نم با لحق کے فیلیع حاصل کرنے کے متعدن ان کے دعوے کی نرویری ہونے گئی اور میلیف نے بھی اس امرکو محسوس کیا کراس خرابی اشاعت سے مرکز خلافت بر کیا انتر برط ہے گا۔ بس غزالی برکو ان کی نرویرے بے مغرر کیا گیا ۔ جبنا نجہ غزالی نے اس واضعے کو اس طرح بربان کیا ہے " بجھ انفاق بر ہروا کہ بارگوا ہ خلافت سے مجھے ابک اسم کا م تفولین کیا گیا ۔ جبنا نجہ غزالی نے لیسی ایک اس معلوم کیا گیا ۔ جبنا نجہ غزالی ہو کہ خوالی کے ایک انہ کا میں میں ہو اس موجے خلیف کی حکمہ عدو لی کی خوالی کی ایک کا میں انہ کی معروفی کی میں ہو اس موجے خلیف کی حکمہ عدو لی کی توجیع کی میں ہو اس موجے خلیف کی حکمہ عدو کی ہو سے بیا کا ایسی بالم میں نامل کر لیا تھا تا کہ حکمہ من کا حکم میں کا تعلق نیا ہو سے ان دراس ندسید کے علماء نے کی و حلیف کو شرب میں انوال کی بیروی کی گئی ۔

بعی اس میں نامل کر لیا تھا تا کہ حکمت کا جا مربینے سے اس کی ندویری ہوسے سے اس بی انہوں نے نیکورث کے بعد خلیف کو بعد میں انوال کی بیروی کی گئی ۔

بیں یہ بھٹ نفسنے کی امپرنس سے خارج نہیں کیو کر تعبیم کوجب الیسی مشکلات بہیں آ بیس جن کو وہ حل نہ کمدسکے اور ان کی تفہیم کو ا مام خائب بیر موفوت رکھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ امام کی الائش ہیں مخرکمنا مزود ہے۔ اس طرے اس تعبیم کی طلب اور اس سے ذرائع کا میا بی کی تو نع میں انہوں نے اپنی عربی صالئے کے وہیں -

برمال ہزمر بن الی سے اس مسک کی جانب تو جہ کی جو ندیت نے ان کی عنفت بیں رکھا تھا اوروہ طراقیہ ا مونیا ہے ، انہوں نے اس کی طرف اپنی لوری ہمت کے ساتھ توج کی ، ان کے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بینے نفس کی کھا بیوں کو مطے کہ ہے اور اس کو اخلاق کی تام رفز بلینوں اور مذموم صفتوں سے باک وصاف کر ہے بیان کہ کر اس کے ذریعے اس کی البی حالمت ہوجائے کہ قلب غیر اللہ کے خیالات کو بھلا دسے غزالی کے خیال کے مطابق علم عمل سے آس ان ہے ۔ لیس انہوں نے عموفیا اور کی آبیں بیلے عیب اور ان کے رسائل کا مطالعہ کیا جن بین سے اسم کتب ابی طالب کی ، حادث می آسی اور حبنبیہ ایش بی اور اور وہ اس نتیج بر بینچ کہ موفیا و کی اسم خصوصیات وہ ہیں جن کا حصول صرف مطالعے سے مکن نہیں بلکہ ذو تن اور حال اور صفات کے برائے بر موزوف سے ، مرمن کر وکہ ایک النان صحت ، سیرتی اور سکری تعرافیہ جا تا ہے اور ان کے اس اس بیت کے دو شیقت بر بہت کا دو اس نتیج بر بینچ کہ میٹ رائط سے بھی موزوف سے ، اور دو سری صورت ہے ہے کہ وہ خشیقت بر بہت کرے اس کو بھینی طور براس ان ور مست سے ان دون کا طالع کی مدون کے دون کا میں نزگر صاحب نال ور مست سے اس کو بھی عونیا دی حقیقت بر بہت کرے اس کو بھینی طور براس ان دونوں حالی ہیں نزگر صاحب نال ۔ اس کو بھی عونیا دی حقیقت بر بہت کرے اس کو بھینی طور براس ان دونوں حالی کو براس کا میں میں دونوں حالتوں میں ذمین اور اس اس کو بھی میں نوال کا در اس کو بھی کو دوسے بھی کہ دونوں حالتوں میں ذمین اور اس کی مونوں کی مدونیا دی حقیقت بر بہت کرے اس کو بھینی طور براس ان دونوں حالتوں میں ذمین ان کر مدا حدب نوال ہیں نزگر صاحب نوال ۔ (17)

غزائی من کوہم نے عصاکے سانب بنے کے معرب برہتے برکے دائی دو کہ بھا اور جس کو وہ ان امور کے انکار کا دمیل یا دسید نہیں فرار دیتے جمعار بھینی کے وربیع ان کے نزدیک پایہ نہوت کو بہنے گئے نیا انہوں خوا نہوں کے وہ بین کے دربی ایس کے دربی بایہ نہیں قراد دیا ) علی بین کے دربی کا بین کے دربی ایس کے دربی ناب تھے ان کواس کے اس کا دمیل یا دسید نہیں قراد دیا ) نصوت کے میدان بین فدم رکھتے وقت ان کو بہتے ہوئے سنتے ہیں کو تفای اور شدی علام کی نقبیش کے دورا بین میں میں میں میں میں کو المند تعالیٰ کی بین میں میں کو المند تعالیٰ کی بین میں میں میں کے بندید امول جوان کے نفس میں دائی المار نوب دابر می آخر ت برکا مل ایجان حاصل ہوا اور ایجان کے بندید ان امول جوان کے نفس میں دائی میں میرکئے کہ در دربیل کے دربیع نوب کہ نوب کی نوب کی نوب اس کا دربیا کے دربیع میں دربیل کے دربیع نوب کو دربیا کے دربیع میں کہ ہوگیا دربیع میں کہ نوب کا دربیا کا حصر میں نہیں ۔ اس کا دربیا کا حصر میکن نہیں ۔ اس کو رہ سے ان بہ برامر دامن ہوگیا کہ کہ ہوگیا کہ کہ ہوگیا کہ دربیا ہوگی کہ ہوگی کہ بارہ کی ہوئی کر کے دار خلود کی کھ بار کو کہ ہوگی کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگی دربی اور ان امود کی کھیل میکن نہیں جب ہوئی کہ دربی اور ان امود کی کھیل میکن نہیں جب سے کہ دربی اور ان امود کی کھیل میکن نہیں جب کیا ہوگیا کہ دربیا ہوگیا کہ دربی اور ناک میں اور ان امود کی کھیل میکن نہیں جب کے میں دورا کی ساتھ فدائے نوب کو درکی کو توک درکر کے دربی اور ان امود کی کھیل میکن نہیں جب کہ میں دورا کی اور ان اس کے اعراض نوب کو دربیا کے دربیا کے دربی اور دربیا کی دربی اور دربیا کیا کہ دربی کو توک در کردیں دربیا کو دربیا کیا کہ دربی کو توک در کردیں دربیا کیا کہ دربیا کے دربی کو توک در کردیں دربیا کیا کہ دربیا کیا کہ کو توک در کردیں دربیا کیا کہ کو توک دربی کو توک در کردیں دربیا کے دربیا کیا کہ کو توک در کردیں دربیا کے دربی کو توک دربیا کیا کہ کو توک در کردیں دربیا کے دربیا کیا کہ کو توک در کردیں دربیا کے دربیا کیا کہ کو توک کردیں دربیا کیا کو توک کردیں دربیا

غزالی کواس شکل کاما منا اس وفت ہوا جب کہ وہ انتائی رفعت کی حالت ہیں ونہوی علائق ہیں گھرے ہوئے نقع اور سرطرف سے ان برنظریں بط رہی تھیں اس وفت ان کے اہم منافل حرابی وقیلم تھے جن کے حوک طلب جا ہ اور ترویج شہرت نقع اس ہے ان حالات کو بک گفت ترک کرنے کے بے وہ فیداد کو چھوا کی محلاب برا گئے۔ اسی حالت ہیں رحب شکا کھی سے افتتام ممال کک چھ میں گزرگ اور وہ بجار ہوگئے۔ اطہاء نے ان کی صدن سے با بوسی کا اظہار کیا ، جبوراً وہ فیداد سے خکل گئے ، اور اس بات سے وُد کر کر کہیں خلید اور وہ بیان ان سے وار کو میں بات سے وُد کر کہیں خلید اور اس کے ساتھی ان کے اس ادا و سے کہ در وہ کبھی بغدا دکو والیس نہ آبیل کے ہوا تھت خور کو کہیں خلید اور وہ اس نہ آبیل کے ہوا تھت خور کہ کہیں خلید اور وہ اس کے ساتھی ان کے اس ادا و سے کہ در وہ کبھی بغدا دکو والیس نہ آبیل کے ہوا تھت خہور بات کی خوب ان کی ہوریا تربیا ووں نے انہیں بھروطن کی طوت گئی اور در اس کے اس حالت بی سے باز کا ادادہ کہا ۔ اس کے بعد بچر سے متوا تربیا ووں نے انہیں بھروطن کی طوت کھینجا ۔ اس حالت بی حس سے ہم بہاں منتفع ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ غزآئی کو اس امرکا بودا تھیں ہوگیا کہ خواکی ماہ بر جانے حس سے ہم بہاں منتفع ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ غزآئی کو اس امرکا بودا تھیں ہوگیا کہ خواکی ماہ بر جانے والے مون صوف والے میں ۔ ان کی زندگی کے حالات سب حالات سے بعز ہیں ان کا طرفیق تام طرفیق تام طرفیق کا مولیقوں کو اس نے اوران کے اخلاق و دور وسکے اخلاق سے اعلیٰ ہیں ۔

(11)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کو غزا کی عقلی فیلسون نہ نہے ، بلکہ بالطبع خرہنی سفی انہوں نے علم عقل اور شرع کو اس مالٹ نک بہنے کا ذرابہ قرار دیا جران کی طبیعت کے مناسب تھا ، بیکن ہم بر کے لغیر نہیں رہ سکتے کران کی بے نظیر عقل نے عربی اور بوتا نی فلیفے کا مطالحہ کرتے ہوئے ان بر ابنا انٹر بھی جھوڑ ا اور ان سے مستفید بھی ہوئی بان کی تا لبغات سے واضح ہوتا ہے جن کا ہم نے او بر ذکر کہا ہے ۔ بالخصوص مقاصد الفلاسف احباء علی دین و ننما فذ الفلاسف جن کی نفعیس ہم ابن دنند بہر و جو اسلام کا ایک واحد فلسفی ہے اور غزا کی اس طرح کی کتا ہے کہ ذریعے انزو بدکی ہے کہ بیں گے۔

## ابن باجبر

## وفات سسفهم ببجري

ابن با جَبركان م الوبكر محد ابن تحيلي اورلقب ابن صائع يا ابن با جرب ، قرون دسطى كے مغربي علما و اسس كو ( - AYEMPAC E - ) اذمباس ك نام سع بيجانة بي ابداندس كمشهور علاد بين سع ب اس طب، ربامنیات اوز مکبات مین اموری حاصل کی اموستقی اورخاص کرعود کے بجانے میں کمال رکھنے کی وجسے وہ فادآبی کے شناب ہے اُس کی دفات ہرفعت ہیں گیارصوب صدی عبسوی کے آخر ہیں ہوئی جعب سن بلوخ کوہنجا توس الله بس اس نے انبیلیہ کارخ کیا اوربہاں سکونت اختباد کر لی اورمنطق کی کمتابوں کی البغ سے یہ خود کرونف کرویا ان میں سے ابک کما ب اسکوریال کے کنتب خانے ہیں ( ۹۰۹ عدد کے تحت ) موج دہے

ادراس في السركي ندوبن سعيج نغى شوال ساهية بين فرا خسنت حاصل كى -

ابن باجرے انبیلبر کومنتقل مردے کاسب تحقیق کے ساتھ معلوم نہیں مکن ہے کہ وہ فونس اوّل کے مدینہ رنعد که دست الم می نیخ کرنے کے بعد انبیلیدی جانب ہجرت کرنے برجبور ہوگیا مو، مبرحال دوسرے عز مہجرین کی موج ابن باجرنے بھی بیجرت کی اور ابکب عرصے تک پیمال معروف ویا - اس کے بعداس نے غزائلہ كا وُخ كِها اور دع ل مجھ فرانے تك مغيم دا - اس كے لبدمغرب كى طوف كوچ كيا ا درامرائے مرابطين كے لال ابب خاص رسوخ اورعزت مامسل كرلى يا ناريخ الحكماء اور ابن الخطب كي حيات ومصنف مكارى ابيل مکھاہے کر ابن با جہ بوسف بن ٹائنقین کے بھرنے بھی **بن ابی کمر کا وزیر تنا۔ بیکن اس روایت کی محب** میں مشبهه اكيوكر يجابي جواب عدبوسعن كے زمانے مين فاس محامير تفاراس كى وفات كے بعد الله ميں افاس سے زود ہوگیا اس بے کہ وہ اپنے چا علی بوسف بر رحبس نے بوسف کے بعد الدت ماصل کی تھی)

ابن باَجَر نے سے معابق مسالل بیس وفات یا نے داس وفت وہ بالکل نوجوان نعا- لبعن موزمین روایت کرنے ہیں کراس کی وفات زہر کھانے کی وجسے ہوئی جراس کے معصر طبیبوں کی خیرت وحسد کا : بنبے تفی ۔ ابن ابی سبسبہ نے مکیم ابن باجر کے حالات ابنی کما ب عیون الانباء بس تفعیسل کے ساتھ بیان

م ادب ابد بکر ابن العائنے دین کی انکھ کی کھٹک اور اہل ہدایت کے لیے عذاب مبان تھا۔ دہ اپنے معامرین میں ہوس دانی ، انکار اثمار ک اور تو ہمان میں مشغول ہونے کے اعتباد سے شہرت دکھتا ہے۔ اس کوسوائے دیا ضبات اور علم نجوم کے اور کسی جیزیسے سروکا دنہ تھا اس نے کتاب اللہ کی تحقیر کی اور اس سے اور اس کے اور اس سے اور اس کے اس کا قول تھا کو زمانے میں ایک دائی تنجیر جاری ہے۔ کوئی شے ایک حالت بر تمیس دمنی النا ان ہولیمین نباتات اور جیوانات کی طرح ہے اور موت ہرستے کی انتہا ہے۔ "

ابن ٔ عببب نے اپنی کتاب ﷺ الاحاطہ نی اخبار غرنا طہ میں ابن الصائنے اور ابن خاتان کی عدادت کا سبب بیان کباہے۔ وہ کنتا ہے کہ ابن خاناً ن نے ابک دوزکسی حبس میں اپنے حال بہامرا کے اندلس کی لااذشوں کا ذکر کرتے ہوئے اظہار فخر کباہے اور ابن صائع نے اس کی تکذیب اور ٹمتنیر کی تنی۔

ابن باج کی تا بیغات کا ابن ابی اصبیعہ نے ذکر کیا ہے ان میں سے بعض طب، ریا صنیا ن، اور صکت بر بیں اور بعض طبیعیبات، حواوث جربر ارسطوکی لبعض کتا بول کی مشد حبیں ہیں، جبند کتا ہیں برابتہ اور نہاینہ بر جبیں۔ ایک کتا ب جبوا نبات بر ہے ، البتہ البسی کتا ہیں جن کی کمیل نہیں ہوئی اور جن کا ابن طفیل نے ذکر کیا ہے اکثر منطنی بر جب اور اسکوریال کے کتنب خاند میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک رسالہ نفس بر ہما اور اسکوریال کے کتنب خاند میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک رسالہ نفس بر ہما تدریک تدریح ہے ، جبی ہیں اور اسکوریال کے کتنب خاند میں اور ایک دور ایک دور اور سے اجرابی ان موامل سے بعث کی گئے ہے جوالا مان بر اثر اندائہ ہوتے ہیں اور عقل کون کر کی جا نب منز حرکر انے ہیں، ان حوامل سے بحث کی گئی ہے جوالا مان بر اثر اندائہ ہوتے ہیں اور عقل کون کر کی جا نب منز حرکر انے ہیں،

اس کے ساتھ وجود انسانی اور علم کی غرمن و فایت کی بھی شدیع کی ہے اور ان دولؤں کے مقا صد نقرب الحالمة اور عقل مغال سے انسال ماصل کرنا وجو خدائے تعالیٰ کی ذات ہی سے معادر موتی ہے ) فراد دیا ہے ،اس کے بعد مولف نے جند مہم کھا ت خلو و نفس کے منعلق کھے ہیں اور اس مزمب کی تخم رہبزی کی ہے جس کی مرب ایری بعد میں کا مرب باری بعد میں کے بیاری بعد میں اور اس مزمب کی تخم رہبزی کی ہے جس کی مرب باری بعد میں جار کی ایک کر ایس کی محلوم کے ایل اس عذبیدے کو ایک خاص ایمبیت فاصل تھی بہاں تک کر منقدس تو ما اور مرب کم بیر نے اس کی کمذرب شروع کی ۔

معلوم ہوناہ کرابن ہاج نے دسالہ و داج ایک طویل سفرسے قبل لکھا تھا اور اس کو اپنے ایک گود

در دست کے ہی بجبہا تھا تا کہ اہم مسائل کے منعلق جرکچہ بھی اس کے خیالات ننے و واس کے نزدیج

دامنے دبیل بن جائیں کئن ہے اس کے بعد دونوں کی طاقات نہ ہوسکے رسالا و داج کے مطالبہ کرنے والے

پر ظاہر ہوتا ہے کہ کو لعن کا علم اور فلسفے کے اصول کے احیا سکے جانب ابک ماص میلان ہے اکبو کراس کے

خیال کی دوسے بدد و نوں النمان کو اس کے طبیعی امور کے احال کھرنے بیں رمہٰ ان کرنے کی صلاحیت دیکھے

ہیں اور اللہ کی مدوسے اس کو اپنی ذات کی معرفت عطاکر سکتے ہیں اور اس میں اور حقل فعال میں جراتعمال

ہیں اور اللہ کی مدوسے اس کو اپنی ذات کی معرفت عطاکر سکتے ہیں اور اس میں اور حقل فعال میں جراتعمال

کی اس نعیلم سے کہ غدت ذہن کے بیا حالم معقولات کو کھول دیتی ہے اور منعکہ بن کے سامنے امور النی بینیں

کرتی ہے جس کی دوبت کے ماسوا کوئی لذت نہیں ہی وہ منعمد اعلیٰ ہے جس کے لیے نمام مفکرین کوشال دیتے

ہیں ۔ "خود اپنے نفس کو بھی گرا ہ کیا اور دومروں کو بھی۔

وہ در الرجس کا نام ابن با جرنے ند برمنؤ حد رکھا ہے اس کی نمام کنا ہوں میں نما بیت اہم اور مغبیر ہے اور ابن در ابن مانے نے اس کا اس طرح نذکرہ کیا ہے کہ ابو کمر ابن مانے نے اس مت ابن دنند نے ابنی حقل مہولائی والی کتا ہے کہ خوبیں اس کی عبیل ندکر سکا -اود اس کے فلسفے کا اکثر حصر ہم مرہ میں متوجد کی ند ہر کو واضح کرنے کی کوشسٹن کی لیکن اس کی عبیل ندکر سکا -اود اس کے فلسفے کا اکثر حصر ہم مرکبی دو سرے موفع براس دسالے سے مولعن کا جرمفعد ہے واضح کریں گئے - کبونکہ وہ بیلا شخص ہے جس نے اس بہدان میں قدم رکھا اور اس میں اس کا کوئی بیش رونہیں۔ م

ابی مدائغ کے اس رسامے کی کوئی خاص اہم بیت نہیں اور نہ ابن رکنند نے اپنی نالیفات میں جہیاکہ اس نے وعدہ کبا تھا اس برکسی تسم کی بجٹ کی ہے۔ ہم کواس کے شعلن جو کچید معلومات حاصل ہیں ان کا انحصار جود حویس صدی کے بیودی فلسفی موسی زلونی بر ہے ۔ جس نے حی بن بغظان کی منشدے کھمی ہے۔

برید بیران در برمنوحدسے بی باتج کا مفصد متوحدا انسان کی قدرت کوظا ہر کرنا تفاجوزندگی کے حنات سے منتفع ہوا اور اس کے منفاصد سے اختیاب کرسے اور اسبنے توائے فکر بیر کی مجرونشو و نما کے ذریعے عنوا فعال سے انعمال بیدا کرے ایکن ابن با جرخلوت یا وحدت مطلقہ کی تنقین نہیں کرتا ۔ وہ ایک النسان کوجس کی زندگی محنت میں ہوئے ہوا حصول کمال کے ذرائع نبلا یا ہے اور فرو واحدیا کئی افراد کے کی زندگی محنت میں ہوئے ہوا حصول کمال کے ذرائع نبلا یا ہے اور فرو واحدیا کئی افراد کے

تیے جو کارکے کا ظامت ایک ہی منزل میں ہوں دلینی وہ لوگ جن کا انتہائی مقعد ایک ہو) اس کمال کے حصول کے امکان کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ تمام اہل شہر اس کی استعداد رکھتے ہیں لبنہ طبکہ ان کی زندگی کمال کے مثرانط کے تا ہے ہو۔ اس امر ہیں جو شکلات حائل ہیں۔ وہ ابن باجر سے محفی نہیں نقے۔ اس بلے اس نے متوحد کو حلی حیثیب سے ایک کا مل تحدن میں زندگی لبسر کرنے کی ہدا بہت کی ۔ لیبی ایک الیمائندن جو کمال متوحد کو حلی حیثیب ہوا ورجماں اہل فعنل و حکمت کا زیا دہ اجتماع ہو، اور اس کا نام ابن باجر نے انفعل لدول دکھا ، دس ارت بہی طرف فعلوں برمنق مے۔

المنعن دمسالا تدبيرالمتومد

متوحد کی تدبیر حکومت کا طرکی تدبیر کے ممائل مونی چا جید اس لحاظ سے مولف نے تدبیر باسی برجن کرتے ہوئے کھھلہ و مکومت کا طرکی علامتول کی سے ہوں کہ ہدیں جا کہ اس بیں اطباء اور فیضا ہ نہ ہوں کید کر مینی کا طرکے بات ندوں کو کسی ضعر کے علاج کی صرورت ہی نہیں ۔ م وہ البی غذا استعال کرتے ہیں جان کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے اب البرا من جرغذا کی وجرسے ہوئے ہیں طاہر نہیں ہونے بائے البتہ البی بیمار بال جر النان کی افراط و تفریط کے بغیر محصن خارجی موثرات کے ذریعے ہمس برجملہ اور ہوتی ہیں خور بخو د تر اُئل ہو جاتی ہیں ،اسی طرح اہل مربئہ کا طرف نعنا ہ سے سنتعنی ہیں کبونکہ ان کے نعقات کی نبیا دعیت برہوتی ہے مائی ہیں ،اسی طرح اہل مربئہ کا طرف نعنا ہ سے سنتعنی ہیں کبونکہ ان کے نعقات کی نبیا دعیت برہوتی ہے کہ اس کے افراد کما ل کے اعلی مرانب کو وجال تک کرکسی فرد کی تر تی مکن ہے ، ماصل کر بر کبر کہ وہ قام غور وسل کے افراد کما ل کے اعلی مرانب کو وجال تک کرکسی فرد کی تر تی مکن ہے ، ماصل کر بر کبر کہ وہ قام غور وسل کے افراد کما ل کے اعلی مرانب کو وجال تک کرکسی فرد کی تر تی مکن ہے ، ماصل کر بر کبر کرد وہ تا ہوت کا بر بر بر بر واف اور ہوت ہے ، اس طرح ان کے اعمال سے ان کی طب بند ہوتا ہوتی ہے ۔ اسی وجرے ان کے اعمال سے باک ہوتے ہیں ۔ ان کی طبیعتوں میں صفائی موتی ہوتی افراق میں وسعت بیدا ہوتی ہے ۔ اسی وجرے وہ گوں کو طب نفوس کی طرورت نہیں ہوتی ما لائکہ نا نفس جمورینوں جسے انٹر افیت ارسطو

راطبیت) مدبریت (اولیجا زفیت) جمهوریت (وبیوفراطبیت) اور شامی (مونا مقبیت) میں اس کے بغیرگزیر نہیں۔ متوحدین کو جاسے کہ وہ حکومت غیرکا طربیں اس طرح زندگی بسرکریں گوبا کہ وہ کا مل حکومت کے فرد ہیں۔وہ ایک الیبی نبات کے فائند ہیں جس کا نشو دنما نو د بخو د با فتصائے طبع بوڈا ہے اور اس کے برخلاف ووروں کی حالت الیبی نبات کی طرح ہے جس کا نشونما مصنوعی طور بربمؤنا ہے۔

ابن باج کنتا ہے کہ اس کتا ہے ہیں ان افراد کی شدیع مقصود ہے۔ جن کے لیے جمہور برکا طرکے نوا سے و اقف شہونا مزوری ہے تا کہ طب ثنا نا تہ رابیعی طب نفس۔ طب خلت علب برن) کی اختیاج باتی ندر ہے کیونکہ اللہ نفائی خودان کا شافی ہے۔ متوحد فرد ہویا جماعت جب کک کتوم مجبوعی جشیت سے اس کے امراد منا نا ہے۔ متوحد فرد ہویا جماعت جب کک کتوم مجبوعی جشیت سے اس کے امراد منا نا ہے ہوں اوروں سے متی زر ہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں متعمونیون غربا دک نام موسوم کرتے ہیں اس بھے کہ ان میں جو فعنا بل قطری طور بر بائے جاتے ہیں اور حس مکست کا انہوں نے اکتساب کیا ہے ان کے اعتبار سے وہ ایٹ اور میں اور حس مکست کا انہوں نے اکتساب کیا ہے ان کے اعتبار سے وہ ایٹ ہیں ان سے امل وعیال اور دوست احباب کنا رہ کشی اختیاد کرتے ہیں ان کے بعد وہ اپنے افکار کے ساتھ اس در میانی متقام سے جمال وہ متبم تھے جمور بہت کا طری طسرت وجوان کے نز دبک وطن اور منتقر کے ماثل ہے ) ختقل موجاتے ہیں۔

ما صله مو فارآبی برجرسم نے توٹ ملے بین کیونکراس نے میرو الفاضلہ میں صلامنہ المؤرین مربعث کرتے

ہوئے اسی تسم کے قول کومیٹیں کیاہے۔

قصل وقی این کرفالص النانی اعمال اور ایسے اعمال اور ایسے اور ان کے الواع کی تفصیل کی المواع کی تفصیل کی المواع کی تفصیل کی المواع کی تعلی المواع کی المواع ک

ہوں ، بکراکٹر یہ انسان ہوتے ہیں ، اور ہی متوصد کو بیش نظر ہی دکھنا جا ہیے جس شخص کا عمل روح جدانی کے لحاظ کے بغیر معن نکر اور عدل کے ناترات کا نتیجہ ہواس کو بجائے انسانی افعال کے عمل اللی کہنا بجا ہوگا اور ہی عمل اس رسائے ہیں ہماری توجہ کا مرکز ہے اور چوشخص اس تفعید کی تکمیسل کرنا جا ہتا ہے اس کو چاہیے کہ فضائل میں ترتی کرے اس طرح کر اگر نفس عافلہ کسی شنے کی تکمیسل کا اوا وہ کرے توجب تک کو اس تھے اور و کر وہری ہے روح جبوانی بجائے می لفت کرنے اس کی انہاج کرتی دہے ، اس طربے سے روح جبوانی اپنی ذات کے لیے فغائل موج جبوانی کے لیے وجود کا اظہار ہے۔

لنذا متؤحد کے بیے بیر فروری ہے کران نعنائل سے متعمق میر اور بیراس کی تدبیری بیلا فا عدہ ہے کیوکر الكروہ ان معفات سے منناز نرموا اور عمل كے وقت نفس جيواني اس كے ليے وشوار بال ببداكر وے نوب مىغاىن ناقىس دە جائيرگى اوران كىكوئى غايبت ىزىمۇگى اوراگر وە ان صفاىت سے ممثارْ نهوسكے تووہ جلداکنا جائے کا اور ان کے لیے وشواری بیدا مومائے گی ۔ مقبقت بین فس حبوانی کاطبعی افتضا بہے کم وہ نفس عافلہ کی اتباع کرے ،سواسے اس شخص کے نفس کے جرابنی طبعی حالت برن کا کم نہ ہوش کا وہ جو متناون ابطبح سبوء بإ وه جوغے سے معلوب سموحاً نا ہو۔ وہ نتخص حب کے نفس حبوا کی کونفس عا فلہ برغلبہ مامل بوا ادرج ابنی نمام خوا مثنات کی انباع اورنفس عافلہ کی مخالفت کرنا ہو۔السائنخص اگرجہ وہ النسان ہے لبکن درامسل خیوانی طبیعت کا بندہ ہے۔اس کو ہرایت وضلالت کے داستے ہیں کوئی اننیاز نہیں بنا ميرا توييزهيال ہے كديليے السان ہے جيوان مبترہے - كيونكرجيوان ابني ذا في طبيعت كي أنباع كر ناسے اور البيضغور كى جوالسانى فكرى توت ركفنا سے بهم اس وج سے نراجوان كرسكة بين كرير اچھے انعال استعداد دیکھنے کے باوجود ان سے متعمل نہیں مؤلا ،اس صورت میں وہ انسانیت کے درجے سے گرجا اہے بكرجيوان كى مامت اس سے بمنز ہوتی ہے غرص كدو اجبوان مطلق ہى بن جاآ ماہے كيو كدوہ ابنى ذكاوت كے ذربع معلومات سے ہرہ ور ہونے اور خبرومشد کے انتیا زکے با وجو دحیوانی طبیعت کی انباع کزنا ہے۔ البسى صورنوى ميس عفل لبشرى منركى زباوتى كاسبب بن جانى سے بعنى جب اس كونچركے علم تھنے کا دعویٰ ہونا ہے توطبیعت جبوانی ذکا وت برغالب آجانی ہے۔اس ذکا دت کی مثال ابہے جمدہ غذاکی سی ہے جوابک بیار شخص کودی جائے اور لقول لغراط مساس فنسم کی خذا بیاری میں اور اصل فرکرے پیجازا كانيج كرناان كاطبيعت كانتفنا ب اور اوبرجاناكسي ودسرى فوت برمنعصر اور بلات باستمك عمال کی عمیل اندی طور برموتی ہے اور جا دانت میں ارادے کی ازادی نہیں یا بی جاتی ، ہارے لیے مکن نببر کرممان افعال سے شکے دہب کبونکہ اس فنم کے عمل ہیں جوحرکن ہوتی ہے ۔اسس میں مہادے انتنبار کو وصل نہیں ہونا - اس طرح و معل جیوانی جو نقیس غذائی میں جاری رہنا ہے اور حس سے نوائے حسمانی نشددنما اور نرتی یا نے بس بغیرکسی نضد کے طبعی طور بر کمبیل یا اسے ، لیکن حس شنبیت سے کہ اس کامیدورسم سے ہوتا ہے ہیں اختیار حاصل ہے کہ ہم اس سے باز رہیں اور اس فسر کے نعل سے دک

جائیں اورانسان عمل بہشہ ہماری فوٹ اندقعدسے مساور ہوتا ہے اس لیے ہم کو بر افتنیا رحاصل ہے کہ ہم جب بہا ہیں اس سے بازر ہیں۔ اس سے برننج نکلتا ہے کہ نمایات اورعل نمائیہ صرف النمانی احمال کے ذریعے محدود معبیّن ہونے ہیں۔

اس کے بعد ابن باجر نے عقلی اعرامن اوران کے افسام بربمیث منزوع کی ہے اکر منوحد موس کے انتہائی فائنوں کی ومناحت ہوجائے۔سبسے بہلے اس نے انسانی افعال کی توہیم كى ب اور تبلا با سے كران كا صدور تون عافل كے وربع موناسى اور يہ تون كسى نعد با فايت كے ب موج د ہونی ہے اور بہ غاببت ا عرامن تقلید کی ووسری متم ہے۔ متنل کوھام لوگ نفس کے معنی میں استعال كرين بي اورفن سفران دونوں كومنزًا دف قرار ويتے بين اورلعفن اوفات اس سے حوارت طبعي مرا ديلية ہیں جونفس کے ابتدائی عنا صرسے ہے۔ اسی لحاظ سے اطباد نے ارواح کی نبی تسمیں قرار وی ہیں۔ روح طبيعيه اروح عافله ادوح محركه المداس سعجونفس مراد لبنته ببس وه مطلقاً نفس مون كي حبنبست نهیں بلکہ اس دجہ سے کہ وہ تون محرکہ ہے۔ اس عنی کی روسے عقل اورنفس منزا دف ہیں اورلفظ دوح کا اطلاق خاص طور رہزناہے جو دوسرے وربیے کی ہے بینی روح عافلہ اور جبر بربہ - اور تبعن اوقات تفظروع سے و دمنفصل جامد مواد مراد لیتے ہیں جو دوسرے موادکو حرکت بیں لا یا ہے اور اس سے بھی مراد لینتے ہیں جرحبم نہیں بکا حبم کا ابک عرض سے اور با وجود اس کے فلاسفہ اس مواد برلفظ روح کا اطلاق نهيس كرنے جليباك عام طور برعرب كے لغوكمين لعينى مامبرين لغنت كى عادت سے بكروہ زياد فنراك كوروها فأكمن بب ببابب مركب كلمه سب اور روح مع مشنق سے جبیبا كر نفظ جسانی عسم سے مشنق ہے اور نفسانی نفس سے، اور جرن جرن ما دے کوجہا نیان سے دوری مونی جائے گی اسی فدراس مبر نفظ رور کا اطلانی داجب بزاع بے گا اس محاط سے تمام موادوں میں مقل فعال اس ام کی سبسے زبا دہستی ہے اسی طرح وہ مواد بھی جو فلک کے اجرام اور دوائر کو حرکت بیں لانا ہے۔ روحانی اغرامن کی جار مخننف تمیں ہیں دور احسام فلکیہ باستنار کے وال عقل عام باعقل مساور وس عقل مبیولانی یا ای بعنى وه اعراص معفوله با افكار خفليه جواست باك سائفة فائم بس ربه ) وه افكار جونوالے نعنسي إ ذفاق عادى لعبى خبال اور حافظ ميس موجود بيب-

بیلی ندم کو مادے سے مطابقاً مروکار نہیں۔ دوسری بالذات تو مادی نہیں البنتہ مادے سے ایک کو دتعلق رکھنی ہے کیونکہ وہ اشکال مادی کی کمیں کرتی ہے جیے کہ وہ عقل صادر جو عقل فعال کی طرح انشکال کو بیدا کرتی ہے۔ تیسری نسم کو بلا واسطہ ما دے سے قعلق ہے اس کو عقل ہیدلانی کتے ہیں کیونکہ بی است ما و بیر معقولہ کو رجو نہا ان روحانی نہیں ہیں انسامل ہے ان کا وجود مادے ہیں ہی ہے اور جہما نہیں سے فارج مجی وہ معنی البید انسکال ہیں جرفف عافلہ کی قوت میں اس وفت باتی رہ جانے ہیں جید کہ قوت عافلہ اور سے متا نزکر نا دہما ہے۔ فشے مغروکا فاص نعان ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جب نک بیانعلق قوت عاقلہ کو حیمانی انرسے متا نزکر نا دہما ہے۔ فشار میں الدی اللہ کو حیمانی انرسے متا نزکر نا دہما ہے۔

جمانی دہما ہے۔ جب جمانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے سائند تعلق بھی مرتفع ہوجاتا ہے اور تون عقلبہ معنی روحانی ہوجاتی ہے نواس وقت مرف ایک عام تعلق باتی رہ جاتا ہے بینی وہ علافہ جراس کو نمام افراد کے ساتھ مرلوط کرتا ہے جوتنی تسم معقولات جبولانی اور ما دی اعرامن محے بین بین ہیں ہے۔

بعن اعمال ابسے بین جن کامقصدسوائے جمانی فائرے بعنی کھانے اپنے الباحس اور الم الانت كاور كبيد نبيس مؤنا - بيروه اعمال بب جن كے بيش نظر سرف مادى منفعت ہوتی ہے اوران کی غاببت برمونی ہے کرجسمانی شکل کی کمبیل کی جائے اوراس سے عَفلت شہر تی طائے اس کے بعدوہ اعمال میں جن کی خابیت خاص روحانی انسکال موتی ہیں، اوروہ ان استبار کی اختلات فببعث كاوج سعجواس كمتقصود بب خست وشرافت كاعتبادس عنقف مون بب شلا بعن ا ومی لباس فاخرہ ببن کر فخر کرتے ہیں اور باطنی لباس سے غافل رہنتے ہیں کیکن جولذت انہیں حاصل ہونی ہے دہ خنہوانی نہیں ہونی ملک دہ ایک حاسر باطنی کی طرف رجوع کرنی ہے جس میں کسی فدر دوھا ب مبی شامل مرتی ہے دب، وہ اعمال جرعرمن روحانی کی جانب رج خبال میں بو بخت برہ ہوتی ہے ) رجوع كرت بي جيب انسان امن كے ذمانے بين مستح موجائے (ج) وہ اعمال جن كى فايت سروراوراطبينان ہوتی ہے جیبے احباب کا اجتماع اور مخنلف کھیل اورمرد عورت کے نعلقات سوائے علائق تناسلی کے مكان كاترام اسامان واسباب كاحصول ابلاخت شعرد هـ ) البيد اعمال جن كامفعد عفل اوزفكه في تكميل ہوتی ہے۔ کو باکر ایک شخص ابنی وات کے لیے علم حاصل کرنا ہے تاکد اس کی عفل کی تکبیل موجلے ذکہ اس کو کوئی اور ما وی منفعت عاصل ہو۔ یا کوئی البی برزگی وبرنری کا کام کرنا ہے جس ہیں اس کوکسی نتیج یا فائرے کا انتظار نبیں ہونا بکر بہنام احمال انسی کی خاطر موسنے ہیں النان کے بے روحانی شکل کی بميل كسوائ ان كاكوني اور تنعموونهين مونا جانهي - بعض اليه الشخاص بعي ببن جن كامقعد ان اعمال سے طلب شهرت بابزرگی موتی ہے ، اور و و خبال کمنے بیس کر انسان کی سبسے بڑی سعادت برے کواس کا ام مرتوں باتی رب -عرب استسم كى شهرت كوبهت البميتن وياكرت بين جبنانيم ال كانناع كمتاب الذكولة سان عرفان ( ذکرلینی شهرت النان کے بیے ایب دوسری عربے)

وہ اعمال جن سے رومانیت عامہ کے اشکال مقعد دہیں انسان کے نمام افعال ہیں کا مل ہوتے ہیں اور بہ
اعرامن معلوبراعمال سابقہ (جرجبانیت سے اختلاط رکھتے ہیں) اور رومانیت معلقہ کے ہیں ہیں ہوتے
ہیں - ہرشفص کی برانتمائی فایت ہے جوسعادت سے بحث کرنا ہے اور متوحد کاسب سے اعلی مفعد ہے ۔
اعرامن مفعد وہ کے نمحت انسانی احمال کی نفسیم کے بعد جکیمے نے ان اعمال کے اعرامن کا ہر
فصل منجم
معمومی شکل کے لیے تعین کیا ہے ۔ اس نے مکھا ہے کراعرامن کی بین تسبیب ہیں وہ اعرامن جو متعلق ہیں اعرامن رومانی سے ایا عاص اعرامن رومانی سے ایسے خالص جو متعلق ہیں اعرامن رومانی سے ایا عاص اعرامن رومانی سے ایسے خالص جسانی اعمال ہے تی ہیں انسان اور حیوان دونوں مشترک ہونے ہیں ۔

روما بنت عارانسان کوعفی اورصقی مفات کی جانب ماک کرتی ہے۔انسان کے بعض اضلاق جبوال ہم میں بائے جانے ہیں، جیسے نئیر کی شجاعیت اورمور کی خود بہندی اور کئے کی ببداری ۔ لیکن برصفات اور ع کے جند افراد کے جب مفصوص نہیں بلکہ ایسے ادمیا ف ہیں جوکل جنس میں طبعی طور بر بائے جانے ہیں میکن برسوئے انسان کے کسی میں انفرادی طور بر نہیں سطنے۔ تمام کے ببدار ہونے ہیں۔ ببکن الشانؤں میں مبت کم افراد ببدار بائے جانے ہیں۔اسی طرح انسانوں کے ان صفاحت کا فعن الل کا اسی وقت اطلاق موتا ہے جب کرانہیں دائمی طور بر اعتدال کے سانحد منتقائے مال کے مطابق استعمال کرے۔

صفات عقب انسان کے اعرامی دوحانیہ بیں ایک خاص قسم کی کموین کرنے ہیں جس کو دومری صفات سے کوئی تعلیٰ نبیس ہونا ۔ کیوکہ عقلی اعمال اور هلی مخفیت بیں نام کے نام کما لاٹ مطلق ہیں جوانسا کو ایک کا مل اور خفیقی وجو وعطا کرتے ہیں ۔ بخلاف اس کے انفرادی روحانی عرض ایک ایسا وجو دعطا کو ناہے جو ذکت کے لحاظ سے محدود ہوتا ہے شنا وہ عرض روحانی جرشہ ہے کیونکہ اس کے اور اس عرض کے درمیان جوصفات عقبیہ کی وساطن سے حاصل ہوتا ہے کوئی مفارنت نبین ہوتی ۔ اس عرض کے درمیان جوصفات عقبیہ کی وساطن سے حاصل ہوتا ہے کوئی مفارنت نبین ہوتی ۔ جوشنوں اعرامی حیمانیہ براکتفا کرتا ہے وہ فود کو جبوانبت کے نمرے بیس داخل کر لبتا ہے اس عرف کے حیمانی وجود کو بوانبت کے نمرے بیس داخل کر لبتا ہے اس جسمانی وجود کو باکل نظر انداز کر و بنا کہی طبیعت کے خلاف ہوگا اور بیسوائے جندستنی صورتوں کے جسب کر حیابت کی تحقیر از زمی ہوتی ہے ) جاگز نہیں قرار دیا جاسکتیا شنگا جب النمان اسپنے وطن اور خرسب کی جسب

یں اپنی جان فربان کرر ال ہے۔

مرادی ان ن کا سعادت کے مرتبے کی بنجینا ممکن نہیں۔ کوئی ننعی اس وقت کے سعادت مامل نہیں کرسکنا جب کے کا اس کی کا روحا نبیت اور حقیقی اللبت نہ بیدا ہوجائے۔ روحائی شخص کو جا ہے کہ وہ معن مزورت کے لی طرح ہے جب افی اعمال کی کمبیل کرے ۔ البتہ روحائی اعمال کی بابندی الحی کی خاطر کرئی جا ہے۔ اس طرح ملسفی کوچلہے کہ وہ روحائی افعال کنڑت سے کہا کرے بیکن وہ اس کے مقصووا لذات نہر ہوں البنہ اعمال سقول کی تکمیل انہی کی خاطر کی جانی جا ہے اور حرف انہی اعمال جسمانی کو انجام دے جو اس کے ذان حیات میں مددبی اور کسی جسمانی جا ہے اور حرف انہی اعمال جسمانی کو انجام دے جو درجات سے صوف اسی قدر مستقید موجومعقول کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس کے لعدمعقول مطلق سفونی ورجات سے صوف اسی قدر مستقید موجومعقول کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس کے لعدمعقول مطلق سفونی میں کہ بیدا کیا جائے ہے اور موجومانی ہوجاتا ہے اس طرح فلسفی بالعلی کی البیا کا مل انسا کہ سے امراز خاص کی العام کی العمال کو استی بالعلی ہے کہ البیا کا مل انسا کہ سے انہی اعمال کو اختیار کرسے جو نہا ہت رفیع و مبلند ہیں۔ انسا فوں کے ہوجیت سے تصفیف مہوجاتا ہے اس طرح فلسفی بالعلی کے وہ تشہل کی انسان می جو اعمال میں ان اسے میں اس سے لیے یہ شرط لا ادمی ہوجاتا ہے اس کی ایک ہوجیت ہے کہ معتول ہیں ہیں ہیں ہیں ہوجاتا ہوں کے ہوجیت ہے کہ سے کہ سے کہ معتول ہیں جو اعمال میں ان سے مشتقید مہود اوران سب ہیں ہی نسل کو اعمال کو انتہائی فا بت کمک بہنے مبائے بعنی جب کہ معقول ہیں کا مقال ویزدگی و شرف کے اعمال دے میں ان سے مشتقید مہود اوران سب ہیں ہی خدی میں انسان کے تامیل میں جو اعمال میں ان سے مشتور کو انتہائی فا بت کمک بہنے مبائے بعنی جب کہ معتول ہیں کا معدول کو متاب کی اعمال کے اعمال سے دو انتہائی فا بت کمک بہنے مائے بعنی جب کہ معتول ہیں کا مقال کے تامیل کے اعمال کے اعمال کو انتہائی فا بت کمک بہنے مائے بعنی جب کہ معتول ہیں کا معتول ہیں کی کی کا معتول ہیں کی کا معتول ہیں کی کا معتول ہیں کا معتول ہیں کیا کی کا معتول ہیں کی کا معتول ہیں کی کا مع

معانی کے لحاظ سے بجد جائے اور نبیز موا و منفصلہ کا بھی عمر ماصل کرسے اور ان سے ابک ہوجائے تو مکن ہے کہ اب وہ موجوداللی کہلائے اس وقت وہ بنرکا مل حبمانی صفات کو خبر باد کہ و بنیا ہے اور اسی طرح اعلیٰ روحانی معانت بھی اس سے عبیرہ ہوجاتے ہیں اور وہ صفت اللی سے مزین ہوجا ناہے جس بس کسی روحانی اور حبانی شنے کا کوئی وجل نہیں۔ بنز کام متوجد کے صفات ہیں جوجہو ربیت کا طرکا ایک فردسے۔

انفرادی اعراض روحانیه کی جارتسیس بن : ببیاقسم عام سے اور اس کا محل حواس با مسلم است مونا ہے کہونکہ حبر شخص کوشنگی احساس ہے ، دوسری فسم کا تعلق طبیعت یا شہوت سے مونا ہے کبونکہ حبرشخص کوشنگی بهووه اسبخ نغس میں ایک روحانی عرمن کو بانا ہے جواس کو بانی کی المانش بربرا وہ کرنا ہے۔اسی طرح بشوكے شعف ميں مجى ايك رومانى عرمن بإيا ما ناہے جواس كوغذاكى ملاش برس ما دہ كرنا سے اسطرح ہرانسانی خوامش کی کمبل ایک عرمن رومانی کے وربیعے ہونی ہے اور برعرض جس کا صدور بیعی طور بر ہوتا ہے کسی خاص جیزے منعلق نہیں ہونا کیونکہ جس شخص کوشٹ گی ہو۔ وہ کسی خاص یا نی کو الاش نہیں کرنا بكرجس فسم كامبى بإنى دستبياب مواس كے بلے كانى ہے ۔ نيسرى قسم ميں وہ عرمن رومانى سے جذ كارسے بيدا موتا سے بارہ عرمن جوغور و فکر دلبل اور تومنی کا نتیجہ مرز اسے ۔ جو تنی تسمیں وہ اعراض و اعل میں جو دبيل اور فكرك مروكم بغيرمض نعال كى فاليرس ببيرا بهون بين اس تسمير اوى واحل ب اوراليد سيح خوامب بعي جن كى مدافت درامي بونى سبعه مذكرانفاني رببلي دوتسمير السال اور حبوان بس مشترك بس اور بلها عراص جرحیوان کے کمالطبعی کے بلے مزوری ہیں و وطبعی طور رہنام جبوان بس بائے جاتے ہیں البنة وه المرامن جن كوطبيعت بطور شرت كے عطاكر تى ہے مرت جند حبوا نات كبير يائے جاتے ہيں اور بير انی جیوانات کک محدود م ب جین جین می اورشهد کی کمعی کی طرح خون نبیس با یا جا آیا ۔ اعرامن روماید کی دوسری دوسبب النسان کے مسائغہ صفعومی ہیں ہیر دونوں انغرادی اعرامن ردحا نبہ اوراع اصم عقو ك درميان بائ جات بين كبوكربراجسام ك بيدانغرادى اعراض نبيس بين - سداع اص ماسه كي طرح انغرادى روحانى اعرامن بب اورىزب بالكليد ما وسيس الك ببي ناكراع امن معفوله كے مانندهموي طور بران کی تعربین کی مباسکے ۔ ابک مراقب سے بیے برمکن ہے کہ کا فی خوروں کھیے بعد روحا نیت اور وكاوست كاس درج كومعلوم كرسے جمال مك كرانسان كى درمائى موسكتى ہے۔

فصل مفیم فصل مفیم نبیل گوکر اس کا بینچ کا ایک وراید منرور بین، اس کے بے بیر بی مزوری کران لوگوں سے میل جول درکھے جومعن انہی اعرامن سے متعمل میں ورنہ یہ لوگ اس کے نفس بیں ابیے انڈان چھوٹریں مجے جواس کو معاون با بری کے حاصل کرنے سے مانع ہوں گے۔

ہم بیاں ایسے دوآدی فرمن کرتے ہیں جن بیں سے ابک مدی کی طرح بڑا فامنل ہے ، اور دوسر ابو دلاکمر کے مانند فاسن و فاحب برابک بیں ایک خاص تسم کا عرمن یا یا جا تا ہے ادر سرعرمن رومانی اس

جسم كا محرك سے جس بين وه بإ با جانا ہے- اس طرح الد د لا مدكا عرمن العنی فسنی و فجور، مهد ی كواس كے ان رذاً الل كے اوراك كى وجست سروراور برگوئى مبرآ اوہ كرسے كا اور مهدى كاعرمن البرولامرمي توامنع اورحياكا باعث سوگاكيونكم ابوولامه مهدى كوتيك تغشى اوراعلى نصوصيات كوديجه كرخفيف سوگا اور يدايك تقيقي إت ب كم تواصع اورهيا كي منتين خفت ادربر كدني سے أفضل ميں البي مدورت بين نرتي في انشان کے عرص برعورکرنےسے اونی ورہیے ہے ہومی کی ترقی ممکن ہوتی ہے -اسی طرح اس اونی الشاہے عرض کے دریعے اس زتی یا فتر شخف کا نزرل می مکن سے لندا ہادے ہے برمکن سے کہ سم متوحد مرجاب اس کے ذریعے ذبیل نرین انسان ہمی ابینے نفس کا نزکیہ کرسکتاسے اور پلندم ننہ انسان کی مزرکی کا اظہار كمة ناس اور بندم زنبرالسان ان انرات سے معفوظ دمنا سے جوادنی شخص سے اس كك بينج سكتے ہيں اور بمیشه وحدت کو بیش نظرد کھنے بیں مبی حالت اس شخص کی ہوگئ جواس سے قربب ہوگا ۔ اس طرح متوحد توگوں کے مبل جمل سے آزا درہے گا رکیونکراس برلازمہے کہ مادی انتخاص سے روابط ندر کھے مذ إلي شخص سے عے جس كى فايت رومانيت مطلقدن موساس كے بلے يدىمى منرورى سے كوامل علمركى معبن سے نبضباب موا اور ج كرعاما دہر حكم نبيس طنة اس بلے متومد كو جل سے كر عام وكول كى معملت سے احترانہ کرے اور مرف بقدر منرورت ان لوگوں سے متنا جلتا رہے۔ بہرحال جمال کک ہوسکے ان سے کناره کشی اختیاد کرے کیونکہ وہ اس کے سم جنس نہیں ۔ لنذا وہ ان سے میل جول دیکھے ہذان کی ہے ہود کواس کنے مانا کہ ان کی ورورخ برا نبول کی نروید مذکر نی بیٹسے اور ندان کی مخا لات میں اپنا وفت گزارے کیونکہ ببخداکے دفتمن میں منوحد کے لیے ببی بہترہے کم جن لوگوں میں اس کو زندگی بسرکرنا برطے ان بر روو فرح كرف سوئ ابنا وقت منا فع المرس - وه لوابني زندكي كوتعبيم اللي كے الي و تعث كرتا سيطور جسمانی آلائش کے بارگراں کو دورکرے ابنے نفس کی عمیل میں کوشاں رہناہے وہ ابنے اطراف واکا کو نورکی طرح دونشن کر دنباہے، اور خدائے تعالیٰ کی موفت کی تمییل اس طرح لیاشبدہ طور برکز کا ہے ک گو با وہ ایک مبوب بات ہے اس طرح وہ ابنے نفس کی تکمیل علم اورا بنے کیند برہ مذہب کے ورایع كرتاب ادداكش علماء كى خدمت بين جاتا ہے اور ان سے ميل جو ليب بداك تا ہے اور ايسے بزرگو سے مجى روابط ببيراكز ناسع جراس سعب اعتبار ذكاوت علم صداقت ادر فعناً باعقلي كے متازيين ادر اتجربه كاد افرجوان كصبت سع احتراز كرناسي مهاداية قول سياسي المول كم خلاف نهيل سعك جس کی روسے عام لوگوں سے خلوت گرز مینی خلطی سہے ، نظیعی ، علوم کے خلاف ہے جوالنان کے مدنی الطبع مونے برزور دسیتے ہیں ۔کیوکھ پر دونوں اماسی اصول نظری طبیست سے اس دفت معیج ہیں۔ كرلوگ این طبعی كمالات كوبین گئے مول - يمكن بعض وقت جاعت سے علىحدہ اپنے ہى ييں بہنزى موتى ہے اس میں سک نہیں گوشت اور نبید انسان کے لیے مغید غذائیں ہیں اور افیون وضغل لعنی انداین دبنوانل بس ببن با دجرواس كععن اذفات افيون اور اندرائن منفعيت بخش موت بس اورمولى

طبعی عذائیں قائل مابت ہونی ہیں۔ بیکن بیشا ذصورتیں ہیں جن کا وقوع محض انفا فی طور بہر ہوتا ہے اور بیر مبی نغوس کی تدبیر برمنطبق ہوناہے۔

فعل مرفق و منور کا انتهائی مقصدا عراص معقوله ہے اور جراعمال اس کوان اعراض کے بہنجائیں معقولہ ہے اور جراعمال اس کوان اعراض کے بہنجائیں معقولہ کے دائر ہے ہیں ہوتے ہیں ان اعراض کے دجود کی اکبر ہوتی ہے اور ان اعراض کی ذات ہی ہیں ان کے وجود کی اکبر ہوتی ہے اور ان اعراض کی ذات ہی ہیں ان کے وجود کی اکبر ہوتی ہے اور ان اعراض کی ذات ہی ہیں ان کے وجود کی اکبر ہوتی ہے اور ان اعراض کی ذات ہی تھا کہ سے اعلیٰ عقل کمنشب ہوتی ہے جس کا صدور عقلی کی سے مؤتا ہے اور ان کو موجود عقلی کی سے مؤتا ہے ادر جس کی دجرسے انسان اس درجے کو پہنچتا ہے جمال اس کو ابنی ذات کو موجود عقلی کی

طرح سجعناسے۔

ابن باجر نے عفل کمتنب براور اپنی وات کے اوراک کے طریقے برطویل بجٹ کی ہے، اس کے لعد کھھا ب كر عفل فعال منقسم نهيس موسكتي لعبني اس كانجزيزييس موسكنا - جزكه وه اعرامن جواس كساتع مفوس ہیں مجرمی حیثیت سے اس میں واحدموکر بلئے مباتے ہیں یا کم از کم اس کی نمام ارواع غیر نفسر است با بہی بينى براكب خامى عرض عقل نعال بين وصدت كى حالت بين بإياجا تا سے للذا اس عقل نعل كاعلم بيى واحدمو كاكر كوا تؤاع كے تورد كے لحاظ سے اس كے اعرامن منعدد كيوں مذمول اورجب اس طرح احراض بس تعداد بو تولا زمى طور بران كامنعدد ما دّول سے ظهور بروگا ۱۱ ورخفیفت بس و ۱۵ عرامن حجر بعن ما دول میں موجود ہیں ،عقل فعال میں صرف ابک موکد یائے جاتے ہیں -اس کا مطلب بیہیں ہے کہ وہ مادے میں موج دسونے کے بعد معنوی حبثین سے یائے جاتے میں جیبے کہ عقل کے لیے معلبت كى حالت بس موتاسے اوربهال كوئى نے نہب جونفل بالغعل كوان اعراحن منفصلہ كے قریب رکھنے كى كوشش سے إزر كے بيان كم كراس كومعقول يا حقل كمنسب كا ادراك موماً ئے اس كا ظاسالنان ابنی روح کے اختیا دسے نام موجردا نٹ بی حقل فعال سے زیا وہ فریب ہے ادربہلل کوئی <sup>ال</sup>بی بانٹ نہیں جی منعل کنسب کوان امور کے عطا کرنے سے مانع ہوجو اور معنول اس کو عطا کرتی ہیں ۔ بعنی وہ حرکت جس مے ذریعے دوا بنی ذات کے متعلق خور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد معول تعبقی ادراک حاصل کرتا ہے بعنی اس معلوق کا اس کواحساس مقاسے جوبا تطبیع تقل ہے ادر جوفی الحال باسابق بس بخرکی الیے شے کے احتیا جا ہے جو اس کو توت کی مالت سے نکامے اپنے اعمال کی کمبل کرنا ہے۔ بیقل منفسل بین عقل فعال کا دراک اپنی ڈان کے ادراک کی طرح ہے اوربیسب سے آخری حرکت ہے -

تعربیات بالاسے قاد بُن کومعلوم ہوا ہوگا کہ ابن با جَنے اس طریقے کی کا نی نوجنے نہیں کی جس کے ور بیعے اس حرکت فطیٰ کی کمیل ہوتی ہے اور پر بھی نہیں نبلا یا کو عقل انسانی اور حقلِ فعال عام میں کس طرح انصا مکی ہوتا ہے رہم نے رسالۂ وواج میں وکمیعاہے کہ ابن باتھ اس انعمال کی نمیل کے بیے ما فرق الطبیعت توت کے داخل کرنے بہم جبور ہوگیا ۔ ہم بیاں اس کا ذکر کر دینا صروری سمجھتے ہیں کہ جس کتاب کی نلخیص ہم نے ابعی ختم کی ہے - اس کوا بن دشد نے بھی خامعن قرار دبا ہے گو با کراس کا بمحنا ہمنت دشوا دہے ۔
ابن طفیل نے اس کتاب کوا بن باج کی ان کتا ہوں میں شما دکیا ہے جن کی اس نے کمیل نہیں کی اور کھا ہے کہ ان کتا ہوں کی اس سے اس امر بردوشنی برط تی ہے کہ این با جرنے اندلس کے فلسفڈ عربی بر ایک ایسا دنگ چرط ما با جو صوفیا و کے ان رحجا نات کے بالکل مخالف تعا جوغزا لی کے بہدا کو اس نے در ایسے انسان اپنج ذات اور نے اس با جرم معن علم نظری میں بے توسط با فی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنج ذات اور عفی نعابی کرم معن علم نظری میں بے توسط با فی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنج ذات اور عفی نعابی کرم کتا ہے میں اور ابن و مشدر کا بھی بہی مسلک ہے ۔
ابن طغیل نعال کا ادراک کرم کتا ہے اور ابن و مشدر کا بھی بہی مسلک ہے ۔

# ابن ہاجہ کے فلسفے کی تومنیح ا-اس کے نام کی تحریب اوراس کے مصائب

بعض اہل ہور ب ابن بآجرکو ( AVENPACE) کے نام سے یا دکرتے ہیں اور بعن اسس کو ( AVENPACE) کے نام سے یا دکرتے ہیں اور بعن اسس کو ( AVEMPACE) کے جی بر بربی ہاجر کے تخرلیف شدہ اسا دہیں جیسے کہ انہوں نے ابن سینا کو تخرلیف کرکے ( AVEMPA ) کروبا ہے اور ابن دیشہ سے ( AVERAROCS) بنا دیا ہے ۔
ابن باجر کی دلادت یا بنج بی معدی ہجری کے اواخر ہیں ہوئی ہے ۔ اس نے جبطی معدی ہجری کے نزرع سے جی بی دفات یا نی دفات یا فی اسلی بالکل نوج ان ناما ادر نہیں معلی اگروہ طوبل عربا با

مواسب فطری تی بمبل کرنا نوکس طبندی کسبینیا اس کی دندگی مختصر بونے کے باوج د بالکل فسفیان زندگی کا نمون تھی -اس کو متعدومعدائب اور
عوام کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا بڑا - جنہوں نے کئی فرنبراس کے قتل کا اداد ہ کیا لیکن وہ کسی فرکسی طرح
ان کے اپنجے ظلم سے محفوظ دیا - ان معائب کے کہ بیب جواس بر قور شے گئے اس کے چند خیالات تھے اور
ان کا عقائد د فیہ کی صود سے تجاوز کرنا تھا جس کا اس برالزام لگایا گیا تھا ،اس طرح وہ ان معیب بنول کے
افتیار سے جراد فی طبقے کی جہالت سے موتی ہیں این درند کا بیش دوسے -

## ٧- ابن با جركے ثلا مذہ اور اسس كا مدفن

ابن ہاجہ کے شاگر دوں میں سے ابک توابوا لولید محد ابن رکشد ہیں - دو سرے ابوا کمسن علی بن عبدالعزیز ابن امام الغراطی جرابک فاضل معتنف ہیں ۔ جن کو علوم اور اخلاق ہیں خاص امنیا نہ حاصل تھا - وہ اپنے انساد ابن باجہ کے ابک عرصے تک ہم محبت رہے اور ا بہنے درسیات کی تخبیل کی ادر اس کی وفات کے وقت حاصر ہوئے ادر اس کو بمنقام فاتس دفن کہا رسے ہے ارسے ہاسے فاصی ابوم دان انسبیل کی شمادت موج د ہے کہ انوں نے دین بآجری قبرشہ فاتس میں ابو بھر ابن العربی فقید کی قبرے قریب دیمیں ابوالحسن علی جو ابن بآجرکے شاگر تھ وہ مغرب سے روا نہ ہوگئے ارجینی مدی ہجری کے نصاف خریس مرز بین معربیں بنام آور میں اور خرکا وست کے مراح ہیں میں۔ میں اس کی علم بسن اور ذرکا وست کے مراح ہیں

ابن باجرکے شاگر دابوالحسن ابن علی ابن عبدالعزیز ابن الم الفرناطی سے ابن با جرکے اقوال کا ایک جموع دستیاب ہوا ہے جس پر فرانسیسی نفط ری م ان و کا اطلاق کیا جاناہے اور اس کی ابتداء بس ایک نفر میں کھی ہے جب کا کچھ جھتے ہیاں نقل کیا جاناہے ہیں ہوا ہو بکر ابن صافع کے عدم فلسفیہ کے متعلیٰ جندا نوال کا مجوج اپنے ذہن کی دمیائی اور بادیک اور اہم ، اور اعلیٰ معنوں کی نازک خیائی کے اعتبار سے جو اُب خیس نے کہنا نے داو دو نور در و فرطبفہ ہے جس نے کہنا نے داو دو نور در و فرطبفہ ہے جس نے کہنا نے داو دو نور در کی کتابوں کا ترجمہ کر وابا۔ مسلفے کی کتابوں کو جمع کیا مشرق کی تمام نا ور نور ایک ترجمہ کر وابا۔ اب ہوگوں کی نظریں ان کتابوں کی طرف کیش میں ابن با جو سے قبل ناظرین کو ان سے مزکوئی میج را سنا مطلا اور نور اور نور نور کی ناز کی جو من کے بیاد کا بن تحقیل میں اور نور اس میں میں اور نور ایک کے بیاد کے مبھرین سے نفا -اور اپنے بعنی خیالات کے نابت کرنے ہیں وہ اوروں سے بیٹرہ ابوا تھا اور فور دکو کی میں بہت اچھا اور جانج بہر تا ال میں نما بہت وور درس نفا۔

یں بر مرب ابن باجر) اور مالک ابن وہبیب الانسبیل کے در بیے ان علوم میں تقیق کے داستے دریافت ہو کے کہو کہ اس مبعد رابن باجر) اور مالک ابن وہبیب الانسبیل کے در بیے ان علوم میں تقیق کے داستے دریافت ہو کے کہو کہ یہ دو نوں مبعد رتھے انگر فرق بر ہے کہ مالک نے صناغت ذہ نیے واحداس کے بعداس نے ان علوم برنیا ہری جندیت سے بحث کرنے سے احتیاب کیا ۔ کمبو کہ کچھڈ ان خیا لات کے المالک کی دج سے اور کم بونسفیا ذمباحث بن علیم مال کرنے کی خوامش کی بنا برلوگ اس کی جان کے در بے ہوگئے گئے۔ "

اس بیان سے بین اس بین اے کرابی دہیب آنبیلی کے فون کا جومطالبہ کیا گیا تھا وہ صرف ان کے عوم خفلیا ور فسف اس بیا کے خون کا جومطالبہ کیا گیا تھا وہ صرف ان کے عوم خفلیا ور فسف کے انہاک کی دجہ سے نبیں تھا۔ بلکہ اس میں کچھ اس کے اخلاق کو بھی دخل تھا کیو کر و ہ نسفیا نہ سباحث میں فلبہ ماصل کرنے کی کوشش کرتا تھا جبنانچہ اسی سبب سے اس بر بہت سی مصیبتیں اول ہوئیں۔ حوام اس کے خلاف بھوگ آور اس برجملہ آور ہوئے جقبقت میں ابن و مہیب فلسفی نہیں تھا کہ نکہ اس کے اقوال میں فسسفیان معارف کی جھلک نہیں یا گی اور نہ ان بیس کوئی ایسے باطنی اسرار بوتسیدہ ہیں جو ہی کہ موت کے معد کا بیاں ہوئے ہوں۔ ابن دس بنے فسفے سے اعراض کیا ، البتہ اس نے شرعی عبوم کی جانب توجی کوران کا جہ سے تنیاز جا کہا کے بعد کا بیاں ہوئے اس کو ہو قت ابھا را اور ز کا نے کے تعزفات اور ا ، کی تبدیلیوں کے باوج دجس تسم کے نبیا لات اس کے نفس میں بہدا ہو تے گئے ان بروہ عورو نکر کرتا گیا اور استدلال کیلئے نہیں دیا ۔

# م - وه علوم جو ابن باجرف مرون كي

ابن باج نے مناعت ذہنیہ رمعقولات ) اور علم طبعی کے اجزا کے متعلق جندایے امور الابت ایک بیں جو

فی نفسہ ان دو نون صنعتوں کے حصول بیر دلالت کرتے ہیں ان کے متعلق اس کا طرز بیان تعقیبل اور ترکیب ایک ایسے ماہر نن کی سی ہے جو کامل قدرت وعبور رکھتا ہے -

ہندسہ اور علی ہئیت بیں اس کے جیند تعلیفات بیں جس سے اس فن میں اس کے علی تبحر کا بیتر جاتا ہے۔
علم اللی میں اس کے کوئی البے تعلیفات نہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہوں۔ البنداس کے دسالہ وداع کے
مفنمون سے رجن کی او برنصری ہو جب اور ابک دوسر سے دسالے انصال الانسان بالعفل لفعال سے طم
اللی کے متعلق اس کے بچہ عبالات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے با دبنہ جیتا ہے) اور مختلف افوال کے دولان
میں بھی جبنداس تسم کے نما بال اشاوات بائے جانے ہیں۔ بیکن وہ انتہائی توت سکھتے ہیں جس سے اس اللی کا طرف وجو کہ نام عدم کا منتہا ہے) اس کے مبلان کا بینہ جبتا ہے اور البیا سعلام ہوتا ہے کہ جر کچھ معاوف
کی طرف وجو کہ نام عدم کا منتہا ہے) اس کے مبلان کا بینہ جبتا ہے اور البیا سعلام ہوتا ہے کہ جر کچھ معاوف
اس نے ماصل کے وہ مرف اسی مقعدا علیٰ کے حصول کے لیے نئید کا کام دیتے ہیں۔ یہ مال ہے کہم مرف نمید
اس نے ماصل کے وہ مرف اسی مقعدا علیٰ کے حصول کے لیے نئید کا کام دیتے ہیں۔ یہ مال ہے کہم مرف نمید
اس کو لین ہم عدول ہم متن ذکر تا ہے اور نی سے فری کی جانب کے جانا ہے۔ بیکن اس علم بر بہت کم و و شنی والیں جو اس کو لیت ہم عدول ہم بینے نہ سکا۔
بین اللہ کے مرک اصل خاست نمی بینے نہ سکا۔

# ۵- ابن با جراورمشرق کے دوسرے اکا برفلاسفہ کانعستاق

4- ابن بأجبركي البفات

۱- مترح كناب الساع الطبيعي - ازار سطو ۷- تول على لعف كناب الأثار العلوم - از ارسطور

س- تول على بعص كتاب الكون والفساد- الدارسطو-م - تول على بعض المفالات الاخيرة من كمّا ب الجيوان - ازادسطو -۵- کلام علی تبعض کتاب البنات - از ارسطو-٧- تول ذكر فبرالتشوق بطيبعي و ماسينه ٤ - دسالة الوداع و قول تبلول -مركتاب انقيال الغفل بالانسان ٩- كناب ندبيرالمتوصد ١٠- تعاليق على كمّابُ إلى نصر في الصناعة الذهبنية 11- نعبول قليلة ( FRAGM EN PS ) في البياسنة المدنعية وكيفيته المدن وحال المنوحدفها -١٢- كلام في الامورالتي مها يمكن الونوث على الغفل الفعال-١١٠ - نبذبسيرة على الهندسنه والهيأة به - دمال كتنب بها الى صديفه الى جعفرييست بن احمدبن حدا ئى د بعدفدومدالى معر) ۵- نعابق حكمية وجديث منفرقه -١٦- جواب لمامسئل عن مندستدا بن مستبدا لمنهدس وطرفة ١٠ - كلام على شي من كتاب الادوب المفردة وازجالبنوس) ١٨ - كناب المتجرنبين على ادوبني ابن وافدو فداشتراك معدني تاليف الوالحسن سفيان -91 - كتاب اختصار الحادي راندازي) ٠٠ *- بكلام في الغاينة الانساني*د ١٧ - كلام في الامورالتي مبا بيكن الوفوف على الغفل الفعال -۲۲- كلام نى الاسم والمسئى ١١٠٠ - كلام في البرلج أن ١٧٧ - كلام في الاسطقات ٢٥ - كلام في الغمص عن النفس النزوعية وكيف بي ولم تنزع وبما ذا ننزع -٢٦ - كلام في المزاج بها سوطبي ان تمام كما بوس سے بم كومرف و دكتابيں دستياب موئى ميں۔ ١- مجموعة في الغلسفة والطب والطبيعات (اس كا ابب نسخه بركن بين اور دوسرا اكسفوروس) م- رسالة الوواع مفسرة بالعبرانية -

# این طفیل دوفات سفظ کئری مالات زندگی

ابر کر تحرب عبد الملک بن طبیل انقیسی اندکس کے اکابر فلاسف عرب سے ہے اس کی دلادت با دمویں معدی عبسوی کے اوائل بس دمطابق جیعی صدی ہجری ، وادی اش بین ہوئی جوش ہر فرنا طدکا ابک حصدہے -اس نے طب دریا سنی احکمت اور شعری شہرت حاصل کی ۔ کچھ عرصے تک حاکم غرنا طد کے پاس برائی وہیں سیکر طری کے عہدے برنا تُرز را -اس کے بعد امیر لوست ابی منتقوب بن عبد المومن کا دجر مهدوی خاندان کا دوسرا امیر نظا اور حس نے شھرے بیں وفات یائی وزیرا ود طبیب بن گیا -

ابن خطیب کے ببان کی روسے ابن طنبل نے غر ناظر بین طلب کی تحصیل کی اور اس فن بیں دو کما بہا ہی کہ کھیں۔ عبدالواحد مراکشی و بدابن طنبل کی اولا و کے متعلقین سے ہے ) روابت کرتا ہے کہ ابن طنبل اورا میر بین بست خلوص تھا اور خود اس نے اس فلسفی کے لا تھ کی تھی ہو کی فلسفے اور نفسبات برکئی کما بیں اور بہت سے انسعاد و کیھے ہیں۔ ابن طنبل نے امیر کے تقرب سے خوب فائدہ حاصل کیا اورا بنے زبانے کے کئی مشہود مکا دکے تناہی وربار میں دسائی کا باحث ہوا - اسی نے اندلس کے فلسفی ابن درشد کو امیر کے بال بیشن کیا دایک دن امیر نے ابن طبیل سے ایک ایس بیشن کیا دایک مواش کی خوامش ظاہری جوارسطوکی نابیفات سے کائی واقع بیت کہا اور خور اس کو میش کرنے کی خوامش ظاہری جوارسطوکی نابیفات سے کائی واقعیت کہا اور خوال کرتے ہوئے اس فریش کو اس کو میش کو تبول کرتے ہوئے اس فریش کو تبول کرتے ہوئے اس فریش کی انجام دمی سے معانی چاہی - ابن درشد اس بیشکش کو قبول کرتے ہوئے ارسطوکی کما دوں کی کشدرے کھے برمشغول ہوگیا -

ابن طفیل کی و فات مصلات میں بنقام مراکش ہوئی۔ خلیف منصور اس کے جنا ذہے بیں شرکی تھا ہا ابن طفیل کی و فات مصلات میں مرف ایک کتاب میں نفطان روگئی ہے ، کاذبری نے ایک کتاب اسراوالحکمن النتویہ کا دکر کیا ہے ببان خلیفت بیں وہ کتاب می بن نقطان ہی کا دومرا قام ہے ، ابن ابی امبیع ہے ابن دشد کے حالات میں کا دکر کیا ہے ببان خشد کے حالات میں ککھا ہے کو ابن دشد نے ابن قشل کی ایک کتاب فی البقی المسکون والغیر المسکون می ذکر کیا ہے احدابن دشد نے النبیا کہ اور خارجی اجرام کے متعلق میں نامن خیالات رکھتا تھا۔ ر

اس سے نابت ہونا ہے کو فلکیات بیں ابن طغیل کے وسیع معلومات تھے اور الواسطیٰ نبردجی، شہوز فلکی فے رجس نے اپنی کتاب نے رجس نے اپنی کتاب کے درجس نے اپنی کتاب کے مقدمے بیں کمعاہے: -

اس کناب سے بہ بھی واضح ہونا ہے کہ ابن طفیل علمائے انٹرافین سے تعاالداس نے غوروخون کے فیلے ایک بطری شکل تمومل کھنے کی کومشنش کی جواس نہ مانے کے حکما وے مبنی نظر تنی اور وہ نفس بنری کا عقل اقل سے نمائی تھا۔ اور سے نمائی کی دو کے سے رج اتعال بالتعد ف پر اکتفا کرتے ہیں ، انفائ نہیں تھا۔ بکراس نے ابن با تجر کے خیالات کی اتباع کی ہے اور ابک ابسے انسان میں تکری تربی تربی کا اظہا رکیا ہے جو د میوی مشاغل سے انگ اور اس کی نمام آلائشوں سے باک ہو۔ ابن طفیل نے ایک الیسی سننی کو مبنیں کیا ہے جس کو زندگی کا مجھر معمر نہیں اور جس کی عقل کا نشو و نما بالذات مطلق الفراد بیت ہیں ہو ا ہے اور فکر جس کو زندگی کا مجھر معمر نہیں اور جس کی عقل کا نشو و نما بالذات مطلق الفراد بیت ہیں ہو ا ہے اور فکر کو کھر تو اس کی ذاتی تون اور کچر مقل نعال کے ذریعے نبیہ ہوتی رہی ، اس طرح اس برتمام طبعی امرار اور نمایت شکل المبیاتی ۔ مسائل مناشف ہوگئے۔ آبی طبیل کا ابنی کتا ہے جی بن تعظان سے ہی مطلب ہے اور اس کے فلیف کرٹ ربع کے موقع بریاس سے بعد شکی جائے گی۔

بن طفیل عالم علیات اعالم دیا منیات اطبیب اور شاع تفادس کی نظرین وش اسلوبی اور عبارت یس دوانی با ئی جاتی ہے اس کی فطری تو نول کے اظہار اور تحفظ بیں امیر توسعت بن مبدالمون کی نظر شخفت کوبہت بچھ و خوک ہے جیج محد کو دی جہد نفر کیا تھا اور لوگوں کے اس کے بیے جید المومن نے اپنے جین حیات اپنے بڑے بیغ محد کو وئی جہد نفر رکیا تھا اور لوگوں کے اس کے بیے بیعت ہے کہ دوسرے اہل شہر کو بھی اس کی بیعت کے منعلی تکھا ۔ بیکن جب بیدالمون کا انتقال ہوگیا تو اس کے فرز ندمی دیس مکومت کی اطبیت نہیں یا بی گئی اس بے وہ معزول کر دیا گیا اس کی عبور گئی کے بیدائمون کی دوسرے بھی وی بیست نہیں یا بی گئی اس بے وہ معزول کر دیا گیا معرولی کے بعد ان دونوں بھائیوں بیں وجوعبد المومن کی اولا و بیں بہت شرفیف خصلت اور صاب دائے تھے ) آنتی بمحدود کر دیا گیا ۔ ابوحقی عرفے اپنے بھائی کی سعت کے بے اپنے حق سے وسننہ والدی ارتباد کی ۔ اس طرح ابو بعقوب یوسف بن ابی محدعبد المومن بن علی القبسی اکوی سربر آوائے حکومت اختیاد کی ۔ اس طرح ابو بعقوب یوسف بن ابی محدعبد المومن بن علی القبسی اکوی سربر آوائے حکومت میں انتخان کیا ۔

ایر لاست ع بوں کے طرز گفتگو ادران کے زمانہ جا جیبت اوراسلام کے حالات سے ستے ذبارہ واقف نفا اس نے اس کی جانب خاص طور بر توجہ کی اور اپنے زمانہ حکومت میں انسبیلر کے تمام عالموں سے طاقا کی ۔ کما جا آئے ہے کر وہ جی پخاری کا حافظ نفا اوراس نے قرآن باک اور کچر فقہ کے مسائل کو بھی حفظ کیا تھا اس کے بعداس نے علم حکمت کی کمنا بول کو جی کیا۔

ان علما دیس جو امیر لوسف کے مصاحبوں سے نقے ایک الویکر محمد ابن فلیل بھی ہے جو فسفے کے تمام مسائل ان علی دیس جو امیر لوسف کے تمام مسائل کے مستن تھے۔ ابن فلیکا لانے ہی کے تعام مسائل کے مستن تھے۔ ابن فلیک ان اور جی داور جس کا اور جس محمد ما مسل کی ہے۔ ابن فلیک ان نوائی کہ کہ ابن مسائنے جو ابن با جب کے نام سے شہور ہے وا ورجس محالات میں ابن فلیل کے اسائنہ وسے تھا ایکن خود ابن فلیل نے ابن الم کی توسی بی ایاں کی دوسے بعد بیان میرے معلوم نہیں ہونا ۔ ابن میں ابن فلیل کے اسائنہ وسے تھا ایکن خود ابن فلیل نے ابن الم کی توسی بی اور اطراف وا کما نا میں ہوئی ۔ اور فسنے بی نطبین دیا ہوئی اس کی دوسے بیر بیان میرے معلوم نہیں ہونا ۔ ابن میں تو کہ اور المواف وا کما نا میں کی دوسے بیر بیان میرے مور ہیں ہوئے تھے۔ جن میں سے ابک ابوا لولیہ محمد احد بن میر زند ہے جس کا تفصیل ذکر ابن الاسک کے ملما داس کے باس میں اور کو کہ اس کی دوسے بیر بیان میرے میں مانے گا۔

ابنطبی نے اپنے نصینے کو ایک سوال کے جواب کی شکل میں بیٹیں کیا ہے جواس کے ایک بھائی نے کیا تھا۔اور بہ قدز ڈا ابن آبنا اور غزالی کی تقلید ہے ۔ جنانچہ وہ لکھنا ہے مواسے میرسے عزیز بخلص و کمیم کھائی اخوا تمہیں بقائے دوام اور ابری داحت عطاکہ ہے ۔ تم نے مجھ سے حکمت مشتر قبیر کے امراد دجن کا شیخ امام الرئیس اولی مینا نے وکر کیا ہے ، کی تومنیے کہنے کی ورخواست کی ہے ۔ ہیم بھے لوکر جس کسی کوالیسی صدافت کی خواہش موجو وامنی اور دوکشن موتو اس کے بیے مبدو جمد میں صروح دری ہے ۔ "

اس عالت کی نوم جس کا اس عیل کو اوراک موا ابسی عالت کن برین بری برجس سے کرمی اس سی بید مورم تعا - اورایک ابی باک کا تسکراداکرا جس کی نومیت زبان سے ممکن نہیں اور خسی بیان سے اس کی تومیح ہوسکتی ہے ، خدا نے باک کا تسکراداکرا جوں - یرکیفیت ابک بالکل جدا کا خرج نبیت رکھتی ہے اوراس کا تعلق ایک ودسرے می عالم سے ہے - اس عالت میں جرراحت، لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا ہے جو شخص اس مقام برخا گزیو اور اس کی کسی ایک حذب بینجا ہو - اس کے لیے ابنے اسرار کا اختا کسی طرح ممکن نہیں مجکر جو لذت با نشاط اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کا اجمالی خرکت نفیسلی طور بر اظہار بریم جور کروبتی ہے کو اس شرک لوگ عدوم سے نا آش کا کبوں نہ ہوں اور بخر تحقیق علی ہو ابنی کیوں نہیں ہوں یعینوں نے اسالی کا بیں بیان تک کہا ہے میں سرح ل دن می مدا اعظم میں ان می ایک و در سرے بزرگ نے کہا ہے : "ان ا ا ل ح ق " ایک اور بزدگ کا فول ہے " لیبس فی المنتوب اگر ال ل ہے - " ابومارغزالی جب اس مالت برنائز بوئے بین نوآب نے بدفرایا ہے۔ مکان مایکان معالست و اذ بھرہ نفلن خبیراً ولاسئل عن المخسس

ابو کمربن العدائغ کے نول کو الاضطر کیمے حرصفت لم انفدال میں ابن طفیل کے کلام کے شاہر سے - ابن مها کئے کہتا ہے جب اس تحربر کے ور یعے ہمیں معنی مقعبود کا ادراک ہوجیکا تواس وقت واضح ہوا کہ حاصال سا علوم مین خام معلومات ابب ورج کے نبیں ہوسکتے اور اس معنی کے اوراک سے اس کا متصور ایب البے مرتب تك ببنخ مآنا سي عبس مين وه خودكونمام سالفه ما وى اعتفادات سے لجيد بانا ہے - برمزنبراس سے مبت اعلی سنتے کر حبات طبعی کواس سے منسوب کبا جائے۔بیسعا دن مندول کے احوال سے ہے جو حبات طبعي كى تركيب سع منزه بب جنبي بم بجاطور براحوال اللى كديسكة بير-اورجن كوالله نعالى لينه بندو میں سے جنہیں جا بنا ہے مطاکر تاہے۔ بہا وہ مزنبہ ہے جس کی حانب الدیکر ابن صالعٰ نے اثبارہ کیا ہے اور جوعلم فظری اور مجنت فکری کے ذریعے ماصل متونا ہے - بلات بدوہ اس مرتبے برفائز ہوا اور اس منجاوز نہیں ۔ ابل نظر کے سے ابن طفیل کی مراد اور ابن با جبر براس کا اعترامن ارداک سے ہم وہ ادراک مراد لیتے ہیں ۔جس کا تعلق ما بعدالطبیعات سے ہے دیجبے کددہ ادراک جرابن با جبکوحاصل ہوا ) . اس ا دراک کی نشرط بیر ہے کہ وہ بالکل معجع ہو۔ اس طرح اس میں اور اہل ولا بیت کے اور اک میں چوان اِنشیار كابوى ومناحست اورانتها أى لذت كم سائفه مشابد اكست بين فرق يا باج آمات ان باجرى م لوگوں كم سامنے اس تسم کی لذت کے ذکر کومعبوب قرار دنیا ہے اور اس کو توت نصبالی کا بنیجہ فرار دنیا ہے اور بر وهده كرتا سي كم وه امل سعادت كع مالات ومناحت اورتنعيل كع سائف ببان كري كا-البي صورت بي اس کے منعلق برکمام اسکنا ہے کہ مجس جرکا تجھ کو ذوق نہیں اس کے حکھنے کوصلال نہ فرار دے اور مقام مدلقین سے تجا دزکرنے کا خیال نہ کہ " بیکن اس نے اس وعدے کا ایغا نہیں کیا ۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ جبیداکہ اس نے بیان کیا ہے ، وقت کی ملکی اور دہران کے قیام کے ز مانے ہیں اس کی غیرمولی شغو بردیا دسے دیمعنا بوکراگر و ۱ اس مالت کی نشریج کردسے تولامحالہ یہ قول اس کوالیری جرزوں کی صراحت برجبوركرك كاحس كى دجست اس كى مبرن براعزامن بوكا اوران عام اموركى كذب بوكى جواس نے مال کی مختراور اس کے جمع کرنے اور اس سے اکتساب کے مختلف ندابر کے متعلق ا بن کیے۔ مناخرین میں ذہن کی محرائی معن نظراور صدنی روبت مے اعنبار سے ابن باتج سے بہنرکوئی نہیں البتهوه دنبدى مشاغل ببراس فدرمنهمك رلم كراس كے علمی نتزالوں اور پوکنسبدہ حكمنوں كے طاہر مملے سے قبل می موت آبینی -اس کی اکثر تا لبغات خبر کمل اور ان کا آخری حصد فانی م ہے - منتل اس کی وہ

كناب جواس نے نفس بر الهي سے باتد برالمنوحدا اور دوسري وه كتابب جمنطن اور طبيعيات براكمعي كئي بب

بیکن اس کی کا مل کتابیں جند مختفہ اور مختلف رسائل ہیں۔ خود ابن باج نے تعریج کے سائند کھھاہے کہ اس کے بہا سے اس سی مقعدو کی تو بہے جس کی دلیل مسالہ اتعمال میں بائی جاتی ہے نہایت مشکل سے ہوتی ہے نیزیر کہ اس عبارت کی نز نبیب بعض متفاہات برکا مل طریقے بہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر دفت اجازت دیتا تو وہ مزدراں کو بدلنے کی کوسنسٹن کڑتا۔ یہ ہیں حاکات اس شخص رابعنی ابن با جب سے جرہم کو دستیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے شخصی طور براس سے مان خاص نہیں کی اور اس کے معامرین کی دجن کے متعلیٰ ہمیں بیرعلم نہیں کہ آیا وہ اس کے ہم برتہ تھے۔ کوئی تالیعف ہماری نظرسے نہیں گزدی۔

فاراً بی اور دیگرمتفدین کے فلسفے ہرا بی فقیل کی تعقید کے ابدیموری میں وہ اِتواند کرگئے ہیں یا ان کوکا مل وانفیت ماصل نہیں یا ان کے اصلی مالات ہم کومعلوم می نہیں ہوئے ۔ ابدِفعر فاراً بی کی جرکنا ہیں جہیں دستیاب موئی ہیں ان میں ہے اکتر منطق پر جہیں۔ اس کے فسفے کی کنابوں ہیں اکتر شکوک بیائے جانے ہیں۔ اس کے فسفے کی کنابوں ہیں اکتر شکوک بیائے جانے ہیں۔ اس کے فسفے کی کنابوں ہیں اکتر شکوک کی جائے جانے ہیں۔ اس کے بعد شرید ففوس انتہائی کی لیف کی مارت کے بعد شرید ففوس انتہائی کی لیف کی مارت کے بعد ترین انتہائی کی کی جائے ہیں۔ اس کے بعد ترین انتہائی کی کیف کو تعام شدید یہ ففوس گھا کہ البتہ کا فی نوس کو نیائے کہ دوام نصیب موگا۔ اس کے بعد کر آب انسانی سعادت کے منعلق کہ بیائی کے دوام نصیب موری وزیر گی میں ماصل موسکتی ہیں۔ اس کے بعد ورک ہو کھواس کے معلا وہ ہے ہے مودہ بحوال اس کے بعد وہ ہو کھواس کے معلا وہ ہے ہے مودہ بحوال الب البنا قول بھی ملک نہیں اور جس کے منا وی خوال کی خوال ک

ابن بناکے فلسفے بر معید کے اوسطوکی کابوں کانشری کرنے کابیرہ اللہ کو اس کے فلسفے کے طریقے کو اس کے فلسفے کے طریقے کو اختیار کیا ۔ ابتدائی کتاب میں اس امری وصاحت کردی ہے کہ حقیقت اس سے عبدا ہے اور بہ کتاب اس نے معن مثنا بن کے ذریع سطان کسی ہے جوئ کی دریا ن کا نوا بال ہواس کوجا ہے کرکتاب فسر فرز قریم بیرائی طائن کرے جوئن کی دریا ن کا نوا بال ہواس کوجا ہے کرکتاب فسر فرز میں رائی طائن کا اللہ ناہ اللہ کا مطابقہ ہوگا کا کانٹر اور میں رہا ہم تعنی ہیں گوئنا الشفا میں ابیرمائل فرد دمین درستی کمینیں سنے اگراد سطوکی کتاب شفا کے مسائل کا مطابقہ بجائے ان کے باطنی امہراد میر خود و فکر کرف کے عرف طاہری چینیت سے کیا موائے کو ان کے باطنی امہراد میر خود و فکر کرف کے عرف طاہری چینیت سے کیا حالے کو ان کے ذریع میرون کی بہری ہے۔

عزوالی می مسلف مرسفید این الم المحاس الدور این کابوں بین جمود کی عبت کے لاط سے کہیں ربط المحقی المحاسف مرسفید الله المحاسف مرسفید الله المحقی المحاسف مرسفید الله المحقی 
فى طلعنه الشبس ما يغنيك عن زحل

افدام کی مراحت کرنے کے بعد واسیدن کے نذکرے کے دوران بینی کیا ہے، اور وہ برہے کو ان لوگوں رایعنی واصلین کو اس امری علم ہوتا ہے کہ بد موج دہ عظیم ابک البی صفت سے متصف ہے جو دحدانیت محضہ کے مثانی ہے " اس سے انہوں نے بیز جیال کیا کوغرالی کا احتقاد برہے کہ حق سبحانہ " نعالیٰ ابنی ذات کے اعتبار سے متک شریع نعالیٰ است عدا بقول انطا لموں علوا تجدیداً ۔ اس میں تمک نہیں کر مضبح الرحامدان برگذیرہ افراد میں بین جنہوں نے سعادت کا انتهائی ترمیر حاصل کیا اورا علی مقامات برفائز موئے ۔ ایکن میں ان کی کتاب افراد میں بین جنہوں نے سعادت کا انتهائی ترمیر حاصل کیا اورا علی مقامات برفائز موئے ۔ ایکن میں ان کی کتاب افراد میں بین جو علم مکا شفہ برشتی ہے و منتیاب نہیں موئی۔

ابطغيل كفسف كيتهبدجواس كررسالة امرادمكمت مشرفيبس ماخوس

حِس حذیک ہمادی دسائی ہوئی ہے ہم بی اعتراف ہے کہ ہمیں ایسی اصل خبقت کا علم حاصل نہیں ہوا ' بجبس جر كجيد سبي معلومات بي وه عزالى اورشيخ الوعلى كے كلام كے نتنج كرنے اور اس كو ايك دو مرب كے ساتھ الانے اور ان کے خبالات کے ساتھ مرکو ط کرنے سے حاصل ہوئے ہیں جواس زائے ہیں وانگے ہوگے ہیں اور جن كونا فلين فلسف ك ابك كروه نے اختيار كرابات مهم نے بہلے بحث ونظر كے در بيے ختينات كودريا فت كياہے اس كے بعد مثنا برسے كے نوسط سے اس ذون سے اشنا برلے ۔ اس وقت ہم اپنے نفس بس كير اپنے واتی خيالا بين كدن كالبيت بات بي مدائل مربدازم ب كسب بين عد كوتبر علوم لعن ادر إطني معالى ك الط سے اپنے خبالات سے واقت کربی ۔اگرمیا دیات کی تفریج سے قبل انتہا ئی مسائل تجعہسے بیان کرویں تواس سے بجبز اندهی نقلید کے کچھ نریا و ہ فائدہ منعبورنہ ہوگا ۔ مختصر ہے کہ اگر توخلوص ویمبست کی بنا بہم سے حن طن دکھتا ہے ن اس وجرسے كرتبرے بيے ہادى بات كونبول كرليبا صرورى ہے نوسم تبرے بيے برمزندكا في نبيل مجين -بلكواس اعلى منزل كى جانب ربهرى كدنا چاہنے بين - كيونكد اس حالت سے اعلىٰ مراتب بيرفائر بونا تو كجا يومعن نجات محيل مبى كانى نبين - سم جاست بي كونير ب سامت ايك السامسك بين كرين جس كومم نے اس سے قبل مط كوليا ہے أو براساتداس برس شناورى كرين جس كوسم في بيع بى عبودكرايا ب تاكر م تلجه اس تقام ميننجا برس ميم فائز بوج بس جان نوان اموركامشا مده كري كالم في معائن كرليب ادراب نفس كي لعبيرت سيان مسائل فخفین کرے گاجن کوسم نے در بافت کراہا ہے الد ہما دے علم کی تقلید کرنے سے توہے نیاز ہم جائے گا اس كيا ابك مفره دن مك مشافل سے كيسوئ اور اس فن كى طوف ليدى مهت سے توج كيد كى مغرورت ہے۔ اگر تواس کا عرم صاوق کرلے اور اس مطلب کے معمول کے بے صدق نبت سے نیاد موجائے تواس طلب بن تبري مدوحد فا بل ستائش موكى -اورتبري محنت بادا ورموكى يحس نوابين رب كورامني كرے كا -ادروہ میں تجھ سے رامنی ہوگا اور نیری امید برائے گی ۔جس کی جانب تو کمال ممت سے نوج کرے گا-میری خواس ب كزنبر الا داستده كرام موامنزل تفيقي ك ببني ما دل اورابني ما وكوكرا مبول اورلغز شول سے بیاؤں۔ اگر اس طریقے کے اختبار کونے کی جانب تھوڑی دیر نیرے شوق اور ا مدگی کا افلمار ہو تو میں کھیسے

حى بن تينان اودالسال وسلامان كافعد بيان كرام بول - وه صاحبان عقل كر بجرت كى داستان سادرهساس تعلب ادر كوش شنوا د كھنے والے كے بلے مرتا با نصبحت -

اسفسنی کاربان ہے کہ سعن صالح سے اس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ جزائر ہندسے ایک جزیر وخط استوالے نیج واقع ہے ۔ جہاں النمان بغیر واں اور باہب کے بہدا ہوتا ہے اور اس میں ایک الیسا درخت ہے جس سے عوت میں بیدا ہوتی ہیں ۔ اس قول میں اور اوم حق سے النمان کے نشو و نما کی دواہت میں خور اختلاف ہے متناج تومیح نیس نیخ تمام اویان اس بر متنعن ہیں کہ النمان کی تعلین زمین سے آب وہوا کے اعتدال اور مٹی کی سرسنری کی بنا بر برق ہے ابن طفیل کا بر قول چھٹی صدی ہجری کا ایک مستند فلسفی ہونے کی شیست سے واقعی عجب وغرب معلی ہوتا ہے ۔ ابن طفیل کا بر قول چھٹی صدی ہجری کا ایک مستند فلسفی ہونے کی شیست سے واقعی عجب وغرب معلی سرتا ہے ۔ ابن طفیل کہتا ہے کہ حوارت ، حرکت اور گرم اجبام کے ایک ودر سے سے طاور دوشن ہونے سے کافقاب آنا ہے ۔ ابن طفیل کہتا ہے کہ حوارت ، حرکت اور گرم اجبام کے ایک دوسر سے سے طاور دوشن ہونے سے کافقاب آنا ہے ۔ ابن مقبل کہتا ہے کہ وارت ، حرکت اور گرم اجبام کے ایک دوسر سے سطن اور دوران سال میں ججہا ہو وہ ان کے جنوب میں دہنا ہے اور جید کا وشال میں ۔ ان کے کان گرمی ذیا وہ ہوتی ہے نہ سروی یعس کی دوست ان کے جنوب میں دہنا ہے اور جید کا ہو شمال میں ۔ ان کے کان گرمی ذیا وہ ہوتی ہے نہ سروی یعس کی دوست ہا موقع نہیں ان کے حالات میں کیسائی بائی جانی ہے اس تول کی مزور تومی کی مزورت سے دیکن اس دفت اس کا موقع نہیں ادر باب کے اسان کی بیدائش کے خیال کی معت کا بڑ حین ہے ان ملا ہے جن کے ذریعے اس سرز مین میں بغیراں نے اس برقطی عکم لگابا ادر اس با ت بران کو کامل تغیین ہے کرحی بن فیفلان ان السائوں بیں ہے جواس سرند بین میں بغیرال باب کے بیدا ہوئے ہیں اور لبعنوں نے الکا دکیا ہے ۔ اور ایک واقعہ بیان کباہے ۔ جس کوہم بہان تقل کہتے ہیں بہ بیر ابن طفیل نے ابک خیبا لی تعد بیان کرنا نشروع کیا ہے جو نفطان اور اس جزیرے کے با دنتاہ کی ہیں کے بیٹ ایک مشعل نے ابک خیبا لی تعد بیان کرنا نشروع کیا ہے جو نفطان اور اس جزیرے کے افزان کی مال نے تا بوت بیں دکھ کے مشعل ہے ۔ اس پوشیدہ بیاہ کے بعد اس کے ایک دو کا میں اور اس کی مال نے تا بوت بیں دکھ کرنے اس جزیرے کا وربا و جسا کر حصرت موسی کے مشعل بیان کیا جاتا ہے ) اس لاکے کی برورش جس کا ماموں اس جزیرے کا باد نشاہ اور جس کا باب بیطان نما ایک ہرن نے کی ناس نے نمایت شفقت سے اس کی برورش کی اور اپنے لیتان اس کے مشمیں دکھ کرنے امس و دوھ سے اس کو سیرا ہے کیا ۔ اس طرح وہ اس کی بیرورش اور گھر اوشت میں مصروف میں اور کی بیرورش و دورک تی دہی ۔

مین و دارطیس سے کور بند نہیں کرنا اور بغیراں باب کے کو برطیعی کی روابت کے مبان عود کرنے ہیں کہ اس جزیرے جنانی مکھنا ہے کہ معنا ہے کہ معنا ہے کہ معنا ہے کہ اس بڑے کی بدیا کشن زبین سے ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اس جزیرے کی زمین کے افرر رود ابام سے نخیر کا حمل ہونا رہا ۔ بہاں تک کر گرم دسرہ خشک و ترکا امتزاج ہو کہ تو گئی میں اور برنخیر سے معنی ہوت ڈبا وہ تنی جس کا مجمدہ ابا عتبارا حتدال مزاج اور کا معتدل کے دوجیت کی معتبد میں ایک معتبد میں ایک معتبد میں ایک معتدل اور کا معتدل کے معتدل میں ایک معتبد میں اور اس کے معاندال کی حالت میں یا یا جاتا تھا۔ اس جبر سے اور اس کے معاندال کی حالت میں یا یا جاتا تھا۔ اس ورعفل کے وربیع اس کی علیمدگی و شواد ہے۔ میں اور اس کے معاندال کی اس کے معاند الی کا ایک امر سے اور اس کے معاندال کی اس کے بیدا موال کے صرف اور کور کے دو معتدل کی دوجیت کے دور کے دور کی کا معان کا دور کی کا میں کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کا کی معاند کی دور کی کا دور کی 
(Y)

ابن طفیل اس اویک کے قصے کے بیان کرنے میں جواسلامی اندلس سے بہیشد اس امری تعربی کرنا ہے کہ اورجو را بنتن کروسو سے بہت نہا وہ مشا بہ ہے بیکن اس سے اس بیٹیب بیس ممتا زہے کہ اس کا نشوونها افزادی حالت بیس ہوا -اس کون کسی الشان سے وا تغیبت تھی اور ذکسی سے انس تھا اور نہ اوی اور معنوی زندگی کے حالات سے وہ آشن تھا۔ نشو و ارتقا کے مذہب سے بحث کرنے کے بعد ابن فعیل نے الشان اورجیواں کے درمیان تنازع البقا کے مبدا دیر دوشنی ڈالی سے جبنانچہ وہ کلحقتا ہے کہ اس لاکے نے ورخت کی شماخوں سے ایک عصا بنایا اس کو صاف کیا اور اس کے ورمیانی خصفے کو درست کیا -اس کے ذریعے وہ ان وحشی جانوروں کو مارکز تا تعاجواس سے لڑتے تنے -ان میں سے وہ کر ورد وں بر سواری کرتا اور طاقتوروں سے مفالم کرتا -اس سے سے کہ نیز کہ یا تھ وہ مونے گئی -اس کو بیہ معلوم ہوا کہ اس کے ان تھ کو والی رجس سے وہ جانوروں کو دفع سے کہ کہ نا در سے وہ جانوروں کو دفع سے کہ کہ نا کہ کہ نا کہ در کہ یا تھ ہی کے ذریعے اس کے بیاستر حورت اور عصا و خیرہ کا استعمال رجس سے وہ جانوروں کو دفع

کرتا تھا) مکن تھا اوراسی کی وجرسے وہ دم اور آلات طبعی کی مدسے بے نیا زنھا۔ رسو)

چوکراہ طقی طبیب ، عالم طبیعیات وظکیات وریا منیات تعا-اس ہے اس نے لینے نلسفیا نہ تھے کے ہیرہ کو اپنے اور اپنے بیشرو فلاسغہ کی صورت بیں بیش کیا ہے - اس ہرن کی موت کے وکرے بعد جو اپنے و و و صد سے اس ہج کو سیراب کیا کرتی تنی - ابن طغیل نے زئرہ اورم وہ جبوانات کی تشریح کمدنی نشروع کی - اوروہ اس غور وُکر بیج کو سیراب کیا کرتی ہوئی نے زئرہ اورم وہ جبوانات کی تشریح کمدنی نشروع کی - اوروہ اس غور وُکر بیس نزتی کرنا گیا بہمان کمک کہ اکا برطبعیبین کے مرتبے برفائز ہوگیا - اس بر بیرامرواضح ہوگیا کہ جبوانات کے سرفر و میں کو اعتبال میں مورکات کے اعتبار سے کمٹرت یائی ما تی سے دیکن اس دوج کے کیا ظریے جس کامبدار واحد ہے وہ الکل ایک ہیں -

حین تیفان سات برس کے سن بر بن تعلیے جیات کے بیے جوانات سے مقا بلکرتا تھا ۔بیکن جب اس کی موٹی تواس نے زندگی کے دومر عطے بجے بیدا دور تو وہ ہے جس بیں اس نے جا دات اور نبا تات کوجا اور دی کا مفایل کرنے اور اس بر فلیہ ماصل کرنے کا کا فرقوار دیا ۔ اور بعض جیوانات کو جیا تر برسے گرفتار کرکے دن کے ذریعے دو مرسے جیوانات کو رجن کی اس کو ابنی خدمت کے بلے ضرورت نئی مفلوب کرلیا ۔ بیرای طفیل کے فلیف کا طنفس ہے جو ہم نے بیش کیا ہے ۔ اس کے بعد ہم خود ابن طفیل کے نام سے اس کے بعد ہم خود ابن طفیل کے نام سے اس کے بعد ہم خور ابن طفیل کے نام سے اس کے بعد ہم خود ابن طفیل کے نام سے اس کے بعد اور اس کے ذریعے اس فابت بعض نعدوص کا ذکر کریں گے جس بیں اس نے روحانی ترتی سے بحث کی ہے اور اس کے ذریعے اس فابت کی جا بہنیا ہے جو اس کا نعد ب العین تھا ۔ ہم نے بیال اس آفتیا س کی جبر تسمیں کی ہیں ۔

در ان بیلی فتم ۔ اس میں حی بن نیفان کے اس نظر ہے سے بحث کی ہے کہ سرحاد ش کے بے محدث کا وجود مزودی ہے۔

(۱) دوسری شم - اس میں حی بن بقطان نے شمس و فراور دیگراجرام ما وی کے نظریے بربحث کی ہے -رم ان نیسری نسم - اس میں بر تبلایا گرباہے کر فرات کا کمال اور اس کی لذت واجب الوجو د کے مشاہدے بربر عصر ہے -

رم) چوتفی نسم ۱ اس میں حمّی بن تفظان نے خودکو دو سرسے جیوالوں کی طرح ابک لوع تبلا باسے لبکن اس کے ساتھ اپنی زندگ کا ابک خاص مغملہ قرار و باہے۔

(۵) بانجوبن قسم ۱- اس میں بیر وامنح کمبا گباہے کر سعادت کا مصول اور شقاوت سے نجان اس موجود اور واجب الوجود کے دوام مشاہرے بہم خصر ہے۔ (۱) چیعٹی نسم ۱- اس میں نمنا اور وصول الی الحق سے بحث کی ہے۔

رین میں نینطان نے اس نظر میے کی نومنیع کی ہے کہ ہر حا دن سے بے می زن کی عنرور سے حی بن نینلان کواس امر کا صروری علم حاصل ہوا کہ ہر حادث کے بعد فاعل

مور نے اس کے نفس ہیں عموی نزگر نفیسیل ادنسان بیدا کیے ان صور کے اجمائی علم کے بعد اس لے ہرا کیے صورت کا تفیسیا ہوا گرنے با اور اس نیچے برسنجا کر بیز نام مادث ہیں اور ان کے لیے ایک فاعل کی صورت ہے اس کے بعد اس نے اور اس نیچے برسنجا کر بیز نام مادث ہیں اور ہرشے ہیں صرف جما فی استعداد ہی کو اس فعل کے صولا کی علات قرار دبا ہے۔ شکلاً با فی جب قریا وہ گرم ہوجائے تو اس میں او بر کی جانب حرکت کرنے کی استعداد بریا ہوگا کی بر استعداد ہی اس کی صورت ہے اکبو کر بھال سوائے جم اور الجبی انتیاء کے جن کا جم کے قدید ہے احساس ہوتا ہے کہ والا کو اس میں اور برکی جانب حرکت کرنے کی استعداد بریا اور الجبی انتیاء کے جن کا جم کے قدید ہے احساس ہوتا ہے کو کا تی اور الجبی انتیاء کے جن کا جم کے قدید ہے احساس ہوتا ہے کو کی نئے نہیں بری ہو جرکا ت کی صلاحیت با کی جانب کے جس نے اس میورک عقر میں مورک کو عرب اس کے بعداس نے ہرصورت بیں البری کیفیت کا معائز کر گیا ہے جس سے اس بر برختیفت واضح ہوگئ کر جو افعال الی استعداد بہرات ہو رہے ہوں سے در اصل ان کے نہیں بکد ایک فاعل کے تحت قدرت ہیں جو ان سے منسوب افعال کو جو سے اس بر برختیفت واضح ہوگئ کر جو افعال الی ان کو جانب کو ان سے منسوب افعال کو جو افعال الی تعلیم ہوگئ کر جو انعال الی تعلیم ہوگئ کر جو انعال الی تا ہوں ہوگئ کر جو انعال کر تا ہوں ہوگئ کر جو انعال کر تا ہو سے در اصل ان کے نہیں بکد ایک جو منا ہوگئ کو میں انتی نہیں ہوگئ تو انداز کر بیا ہوگئے ہوگئی کو میں انتی نہیں ہوگئی ہوگئی کر واس عالم محسوسات سے بندائی تھا ہوں کو اندان کو اندان کی تعلیم موسات سے بندائی تھا ہوگئی نہیں ہوا تھا۔ اس کو ان کو انس کو انتیان تی بربرا ہوا ۔ دیکن براس وقت جو کہ تا کہ تو انسان کو انتیان تی بربرا ہوا ۔ دیکن براس وقت جو کہ کو انسان ک

(0)

سی بن فیفان کاشمس فی فرستارے اور و و مرسے اجرام سما وی کامعائنہ کو سے بن فیفان نے سب سے بیٹ نمس وقر اور شادوں کی جانب توج کی اس نے دیجھا کر بیب مشرق سے علاع ہونے اور مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ ان ہیں سے جو شادہ سمت داس برسے گز تا ہے وہ ایک دائرے کو نظے کرنا اور جو سمت الراس سے کسی ایک جانب فاصلے بر ہوتا۔ اس کا دائرہ اس سے جو وا مائرہ جو ٹا تھا جو سمت الراس سے کسی ایک جانب فاصلے بر ہوتا۔ اس کا دائرہ اس سے الراس سے کسی ایک جانب فاصلے بر ہوتا۔ اس کا دائرہ اس سے المائد کے دائرے سے جو وا تھا جو سمت الراس سے قریب نرتھا سب سے جو وائے دائر ہے جو دو ہوں ۔ ان میں سے ایک قطب شمالی کے دو ہوں ۔ ان میں سے ایک قطب شمالی کے اطراف ہے جو سے دائد و مرا قطب شمالی کے اطراف ہے جو در قد بن کا مراد ہے اور جو بحری بن ایقان کا مسکن خطا استفرا برتھا دجس کی ہم نے بیلے اور خبو ہوں کی ہم انہ بیلے تو میں گئی ہوئی کے دائر ہوئے دائر کے دائر کے دائر کے ساتھ نووں درجو نے تھے جب کبھی کوئی نشارہ بڑے دائر ورب ایک ساتھ نووں درخوں کا طلوع اور غروب ایک ساتھ مورد دائر کے دوروں کا طور حوالی کے دائر کے دا

اس طرح اس نے تام سناروں کو ہروفت اسی حالت میں دیکی جاجی سے اس بربر امرواضے ہوگیا کے فعک نی سکل کر دی ہے اور اس کا براغتفا داور فوی ہوگیا ۔ جب اس نے شمس وقر اور دو مربے سناروں کو مغرب میں غروب ہوسف کے بعد بچرش رق کی جانب ہوئتے ہوئے و بکھا ۔ نیز برکہ طلوع ، استوا اور غروب کے دفت ان کے جم میں کمی زیادتی نظر نہیں ہتی اگر فعک غیر کردی شکل بر ہوتا تو اس کا فاصلہ مرات رہنا ۔

(4)

ذات کے کمال اور اس کی لزت کا دارومرارواجب الوج کے مشاہر برہے

(4)

وُوسِم جبوانات کی طرح النهائ بھی ایک تنے ہے البتہ اس کی تخلیق ایک خاص تفصد کے لیے موٹی ہے

ی بن تعظان کولیس موگیا کوده ایک معندل روح و الاجوان سے اور نمام اجسام سماوی کے مشا بہ ہے۔ دومرے جبوانا ن کے الفواح کی طرح اس کی بھی ایک فوج ہے البنداس کی نخلین ایک خاص مقصد کے لیے موق ہے اور اس کے ذمے ایک اہم کام سے حبس سے وومرے جبوانا منٹ بری ہیں -اس کے لیے مہی مشرف موقی ہے اور اس کے لیے مہی مشرف

کانی ہے کراس کا اونی کیسی جمانی جزؤ کام است بادیس جوابر ساوب ہے (جو عالم کون فساد سے خارج ہما اور اس کا جزواعلی وہ شے ہے جس کے در لیے قاب الوجود کا عرفان حاصل ہونا ہے ، ادر بیر شے عارف ایک امر دبا نی اللی ہے ، مناس میں کسی تنم کا نغیر ہونا ہے مذکسی تسم کا فنا وہ و کا عرفان حاصل ہونا ہے ، ادر بیر شے عارف ایک امر دبا نی اللی ہے ، مناس میں کسی تنم کا نغیر ہونا ہے مذکسی تسم کا فضا ہوتا ہے اور منا میں کے در ہے اس کا احداک اس کے ادر ماک ہونے کسی اور جینے کے در ہے ہوسکتی ہے اس کا احداک اسی کے در بیے ہوسکتی ہے اس کا احداک اسی کے در بیے ہوسکتی ہے اور علم میں اس میں معروف بھی اور معرفت بھی، وہی عالم میں ہے اور علم میں اس میں میں میں بیاں زکوئی حبم ہے زمندی جسم من اور انفعال اجمام کے صفات اور لواحق سے بین بیاں زکوئی حبم ہے زمندی جسم من اور احق میں بیاں زکوئی حبم ہے زمندی حبم من اور احق میں بیاں زکوئی حبم ہے زمندی حبم من

(1)

سعاوت مقیقی کا دارو دراراس موج دواجب الوج دک دوام مسام و بر بیسی بی بی بیسی بی بیسی بی بی بیسی بی بیسی بی بیسی بی بیسی 
فنا و وصول دیمه مین فراے می طب خلب کے کان میری بانوں کوشن اور عفل کی بعیرت سے ان چیزوں کو اس و صول ایک بیمیرت سے ان چیزوں کو دیکا و وصول دیکھ میں اشارہ کر دیا ہوں تاکر تجھے دا ہ جا بہت ہل جائے - بیکن شرط میرے کراس و قت ہو کجھ میں بیان کر دیا ہوں اس سے زبادہ وصنا حست کا طالب نہ ہو کہو کہ گنجا کش محدود

ہے اور ا بیے حقائق کو جرالفاظ کا جامرہین سکتے ، الفاظ بس اداکرنے کی کوششش کر ناخطرے سے خالی نہیں۔ بیس بیس کہتا ہوں کر جب سالک اپنی ذات اور دیگر ذوات کو فتا کر دے اور مرف ذات واحد حی ، قیوم کوموجو و پائے اور جر کمیوشا مرہ کرنا ہے کرلے اور اس کے بعد اپنی اس حالت کو جرشکر کے مشابہ ہے افا فر حاصل کررے اغیبا مرہ کرنا ہے کہ لے اور اس کے بعد اپنی اس حالت کو جرشکر کے جیدا ہوگا کہ اس کی ذات می نفائی خوات کے مفائر نہیں اور اس کی حقیقت ذات عین ذات من نفائی ہے اور وہ شے جس کو وہ اپنی ذات اور حق نفائی کی ذات کے مفائر سمجھنا تفاعم ن اس کے امل ہے سوائے ذات حق کے کہی نئے کا وجو د نہیں وہ آفائی کی ذات کے مفائر سمجھنا تفاعم میں وہ ظاہر ہور ہے تو اس نور کے خواس کا فر بھی ذائل ہوجائے در ان بین کم اس نور کے خواس کی نام ہوجائے ہوں کی در جو سے اس فور کو منسوب کر دے جس میں وہ ظاہر ہور ہور ہے تو در خواس کا فر بھی ذائل ہوجائے گئے۔ بیک آفنا ہو کا کہ اس جب کو گئے۔ اس جب کو گئے اس جب کو استعماد داس میں ہوگا کہ کو گئے اس جب کو گئے اس جب معدوم ہوجا نا ہے تو وہ دہیں آپ نے تو وہ استعماد کی استعماد داس میں ہوجا نا ہے تو وہ وہ استعماد کی نام ہوجا تی ہے۔ اور جب جس معدوم ہوجا نا ہے تو وہ استعماد کی فنا ہوجا تی ہے۔ اور جب جس معدوم ہوجا نا ہے تو وہ استعماد کی فنا ہوجا تی ہے۔

ادراس بخوسف اس کے با نقوبین حاصل کر بی جب اس بر اس امرکا اکتفاف ہوا کہ ذات می سیحا رُقا کی مدوریت سے بیکٹر نییں ادر اس کو جرا بنی ذات کا علم ہوتا ہے وہ عین ذات ہے ۔اس سے اس کے نزدیک یہ بازم آ آ ہے کوجس کی کواس کی ابنی ذات کا علم ماصل ہوجائے تواس کو اس کی ذات بھی حاصل ہوجائے گی بر کا در اس کو خواس کی ذات بھی حاصل ہوجائے گی بر کہ اس کو عمری اس کو اس کی ذات ہی حاصل ہوجائے گی ہی کو ہوتا اللہ در نفس مصول ہی بعینہ ذات ہے اور اس عرح تمام البی ذوات جو مادی علائی سے علیجدہ بیں اور اس ذات بیا کہ کاع فان حاصل کر نی بیں ۔ پیلے اس کو کمٹرت کی حالت ہی بیں دکھنی بر کمین بعین بر کمین بولین با اس کو را وہ ابن من دائنے ہو جات کی اگر خدائے نعا کی این محام ہوا کہ بیشہ جات کی دل جس معام ہوا کہ بیشہ جات ہو اس کو دل جس میدا ہوا وہ اجسام کی نیرگی اور محسوسات کی آ لاکش کی وجہ سے نعا کیونکہ کئیر قبیل واللہ وحد ذہ ججے ، اجتماع ن افترا تی بیرسب اجسام کی صفات سے بین ۔

اله وجداني علم مي موضوع معرومن بين فنا بوج ناسه اسى وفن معرومن كاعلم حاصل بوناس وم

# ابن رسف

البعن وك البيد أننا م كونظر جريت سه ديجية بس جوقدا كخ حيالات كم مطالع بين شغول ب جہم ان مے مختلف مسلکوں سے بعث کرتے ، اور ان می حالات سے مطلع ہو کر ان کی زندگی سے معیج وافعات دربا فنت كرنے كى كوششش كرنے ہيں -اس تعجب كاسبب ان كايرخبال مؤنا ہے كم تمام قديم است يا و كم آثار مٹ کئے ادران کا موجودہ زمانے اور اس کے باشندوں سے نعلی منقطع ہوگیا ۔ ببس فدیم آثادکی المانش پیر محمر اگزادناكوئ فائده نبس دكفناخصومماجب كرجدبدجيزون كيهب سخنت منرورت به ادران كاافادى ببلويمى ببت نوی ہے اس اعترامن کاجواب بہہے کم جد برکرنے کے بلیے قدیم سے بحث کرنا صروری ہے۔ کبونکر حیات بمرانسانی کا ، و بنی نرنی کی انبدائی منزل سے اخری ووزیک داگروافعی اس ند ملنے کی کوئی انتماہے اسلسلهٔ واحدب جس کے ابندا فی جھے کا نعلق وسط سے ہے اور وسط آخری منے سے منفسل ہے اس طرع آخری معید ابندائی عصے سے مرابط ہے - اسی وجہسے ہما دا دیجان فلاسفہ عرب کے مالات کی جانب ہو اکبونکہ انہوں کے فلسفهٔ بونان بهزماص نوج مبذول کی ادراس میں بالکلیدمنهک بهوسکے ، اس کواپنی زبان میں نتقل کیا اور اس کے ننروح اور تغییری کھیں اس برتعلیقات کا اصافر کیا بنیزاس کے مہم اور بیجید ومسائل کی تومیح کرد اس وفت ابن دان در مصالات اوراس كافلسفه بهاد عيش نظر به جدّ الريخ من نما بالم ننيت دكمتا ب ابن يمند بين بين اليسي خصومبات بافي جاتى بين جوفلاسفاسلام مين كويمي ماصل نبين -ايك تويرك وه عرب كاست برا ننسفى اور فلاسف اسلام بس سب سے زباره مشهورسے - دوسرسے بركه و ه عام طور بر فروان وكى المحجب الفدر كمادس ب ده حريث كلرك ملك كابان ب الله بودب كي نظريس اس كي خاص فدرو منزكت کے اہنوں نے اس کو ان فلاسغہ کے ڈمرے ہیں شامل کیا ہے جو دبنی عقائد کے مخالف ہیں اورمیکل انجلونے اس كوخبالى دوزخ بس دحس كى نصويراس فى معرسبكبن كى حيدت بركھيني ہے ، جوفاتيكان ميں ہے ، حكم ديف سے وربغ نبيركيا- اس مغيبت سے نبين كر و مسلمان ہے بلكرابك الحادب بند فلسفى بونے كے لحاظ سے اس طرح فا نے ہی اپنے نعبدے کے ننبدسوم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ برحال فلسفے کی کوئی گناب اس کے تذکر سے اور اس کے مباوی نفسفہ کی تشریع سے خالی نبیں۔

تمسری خصوصیبت به م که ده اندلسی م اوراندلس کا ذاتی اعالمی آنا دینی جنبیت اصاس کے آنا کے ا اغتبارسے تا دیخ عالم میں ایک خاص مزتبہ ہے ۔ گواہل سنسرنی اور اہل غرب دونوں کا بیرعقیدہ ہے کہ آلیم وسطیٰ کے تابیران فطری قوی ہونے بس لیکن ہمیں اس کا حیال در کرنا جا ہیے -

د ادا قدم بین فلاسفری زندگی اوران کی نزنی امراؤسلاطین کے سایر طاطفت کی مختاع تقی کیونکہ فلسفر اپنے خادم کے بیا خادم کے لیے کھانا ،کیٹرا جہیا نہیں کرسکتا اوراس کے بیے رزن کی کٹ کش نہیں بیداکرتا ۔اگرجہ وہ ابنی زندگی وولت ، اولا و اور شخصی ازادی کو مجی ان کے نذر کیوں نہ کر دے ۔ لازمی طور بہ عاشق حکمت ریعنی نفسفی انے بیے سوائے اس کے کوئی تمریر نہیں کرکسی با وشا ہ کے قالی عاطفت میں بنا ہ لے ، جمال اس کو کفا بین تا ابیف کرنے کا موقع مل سکتا ہے جن کو وہ اس کی ندر کرتا ہے اور اس کے نام سے ان کو زینت بخشتا ہے۔

اس مین شک نہیں کا طاسفہ ہمیشہ عوام ان س کے فیک اور خاص وگوں کے حدکا نشانہ بنے ہے ہیں۔
عوام آوان کو مخت نظر سے مکیستے ۔ان کے مشعلی صناف بر گمانیاں بیدا کرنے ،ان کی نمیت بشرم کی با بین تراشے
اور اللیے امور ان کی جانب منسوب کرنے ہیں کہ اگر ان میں کھوجیج بھی ہوں تو ان کا اکثر عصد ضرور مصنوعی اور
مبالغے بہمبنی ہوتا ہے ۔ خواص جران کے مرتب کک نہیں بینچے ان سے کنارہ کشی اختبار کرتے یا اس فیمنظے
م وج سے جو خود ان کے لیے ایک عذاب جان ہے حدد کرتے ہیں ۔انہی وج ہ کی بنا و بر فلاسفہ ہمیشہ کسی ابر کی
مدے متنا ج رہتے ہیں ، جس طرح کے شرقی شہروں میں مسافر بن سفرائے دول اجنب کی حابیت کے طالب ہو اللہ بر کی گھیب بات نہیں کو صفی ابنے وطن میں مسافر بنوتا ہے احداب ابل وعبال میں محض ایک اجنبی کہ
حیثیت سے دہتا ہے ایک مان ان کے ساتھ ہی ان فلاسفہ کا امراد کی جابت طلب کرنا کسی وقت مصائب سے خالی نہیں
درا -اکٹران کا امراد سے ربط واتحاد ان کی کمبت، برعبتی اور ان میں جو توی ہوتے ہیں ان کے تابع ہوجاتے
ہیں یام وجرانکا کی بابندی برجمبود ہوجاتے ہیں ۔عامرتان میں جو توی ہوتے ہیں ان کے تابع ہوجاتے
ہیں یام وجرانکا کی بابندی برجمبود ہوجاتے ہیں ۔عامرتان میں اور جاعت کے خبالات برعل کے اس کے مصائب
ہیں یام وجرانکا کی بابندی برجمبود ہوجاتے ہیں ۔عامرتان میں اور جاعت کے خبالات برعل کے اس کے مصائب

بین اب ذبانے کے حالات بدل مجلے ہیں اس وقت مغرب کا فلسفی یا دشاہوں اور امبروں کی بناہ اللہ کہنے کی بائے خودا پنی حکمت کے سائے ہیں جبش وآرام سے زندگی گزا دنا ہے بھکہ وہ اس زبانے بیں ابنی خداداد زبان کی بنا برکشور عقل کا مرتاج سمجھا جا تا ہے جس کے سامنے مشرنی و مغرب کے تمام السان سر اطاعت نم کہنے ہیں۔ اس کی نفیدلت کی بنا برجرالسانبت کی حربت کی وجسے اس کو حاصل ہوئی ہے اس زمائے بیں اس کی آواز فیامرہ کے محلوں کو جو دبتی اور ان کی بنیا دوں کو منزلزل کردبنی ہے۔ لیوطال شائی کو کچھ زبا وہ عرصہ نبیس گزا جس نے فیائل روس کے احباد میں نمایاں کا دنا ہے جبوڑ سے ہیں۔ جب مک وہ دس کی میں مضا مین کھنا روا اس نے لوگوں کے قلوب کو کمیکیا دیا جنہوں نے اقوام کو غلام بنا دکھا نفا ہشم کا ظلم وستم ان برجائز رکھا نفا اور ابنے تسلط کو نام کم رکھنے کے بلیے جاموں افرید بیاں اور لیبت خیال افراد کی مدو کے طلب گار کے بیکن اب ان کی وہ دولت اب بھی اسی طرح باتی ہے !

اسی طرح جوشخص اوجست کونت اسربرے اسپنسراورنشوبنبور کا تذکرہ کرنا ہے۔ دریقیفنت و والیے روننن طبع افراد کو بینن کرنا ہے ۔ بحق کے ڈربیعے النسا بنیت نے جلاحاصل کی اورممنتف توموں نے چرت کی ناریجیوں میں دا و ہدایت بائی۔

بلاننبه نلسفی کا اپنی فکرکے دوران میں اذبتیں اٹھا نا اور فید ننها کی وجلاوطنی کی سنرا کامسنوحیب قرار بإنا الیے حالات میں جن کا اس زمانے میں بھی اعلیٰ اور متو بسط طبنفوں میں مشاہرہ میونا رہنا ہے۔

بہن اس جھوٹی سی جبگاری کواس دمہتی ہوئی ہاگ سے کیانسیت اورکسی جربرے یا مجلے بین سرزلش وطلامت کوسولی اور نہ ندہ جلائے کے افطاع نظر جلا وطنی اور تعذیب کے ) حکم سے کیا واسطہ! اسی طرح یہ اسر بھی ذرموش نہیں کیا جاسکنا کوانسانیت اپنے انبدائی دورسے باوج دونطلا کم کے پینے سی دشتر کم سیجینے کے لیے نشا وال و فرحال دی ہے۔

محدین احدین محدین دست الوراس کافلسفم اس کامبرا دین محدین دست کیبت ابوالولید برکنبت این در اس کے اس کے اس کے اس بی اس کواخذباد کیا -

من مفام بدائش: - اس کی ولاون منته معابن سلسائند بس سوی کر کماجانا سے کروہ ابنے داواکی وفات سے جند او قبل سب اموا-

، وفات: - بنج شنبے کی شام وصفر صفی معملانی ۱۰ وسمبر شوالدہ سی: -اس نے شمسی مبینوں کے لحاظ سے مجتربرس کی عمر بابی اور ملالی کے مطابق اس کے میت کا

اندازه بخفيز برس موكا - برزان بارموب صدى بسوى اور ميم صدى اسلام كوشال سے -

منفام ولادت : - قرطبه جواندلس ببرسے -منفام وفات: - جراکسشن

اس کے دادا تم رہن دشرعا کم اور فقید تھے ۔ان کے بعض مباحث شرعی ا در فلسفیا ندساً کی سختی ہیں اور ایک ننا دی کامجہوعر ہی ہے جس کو ان کے ایک مربد ابن الودان نے مرتب کیا ہے جوسید فرطبہ کے امام تھے (اس وقت بر با ایس کے تومی کندب خانہ تحدت ۸ عدد ۸ ۲ ملحقات موہیم وجود ہے ، بوشبہ ابوالولیبہ نے اپنے داواکی اکثر فیطری خصوصیات ا دراستعدا د زمنی ورثے ہیں یا کہ ب

بلکن اس کے دالدکوسوائے عدا تعنات کے اورکوئی المباز حاصل نہیں تھا ، نہ ہوئے ہاس ان کے کوئی شہو کارنامے موجو دہیں ناہم احمد بن محد ابن رشد جینے خص کو اگر وہ اپنے باب کا بیٹیا ور بیبے کا باب ہے اس ہات کیر

قادیُن کوعنقرب معلوم موم ان محاکم کاک اس نے اپنی اکٹر کتا ہوں بیں انتھرلیوں بیر را عزامنات کے ہیں ادر ان کے طرف کو عنقرب معلوم موم ان کے محال اس کے اور بیر اس نے این کے جب کر اس کا در ان کے طرفیوں اور اساسی امسول بیجنٹ تنقید کی ہے ۔ اور بیر اس نے اک کی بات ہے جب کر اس کا دائر ہ فکر دک بینے مجبی کا تھا۔ اور اس کی بھیرت کی شعا جیس بیت و وکہ کہ بہنے مجبی کھیں اس طرح بیج نظن اور دیا لی ڈھکوسلوں بیر کامیا بی مامسل کرنی۔

عالان زندگی امرائے موحدین سے دوسرا امیر نعا اسے درباری فصد کیا ۔ ابکن جب جدا لمومن کا انتقال ہوا اور اس کا بین برست با نیبن ہوا تومشہ ورسم امیر نعا اسے دربار کا فصد کیا ۔ ابکن جب جدا لمومن کا انتقال ہوا اور اس کا بین برست با نیبن ہوا تومشہ ور ملسفی ابن طغیل نے اس کی با دفتا ہ کے دربار میں رسائی کراوی ۔ لیست نے ابن دفتا ہ مرام کے سانف استقبال کیا ۔ کیونکہ و علم اور حلما کا بہت شبد ای نفا ادر اس کے دل میں کہ اس کے باس ابن طغیل کو فاص رسونے حاصل نعا عبد الواحد مراکشی نے برست اور ابن آنند کی ہیں مان فات کے واقعے کی خود ابن دشد کی نہ بانی روابت کی ہے ۔ ابن طفیل نے ابن دشند سے بوسف کی اس سے نام برسف کی حود ابن دشد کی نہ بانی روابت کی ہے ۔ ابن طفیل نے ابن دشند سے بوسف کی منعلن بوشید کی منعلن بوشید میں میں دنبہ مامس ہوجائے جومشرق میں مامون کو حاصل نعا ۔ منعصد ریہ ہوکر بوسف کو مغرب میں وہی دنبہ مامس ہوجائے جومشرق میں مامون کو حاصل نعا ۔

معلوم سونا ہے کہ ابن طفیل نہایت نوش اخلاق ، فراخ ول اور محمت کا نتیدائی نفا اس نے ابن دنسد برائی فاص عنا بہت مبندول کی اور ا بنے دسالہ حی بن نفظان میں ابن یا جہا ور اس کے نبعیس اور و مجر فلاسفہ البعد کے من من اس کا بھی ذکر کہا ہے سزید برائ اس نے ابن دفند کی پرسف کے دربا دمیں دسائی کرادی اور میں مرت کے وقت اس کے منعلق خاص وصیت کی جبتا نجہ ابن طفیل نے جب وفات یا ئی توامیر لیوسف نے ابن دفتہ کو ابنا طبیب خاص مفر کیا ۔ اور فر ظمیر میں فعنا دت کا عہدہ خالی ہونے براس کو ابنے یا ب کی مگر مفرد کر ویا ۔ جب برسف نے وفات یا ئی اور اس کا بطیا بعقوب المنعمور بالکٹر جا نشین ہوا تو ابن دفتہ کے مرتبے میں اور احتاف ہو گیا ۔ اس کو اس نے ابنا مفرب بنایا اور ان دولؤں میں اس درجہ بنے منطقی تھی کہ ابن دفتہ انسانے کا مرمی منعمور کی واسم و برخ میں درائی میں اس درجہ بنے منطقی تھی کہ ابن دفتہ انسانے کا مرمی منعمور کی واسم و برخ میں درجہ بنے منطقی تھی کہ ابن دفتہ انسانے کا مرمی منعمور

کو اسمع یا انی کے الفاظ سے مخاطب کرتا تھا۔ الفنا بیکن بادشاہ کی دوستی نعنا سے زبادہ منغیر سبزے سے زبادہ نا بائدار اور موسم مبدار کی کلیوں سے زبادہ مرابع موتی ہے۔ جبنانج لعبقوب الب طویل گفتگو میں ابن دنندسے دنجیرہ موگیا۔ مورضین نے اس ناگوار واقعے کے شنف

اسباب بیان کے ہیں۔ بکن حقیقی سبب مون ایک ہے اور وہ یہ کہ ہزؤی مزنہ مکیم کے کئی وشمن اور ماسد موتے میں جواس کی شرف کی دشمن اور ماسد موتے میں جواس کی شہرت کی بہت کو مشعش کہتے ہیں ہواست کا در اس کی شرف کے بین اور اس کے مرتبے اور آفندا و کے ذائل کرنے کی بہت کو مشعش کہتے ہیں اور است کا در اس کے میں اور کم جی سیاست کا در بر دے میں اور کم جی سیاست کا در

بہتا ہے۔ ایک دیاری سے بیان میں ایک ایک میں ایک بی میں ایک بی میں ایک ایک ایک ایک میں میں ایک میں اسلامی میں اس حقیقت کے ریگ بیس نمایاں موتے میں لیکن ورامسل میں ہمیشہ بلند مزنبدالسان کے شخصی وشمن موستے میں۔

طبعت سے دہت بین مایاں ہوتے ہیں مین واس یہ بعبہ بدر رجہ ماں سے میں ہوت ہیں۔

ابن رشہ کے مسائی کی ابتداء کھی ، مطرح موئی - اس کے دشمنوں نے آخر دہن کی آٹر بیں با دشاہ کے فلا سفیک فلا راز بیں اس کی شکا تبیل شروع کر ہیں ۔ اور اس میں کا میاب رہے ۔ ساتھ ساتھ ابنوں نے فلا سفیک اس گروہ برخلبہ یا لباجی کو فلید کے فال ابک فاص دسونع حاصل تفا اس خبال کی نائید اس امرے ہوئی ہے کرمرف ابن دشد ہی افران تا تکلیعت جلاوطنی اوز فید کا نشانہ نیس بنا بکر اس کے اکثر جم تھی اور فید کا نظر میں ان کے اور ان کے دفتاء کا صرف بہی جرم تھا کہ انہوں نے دبیا ہے کہ دیا تھا ۔

دیگر جمعہ علماء بھی اس کے نشر کی تھے اور فیلید کی نظر میں ان کے اور ان کے دفتاء کا صرف بہی جرم تھا کہ انہوں نے دبیا ہے کہ یہے وفقت کر دیا تھا ۔

ں استمیم کے آفات ہرنے مانے میں اور ہر عبگہ نازل ہوتے رہے ہیں نادیخ عالم مصائب و آلام کی داستانو سے بہت ہے۔ بورب کی تاریخ میں نوبست و تکلیف سے بہتے ہے۔ بورب کی تاریخ میں نوبست و تکلیف کے سے بہتے ہیں۔ کے سبے شار وانعات یائے جاتے ہیں۔

نام خبیفہ بیقوب نے ایک عرصے تک برباطن مشیروں کی اطاعت کے بعد بالآخر لینے طرز عمل کو برل دیا اور کھست و مکا دے تی میں جزطم وستم روا رکھا تھا اس سے نادم ہوا بیس اس نے مراکش کا دخ کیا اور اس فرنان کو منسوخ کر دیا جرابن رشد اور اس کے دوستوں کے لیے شائع کیا گیا تھا اور اس کے انز کو باطل کر دیا بھر فیسنے کا وور دورہ مشروع مرگیا خبیغہ نے ابن دشد اور اس کے دوستوں بربا بنی خاص لوا زنیا ت برنی کی سان کو اپنے مدا دیمی طلب کیا اور ابنے تقرب سے مرفر اذکیا مان کے مشوروں برعمل کرنا مشروع کیا اور اس تعسب دہمل کو جوان کی تحبین کا سبب ہوا تھا ہم بشرے لیے نزک کر دیا۔

یکن این دنند اس معیبیت کے دمانے عمد ابید سال سے زبا دہ ندرہ نہیں دیا ۔ جب اس کا انتقال ہوا

تواس کی لاش قرطبخ تقل کی گئی اور وہ ابنے اجداد کے مدفن القبرة ابن عباس میں دفن کیا گیا ۔ کہ جا آ ہے کہ

اس کے جمد کو اون شربخ تقل کی گئی اور وہ ابنے اجداد کے مدفن القبرة وابن عباس میں دفن کیا گیا ۔ کہ جا آ ہے کہ

فریں صفر موق میں بعقوب کے انتقال سے تقریبا ایک مبینہ قبل رجو اس کی معیبننوں کا باعث نعا ، وفات

بائی اور بیرون کے مشہروفن کہا گیا ۔ بعد اندال اس کا جسد فرطبہ بین منتقل کیا گیا جمال وہ ابنے اسلاف کے

قبر ستان میں مدفون ہوا ابن فرقد نے دوابیت کی ہے کہ اس نے ابنے مصائب کے اختقام کے بعد دفات

بائی اور بیرون مراکش تقریبا تین میل کے فاصلے بریاب ناغز دف کے قریب ایک و سی میدان ہیں ون کیا گیا

اور بیا انا صرکے انبدائی دیا کا دافتہ ہے۔

ان ادباب علم کی تفییل جن سے ابن درث دسنے استفادہ کیا نفا اور ان علم کی قفیل جن سے ابن درث دسنے استفادہ کیا نفا اور ان علم کی انسان کے جو اس نے حاصل کیے ۔

ابن دنست اب زمانے کے المرسے فقر کی تحصیل کی۔ الوجھ فرا رون سے طب کی تعمیل کی اور کہا جانا ہے

كراس فعدم حكمت ابن بآجر سے حاصل كم يبكن به فول منعيف سے ركبوكد ابن با جرف اس وفت وفات با فى جب كم ابن ينسد كاسن باره برس كانها- ابن رشدكي ولادت مساله بس موني ادر ابن باجد في مسال دمي وفات یا نی راننی ۶ پیرنسینے کی تعبیل ممکن نبیں۔ ملاننبرای دشد ان شنام پیوس ہے جن کی اعلیٰ ذکانت ابندائے عمرای نابال ہونی ہے -اس بے مکن ہے کراس نے ابن باجرسے استفادہ کیا ہو یبکن بہز جبال معن فیاس اور مفرومنا برمبنی ہے ، خفیفی اِ ن نویہ ہے کو ابن باجر کی اکثر ابن ادنند کے مکان بہا مدورفت ، متی مکن ہے کہ اس زملنے مکب اس نے دیا ہے سے دیبنی دہن دمنند) سے کہی گفتگو کی ہو با اس سے کسی شیلے ہیں انتمالا ف کبا ہو اور اس کی کھھفتگو بإنفيده مناهو يس برادر الفيم كوانعات ابن دنند كابن بإجرس منسوب سون كاسبب بن ككا-ننابد و ١ امرض نے بعض موز طبن رجیے ابن ابی آصبیعہ) کو اس فول برجبور کیا کروہ مسل سے جو ابن انند ابن آبی باج کے ندمب بیں یا باجانا ہے میکن تبلسل محفظ عی ہے جس کے اسمباب مختلف میں اورجن میں سے الهم وه عام على من المن المراكب على المام ونبامين بالموين صدى من يا با عالاً نفيا اس محفلاوه زما مُراتبدائي ادروسطى كى تانيرات كوكهى اس مين وخل له بنزير مبى الكرسبب بيوسكنا سے كر ابن وتنداور ابط فيل مي مرے روابط نے اس نے ابن دشد کی خلیفہ کے دربار میں رسائی ببیدا کی۔مزید برآن ابن دشدا درآل زم بن رج جيئى صدى بجرى ببرعلم وففل اورا دبيات ببركشمرة أفان تفعى بن فلوص نفاجن بين سع الوكمبه بن زهرطبب غبيفه ادر ابومروان بن زهر مُولف كناب بيسبرس - بردونون ابن رشد كے فامس دوستوں سے تھے -انی ہیں سے ابدیجربن العربی صاحب النفعانیف بمبر ۔ فلاصہ بیک اتن رفند ابنے زمانے کے نمایت روز مار مشہور کمبائے دوز گا دعلی سے ووابط د کفتا تھا سائے عجبب انفان یہ سے کراہی مبطار اعبدالملک ابن نہر ا در ابن دنندان بینوں کی د فانت ابکے سن میں ہوئی ۔ ان سے نبل ابر خیبل الومروان بن نہروفات با حکے تھے۔ ان اکابر کی وفات سے رجوایک حوش تمانفش کی طرح تھے اور جن کو اندلس کی باکرسدز میں نے آنا فانا بیں کھدوبا، ایمن الد کس مکت سے خالی موگئی۔ علم وحکمت کے بیر آفناب جیم ٹی صدی بجری کی ابتدا دیں طلوع موئے اور اس کے اختیام برغروب موگئے ۔ اس طرح فلسفہ و حکمت کی نہ ندگی محل نبفی کی زندگی کی سی ا جوبهار میں سیرا ہذنا ہے دبکن بہت جلد فنا ہوجاتا ہے اور بہت دلؤن مک بیمرد ہ زندگی نہیں گزاز نا۔ بیکن اپنی عطریت کی وجرسے، جواس کے بانی ماندہ آنادسے ہے ، وہ نمایت مرغوب مؤناسے اوراسی طرح ابب غيرفاني الميدكا سيد بنيم مونے كى لاك منابت معزنه مؤنا ہے! ان حكما دكم أنا وسے سماب كك مستفید سردرسے ہیں - ان کے علم وفضل کے بمندر سے بہراب مورہے ہیں اوران کے اس تفدس حکمت کے سروئے برجوانوں نے ہادے لیے جھوڑا ہے۔ ہم نے اس محمت جدیدہ کی نبیا وفائم ک ہے ۔جس کا اساسی اصول عام محبت اور فایت عالم گیردو اوادی ہے۔

۔ سر نیسرے احباب اورفغبہ الوالعباس مافظ شاع القرائی دغیرہ الرجعفر ذہبی اورفغبہ الوالوالط للغبیت بن دنسدے احباب اور الوالعباس مافظ شاع القرائی دغیرہ اس کے محلص احباب ہیں ہیں۔ ابن دنند سے فاص تعلقات دکھنے اوراس کے ہم خیال ہونے کی بنا ہر ان لوگوں کو بھی معمائب کا سامنا کرنا ہڑا ۔ مبخلاس کے دوسنوں کے ابوم مرعبدالکہ برہوی ہیں ۔ براہی دشد کے مقرب نئے ۔ ان سے وہ کتابت کا کام لینا تھا اور ابنی قغدا دیے تھے۔ ان سے وہ کتابت کا کام لینا تھا اور ابنی قغدا دیے تھا دیک دوسرے دوست الجوجفر ابنی قغدا دیک دوسرے دوست الجوجفر ابن قغدا دیک دوسرے دوست الجوجفر ابن فامنی ہوں اور یہ نعام ترجا کہ ہے ابن فارون الترجا کی ہیں اور یہ نعام ترجا کہ ہے جواندلس کے معنما فات سے ہے۔

### <u>مث گرو</u>

ابوعبداللہ الندروی قرکمبر بین نولدہوئے اور وہی فشوونما بائ ، اس کے بعدانبیبکبدی جانب ننقل ہوئے اس کے بعد فامنی ابوالولبدائن دیشد سے ملافات کی اور اس سے طب کی تعبیل کی۔

ابوجعفراحمد بن سابن قرطبہ میں ببدا ہوئے۔ فن طعب میں ابن آنند کے شاگر دوں سے ہیں۔ ایک دوہمر ابوالقاسم طیلسان ہیں ۔ ابن آن دشدسے دوایت ہے کراس کوجبیت اور شنبی کے اکثر انسعاریا دیتھے۔ منبحلہ اس کے دوسرے شماگر دوں کے ابر محد بن حوط العثر ، ابوالحسن سببل بن مالک ابوالرسیے بن سالم ، ابر بکر بن جور دغیرہ ہیں۔

#### اولاد

منطق اور فران کا ماخذ و معدد ہے ، اجس ورجرالمنان منطق کا مربو اسی حدیک اس کی سعادت کا اندازہ کیا منطق اور فران کی سعادت کا اندازہ کیا اس کی سعادت کا اندازہ کیا جائے گا - اس کی دیئے بین فرر فرد لوس ملکی ایساغوجی غیرمفید ہے - اس نے نوکو بہت بالیمبت دی ہے - کیونکہ وہ تنام زبانوں کا قانون ہے اور ادس کھونے ہی ہمنطقی اور بلاخت کی کمنا ہوں ہیں اس کے لیے قوانین مزنب کیے ہیں -

منطق ایک ایسا آلہ سے جس کے ذریعے حقیقت کو پنجیے کے راستہ ہیں اسانی بدیا ہو جاتی ہے اس کک علی کا گذر نہیں ہوسکنا بکر صرف خواص ہی منطق کے نوسط سے بہنچ سکتے ہیں۔ یہ امرنفق علیہ ہے کہ ابن رشد کی رسائی حقیقت کک ہوگئی تنفی اور حق مطلق کا اس برا کھشاف ہوگیا تھا اور یہ نمام ارسطو کی نعیم کا نتیج تھا ابن دستار کا اعتقا دہ ہے کہ دبن ایک تنفی فار تھے تھا ہے لیکن ابن رنندعلم کلام سے تنفی نھا کہ وکھ اس میں ایسی دستری ایک تنفی کے ذریعے ممکن نہیں۔ قری ن کے نیز دل کی اصلی غرض لوگوں ایسی چیزوں کو نا بن کیا جانا ہے جن کا نئون عفل کے ذریعے ممکن نہیں۔ قری ن کے نیز دل کی اصلی غرض لوگوں کو عوم کی نوب استقامت اور

را و داست کی برری ہے اور بی شارع کی قابیت ہے جوجانتا ہے کہ النان کی سعادت کی کمبیل مرف اجتماعی معیشت سے ہوسکتی ہے۔

ابومحد بن خیرت المحد بن خیرت کے بعد ابن دنند قرطبہ کی فعناوت برمغرر موا اس کا کا دنامہ المجمد بن فرنس کی ابک خاص وجا ہت میں دنسر بجبت بنت فاصنی کی نمایت فاجل نعراف روا بادنشا موں کے پاس اس کی ابک خاص وجا ہت نفی یجس کو اس نے اپنی نشان کے اصنافے اور وولت کے جمعے کرنے میں نہیں صرف کہا بکہ مام طور برالم کربین کے منافع ادر بالحقدوص اپنے اہل شہر کے معیالے مک محدود کرد وبا۔

ترکبرسے نبل ابن دشدنے النبیلید میں تعنادت کی-اس نے درابت کوروایت برترجیح دی کئی-اندکس میں علم ونفنل اور کمال کے اعتبا رسے وہ ابنی آب نظیر ہے-

اس کے نصنا کی میں سے ایک نعنیدت برہی ہے کہ وہ نما بیت متوامن اورخوش اخلاق تھا بجین سے

الے کر کربر ن کک علی مثنا فل میں معدوف رہا ۔ روایت ہے کہ اس نے سن بلوغ سے سوائے وورا تول کے کسی

دات میں مطالعے کو ترک نبیس کیا۔ ایک تو اس کے والدی وفات کی شب دوسر ہے اس کی شاوی کی دات با برجی روایت کی جانی ہے کہ اس نے تصنیف ونا لیمن اولمان کی ترتیب اختصاد میں دس ہزار اور اق بیا ہ کے

دہ قدا کے علوم کا نثیدائی تھا۔ اور اس میں وہ ابنے تمام معصروں برگوئے بعقت کے گیا۔ لوگ طعب کے

سنوں کے بہاسی طرح اس کے باس مجا کے بیمنے آتے تھے جیسا کر نقی فتو وُں کے لیے علاوہ اذبی فنول عوا

اور کا داب میں اس کو خاص وخل تھا جیسی اور تنظی کے اشعاد کھڑت سے یا و تھے ، اور ان کو موقع بہد

اور کا داب میں اس کو خاص وخل تھا جیسی اور تعلیٰ میں شہور تھا۔ ہو بشہ تحصیل علم میں لگا د بہا تھا علم فقم

اور مناظرے بیں کیا ئے دہر تھا ۔ طبی معلومات میں خوبی تعینیف اور تین معانی کے اختیا اسے اس کو ایک خاص

البرس وان الباجی سعم وی سے کرم قاصی الجوالولید بن درشد، صائب الرائے فرکی الطبع ، لاغواندام اور توی النفس نعلی است علم کلام افلیف اور قدما و کے علوم کی طرف اس ورج نوج کی کہ ان علیم میں منرب المشل موگیا اس کا ایک مشہور فول سے مجس نے عارشہ بری کی جانب نوج کی خدائے نعالی براس کا ایمان نوی موگیا۔ م

اس امبر کے حالات جس کے ذمانے میں ابن دنتر کومصائب کا سے امنا ہموا برامری سرے کی بیقوب اصول انتخاب کے نمین مسلمانوں کا ایمرقسد دکیا گیا تھا۔ ابن اثیر اود ابن الله نے روابت کی ہے کہ یوسعت نے ابنی اولادسے کسی کے منعلق حکم ان کی وصبت کیے بغیری و فات بائی بی اکا جسم موحدین اور عبد المومن کی اولاد اس برمتنعق ہوگئ کہ بیقوب کو اس کا جانشین قراد ویں ۔ جبنانچہ بوسف کے مرفے کے ساتھ ہی انہوں نے عنان سلطنت بیقوب کے انتھ میں وے وی ۔ اس کی اس و اتی تقدیم سے اس امرکا نبوت متا ہے کہ قوم کے اعلی افراد کو اس کی فنبلست کا احراف تھا۔ اس نے اپنے فرائعن کو باحث وجره انجام دبا بہی وہ بادشاہ سے جس نے اپنی سلطنت کی نشان کو دوبالا کر دبا ہے ادکے جھنڈے بلند کیے۔ بہزان عدل قائم کمیا نیام احکام سنندع کے مطابق جادی ہے۔ امور دبن اورع امر بالمعرون ، ننی عن المنکرکومیش نمظر مکھا ، نشرعی صدودعام لوگوں کی طرح ابنے متعلقین اور اہل خاندان بربھی جاری کر دبے ۔ اس کے ذیانے بیں معلمنت کی حالت بہت بہنزموگئ اور فتر حات دوز افروں نرتی بر ننے۔

سلطان مسلاح المبین نے اس کے ہی منی متقدیدے ایک فاصٹیمس الدولہ عبدالریمان بن مرشد کر کھے ہم بیں بھیجا - ادداستندھا کی کر فرگئیوں کے منفا بل میں جو بلاد مغرب سے دیاد مقراد رساح ارتمام بریملرا در بہورہے تھے اس کی حابت کرے دیکن اس نے بادشاہ کو امیرالمومنین کی بجائے امیرالمسلین سے مخاطب کیا ۔ بیرام لیقوب بہد فشاق گزدا اور اس کے مطابے کا کوئی جواب نہیں دیا ۔

جب ابولبقوب بوسعت بن عبدالمومن بن علی والی سلطنت موا تواس کی مهن ببندے اس کوفلسفے تی مسیل برآ ما دہ کہا ۔ جب ابولبقوب بوسعت بن عبدالمومن بن علی والی سلطنت موا تواس کی مهن ببندے اس کوبھن آب برآ ما دہ کہا ۔ جب کی اکثر کتا ہیں جمع کہ لیس بعدانداں طب کی طرف توج کی ۔ اور اس کی تمام کتا ابول کا جو حمل کی بجائے صرف علم سے متعلق تقبیں ابغور مطالعہ کہا ۔ بغیر سفے کی جبیان بین شروع کی ، اور اس کی تمام کتا ہو ہو کہ میں اس طرح بست سی کتا ہیں جمع مو گھیئی ۔ وہ جمیشہ علما دسے بحث کوتا اور ان کو اپنے تقریب سرفراز کرتا تھا ۔ اس علم اور کتا ہوں کے شوتی میں اس درجہ زیا دتی ہوگئی تھی کواس نے لوگوں کے پاس

سے کنا ہوں کے لینے کی عام امہازت دے دی - اور ان کے ماکلوں کو کچھ معاوضہ دے کر جبراً کمنا بین فیصفے بین کرلیں -جنانچہ برسف بن الحج جا المرانی کرساتھ استی می کا واقعہ بیش آیا ۔ خلیف نے بیلے تو اس کی کمنا بیں حاصل کرلیں ۔ اس کے بعد اس کو کسی معقول عہدے بیشق رد کر دیا - ان علما دبیں جزملیف کے مغربین میں سے تھے ابک آلو کم ابن طفیل ہے جو اندلس کے مسلمان فلسفیوں میں سے تنعا اوہ خلیف کے دربار میں مختلف مماکف کے ملماد کو میں کرتا اور اس کو ان علما دکے سا فقوص سلوک برا کا دہ کرتا تھا ۔ بہی وہ نشخص ہے جس نے ابن رشد کا خلیف سے
تنادن کرایا ،اس کے بعد سے ابن رشد کی شہرت ہوئی اور اس کی قدر مونے گئی۔

خلیف اور ابن رشد کی به بی ملاقات نیزاس امری تومنی کس طرح ندریج طور بر آبید

می آربن نے اپنی کتاب المعبت میں استاد الو کمر بندود بن کی القرطبی نقبہ اشاگر دابن رشدسے دوایت
کی ہے کو بیرے عیدم ابوالولید کواکٹر بر کتے موئے صغا کرجب میں بہی مزنیہ امیرالمومنین ابولیجند ب کے کا لا گیا تو ویل مرت اس کواور الو بحرین طفیل کو یا یا ۔ ابو بحرف خلیفہ کے سامنے میری تعرفیف شروع کی امیرے تعیید اور اسلات کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ہی جھرمی جندالیسی اعلیٰ خصوصیات بربان کمیں جن سے میں معراففا ۔ ابرالمرمنین نے میرا اور میرے والد کا نام ونسب دریا فت کرنے کے بعد اس سوال سے گفتگو کا تبدا کی میاست و الد کا نام ونسب دریا فت کرنے کے بعد اس سوال سے گفتگو کا تبدا کی میں میں نے بہا نہ کرنے ہوئے ابنی فلسف وانی سے آلکا دکیا اور مجھ نہیں برج بعد کو حیا اور خوف وامن گیرہوا۔

برس میں نے بہا نہ کرنے ہوئے ابنی فلسف وانی سے آلکا دکیا اور مجھ نہیں معلوم کو ابنی طفون اور کام مخلاط باور کو ابنی سام میا کی جانب متنوج ہوئے اور اسی کسلے برج فقت اور ابنی سے کہ جو ان میر جبی کی بیر ابنی اسلام کے اعتراضات بھی بیش کیے جو ان میر وارد ہوتے ہیں جبی نے ان کے خیالات کا اظہار کیا بیر برخ میں برخ میں معلومات کا بھی ان کی انداز وسی کی کا ہو۔ وہ مسلے کی شعل کی شد ہی جو بیں جبی نے ان کے خیالات کا اظہار کیا بیر برخ میں میری معلومات کا بھی ان کوانداز وسیو کیا۔ اور وہ بین برخ میں برخصت ہوئے کہ میں کی کا تو امر المومنین نے میں برخصت میں معلومات کا بھی ان کوانداز وسیو کیا۔ اور وہ برخ کی نے جار ہے بھی کو حست ہوئے کہ میں کا تو امر المومنین نے دور کا میم نافذ فر طابا۔

خبیف برسف کابن کے نوسط سے ابن رکٹ کوفلسفہ ارسطو کے ترجم

کے کام بہہ مامور کرنا ایک دن ابر کر برطفیل نے مجے طلب کیا اور فرابا کرمیں نے امبرالمومنین سے اس امری شکا بہت سنی ہے کہ ارسطَدا دراس کے منرجین کی عبارت میں بہت سی ہے بدگیاں بائی جاتی ہیں اور نبزان کے اغراض بھی واضح نہیں انہوں نے فرابا کہ اگر کو فئی شخص ایسا دستیاب ہوسکے جوان کی تخبیص کرسکے اور کامل خورو خوص کے بعدعافیم انداز میں ان کے اصلی اغراص کی بھی بنسد ریے کروے تو بہتر ہوگا۔اگر تم میں اس کام کی مہت ہے تو منروع کرو۔ محد کو توی توفع ہے کہ تم اس کو انجام دے مکو گئے ایمونکہ میں نمہاری اعلیٰ ذیانت صفائے طبع اور نمہا دے اس فن کی جانب توی میں ان سے بخربی واقف ہوں ۔ ہیں اس کا م تی کمیں نہیں کرسکتا کیمونکہ تم جانتے ہو میں مبدت منعبعت ہوگیا ہوں نیز اس سے نربا دو اہم کا روبا رہیں مشغول ہوں ۔

ابوالوببدكتا ہے یہ بی وہ اسباب ہیں جن كی وجہ سے میں عمیم ارسطوكى كنابوں كا بخیص برا مادہ ہوا "
می الدین جانس کے پس تنے ببال كرنے ہیں كر بیر نے ابوالولبدكی ارسطوكى كنابوں كی بخیص دہھی ہے جوا بجب علیہ
می تقریباً وبطر حسو اور ان برشنمل تعی جس كا نام اس نے مكتاب الجوامع " دكھا ہے -اس ہیں اس نے حكيم ارسطو
كى تنب سمع كيان اكفاب انسماء والعالم ارسال كون و فسا و اكتاب أ ما دعلوب اكتاب حس مسوس كى تنبيص كى ہے
اور ان كے اغراض ميں وامنح كيے ہیں ۔ منتقر بر كر عبد المومن كى اولا و میں الولیع فوت كے حبیباكوئى إ دنسا واس

یہ بیم می مالات ان روابط کے جوابن ارنندا ورخلیفہ لیوسف والنصلیفہ منصورکے ورمیان فائم تھے اور یہی و منصورہ جس نے اسفلسفی کوسخت افریتیں ویں جن کے منعلق ہم الندہ مجت کریں گے۔

سے مہنے ابن دس کو بیٹھنا شروع کیا ، امیرلعقوب المنصور اور ابن رسند امیرلعقوب المنصور اور ابن رسند

کیا، ہمادی نوجرخاص طور بر انتساخی کے مصائب ، اس کے اسباب ، نتائج اور ان انرات کی جانب مبدول ہوئی جو تاریخ اسلام اور نا دبخ فلسفہ بر مزنب ہوئے ہیں ، ہمارا تصدیبے کہ ہم ان مصائب کی تحقیق کریں - اور ان کے صبح اصول کو دریا فت کریں نا کہ اصلی حقیقت واضح میں جائے اور ہمیں کا مل اطبینان نصب ہو -

بونکرابی رشد کو پرمعائب المنعبور با المند بعقوب بن عبدالموشن جبارم خبیفه موحد بن کے نہ انے برمین آئے اس بیا ہم کواس زما نے کے ناریخ حالات بر ایک نظر والنی جا جیج نا کرمعلوم ہوسکے کہ یا برمعائب الغرادی فعا کے نتائج تصحن سے اس امیر کی جمالت ظلم اور حمافت کا شویت ملنا ہے با بدایک قوم کا نعل نفاج بس سے اس توم کی اخلاتی حالت اور میلان طبعی کا بہنہ جبت ہے ہم یا امیر ایک سیم العنعل میم بے الارا دہ انسان کی جبشیت سے توم کی اخلاتی حالت اور میلان طبعی کا بہنہ جبت ہے افعال کا بالکید ذمہ دار فرار بانا ہے سیا ایک کمزور منبوط الحواسس کی طرح جس کی عقل کو تعنعی میک میں اس نامی منہ کے ساتھی منہ کے نامی کے اور کا بیاں کے دائیں میں ہیں۔

بظا ہر رہ معلوم ہونا ہے کہ ابن رہ در برج منز و صابا گیا و اکسی فرد کا نہیں ملکہ ابک فرم کا فعل تھا ۔ جس کے اس آ سیاسی ، غربہی یا اجتماعی صنور نیں تعیب ۔ ابن رہ نسر کا چالان کیا گیا ۔ اور اس کے حق بیں ابک طالمانہ فیصلہ ہوا ، جس کی بنا پر اس کو مبلا وطنی کی سندا دی گئی ۔ اس معاطے کی تعقیق کے بیے ہا دسے یاس نا دی کی کتا ہوں کے سوائے کوئی اور ذرائع نہیں کیونکہ اندلس کے عربوں نے مذکوئی عجائب خلنے چھوڑے اور نہ کوئی یا در اسنیں اور محقات جن کی طرف اسلان رج رع کہا کرنے تھے ۔ جیسا کہ اس وفت بعض محاکب بورب ہیں جی یائے جاتے ہیں۔بیکن ہمان کو طامنت ہی نہیں کرسکتے۔ اگر انہوں نے بجی جیوڑا ہی نوان کے جانٹیبن شا ہی اسپیبن نے ان کو . تنعن کر دیا ہوگا ۔ کبوکر امنوں نے عربوں کے تمام اوبی آثاد کوجس فدریجی دسننباب ہوسکے نزر آنش کر دیا ۔ اور مرسى اودوطنى تعصب كخفت ابك أكبي ميش مها دولت كوبإ ال كرديا يجس سيداننا نبت كوعظيم الشان فالدو بيني سكنا نفا - اس لحاظ سے بادى بعث كا مخذموف عربى اور لور بى توادى بى ك محدود ہے ۔

اس امبرکے حالات زندگی جس نے ابن دست دکوسزا وی تھی اس امبرکانام بیغوب ابن ایت

مومدبن كاستطنن كا بحرتفا خليغه سيحس كى نبيادمى ابن تومرن الملقب بالمهدى نے اوائل جيسى صدى مساقة بين بنغام سوس رکھی تھی ۔

يعقوب سي ابني ابني البيكا مانشين موا يخت نشين كو وقت اس كي مر بنيس برس تنى يسوله سال المع مين حكومت كى اور من الم تاليس الم تاليس سال كى عمين وفات بائى -اس وقت برط معاب ك أمار نمايان برد کے نتھے۔ اس کی ۱ ں رومی النسل نعی سیس کا نام سے حدد کا دمن ) نعا - اس سے طام رہے کہ وہ مخلوط النسل نعا بعقوب اس نشرلین بادشاه کا چوتھا جانشین تھا ہے ن نے مغرب میں مشرتی حکومت قائم کی تھی۔ اس سلسل نے اخلاف وهادات بین وہ انرات جیوطیے ہی جن کامش مدہ ان کی لعدبیں کنے والی سلوں میں ہوسکتا ہے۔ يعقوب كاعهد حكومت فقن اورجنك وجدال سفعمود تعاين همه أبعني اس كانبدائي دور مكومت بب

ميرفول بعنى بنوابن عَابْر نے على بن فانيرى قيادت ميں جزير أيرفير سے خروج كيا اورشهر بجابا برنب خدكرايا -اوروج ں سے موحدین کونکال ویا -اببرلیج توتب اس سے متعا بلے کے بیے روانہ ہوا اور دقبوش کی لڑا ئی ہیں ان کو شکست دی۔والیبی کے وفت تفصر کے باسخسندول نے اس سے بغاونت کی رہیں اس نے ان کو محصور کرلیا۔اور

شدت کے ساتھ ان برحمد کہا اور نمام کو آٹا فاٹا میں نتر بیغ کر دیا۔

رصف المستريس بورودر المح في ويطروبن الدبق ) نے اندلس كائٹ برشدب بريمك كيا - اود اس برفابعن بوكيا مسنة بى ليقوب نے نوج كشى كى اور سلك بينے كرونال سے بطرس كونكال با سركيا اور فركيبوں كا ايك فلعه بعي تبعف بس كديبا يروه فريس فونس في عديث كني كا وراس كالشكر صدود كوروندن موسك المع نكل كيا اوراق د یس دو نزن افوادے کا بنفام فحص رجوانبھیلیدا ورطیبطلتہ کے درمبان سے) دوبارہ منفا بلہ ہوا۔ فولس اور اس کے وشكركو ببزييت بوئى - دورر عدمال يعقوب لميلطلة برحمام ورموا -اودادمن امسيان مين داخل بوكيا-اس برفونس مبلح كاطالب بها يجنانيراس كودس برس كسامن ويأكيا-

اليفوب مقرميط كاداده دكمتا تعابيناني اس كانذكره كن بوئ اس ف ان مصربه بیملے کا ادا دہ علی انتها دانتہ میں بائی جاتی تغیب اورکہا تعاکر انتها دانتہ ہم اس سرزبین کوان الائشوں سے باک وصاحت کر دیں گے ۔ ایکن اس ادادے کی عمیل ہونے سے قبل ہی وہ مرکبا اس ونفت مک اس کے اور فولنس کے ورمیان معابد ہ صفح فا مرمنعا۔

مینوب کے بھائی اور بچاکانس اینفوب کے بھائی اور بچاکانس مکدمت کا اہل نہیں سمجھتے تھے ان کی وجہ سے بیفوب کو بہت سی سختیاں مجیلنی رہیں۔ بیکن جیب اس کی حکومت میں کچہ استفامیت ببدا مردکئی تو اس نے اپنی فوجوں کولے کر سمندر عبور کیا -اور مختلف منفا ان کوسطے کہنے موسے نشہرسکا میں افامست گزین ہوا - بہاں بعوں نے اس کے فانغربرببیت کی اور اس کے بچا<sub>ی</sub>ؤں اورغبدالمومن کی اولاد کی الذرخواہی بہران کومعاف کردیا - اور مبست کچھال<sup>و</sup> دولت اور زبینات سے بھی سرفراز کیا۔اوران کوان کی حالت بہ جبوط دیا۔ بیکن کجدولاں کے بعداس کے بھائی ا برخنتس مرا در یجاملیان بن عبدا لمومّن نے مجرحکوست کی خوامش کی۔ اس لیے بعقوب نے انہیں گرندا دکر ك فيدكر في كا حقم ديا - اس ك لعد ان كوش مرسلاً مين فتقل كياكيا -جهال ان براكيد بروم فركيا كيا -اوران کونٹھکٹری اور بیٹری بہنا ہی گئی۔ مبکن بعظوب نے مراکش بیضنے کے بعد دار دغر جبل کو مکھا کران دولوں کونٹل كرديا مبائ اوركمنين كے بعر نماز بير هاكر انہيں دفن كرويا مبائے - ببس داروغرف انہيں فبد خانے ہى ين فال كرك وبين دفن كروبا -اس كے بعد اس نے باوث وكولكها كرميس نے ان كى فيرى كران اورسنگ مرمركى بنوائى ہیں۔ اسا تغرسا تغدان کی تعربیب بعی کھی۔ بیں با دشا ہ نے اس کو مکھا کہ ہم کوجا برین کے وفن کرنے بی کوئی مذرجیں یہ تومسلمان تھے۔لیس نفرانہیں عامنة المسلمین کی طرح وفن کرو۔ م بیغوب کے عرصہ درانہ تک دارالسلطنت سے فائب ہونے اعدا بجب مشد بدم حق میں مبندلا مہونے کی وجرسے اس کے مک میں مہنت سی الوائیاں اور فننے بریا ہوئے ۔اس سے اسی عدم موجردگی اور بمیاری کے زمانے ہیں اس کے ایک دومر بعا في في خلافت كي همي كي حبانج و وكرفنا رموا وإس بيمنغدم جلا ياكيا بالآخر على روس الانتها دمنل كروباكبا اس كا بعد باتى امراد كو بحك بيراور فك مرشد سع عارج كسف كا عمر دياكيا-

اخلاق انواکثر وه موکر ربتنا - وه نها بیت تجربر کا دخوا - وه امورسلطنت بیکا نی جنبی کسی واضع کامکی لگا آ تعا - وه این باب کے زیانے ہی میں وزارت بین کا کرنہ وا - وه امورسلطنت بیکا فی بحث کرنا - عال ، والیان شهراور قعنا قا اور ان کے تنام ما لات کا بغور مطالع کرنا جو امور کا فیصلہ کرتے تھے وہ نمام جنوی امور سے واتعنیت مامسل کرنا اور ان کومیش نظر کھتے ہوئے تمام وافعات کی جانج کرنا - اس طرح اس کے نام محائلا میں زمانے اور ماحول کے افتینا وکے مطابق است نقامت اور مسلاحیت بیرا برونی گئی ۔

مورضین کا بیان ہے کہ بیقوب کے انسد بااس کی مکومت سے منفر نھے۔ اور نسیاب کی ہے اس سے بردل ہوگئے تھے۔ اور نسیاب کی بید اعتدالیوں کی وجرسے اس سے بردل ہوگئے تھے بیکن حب اس نے اپنے بھائی اور چیا کو قمل کر دیا اور دوسرے امراد کو مزادی تو اس سے نام ہوگئے وفزوہ ہوگئے۔ اور اسس کا رعب ان کے دلوں برلیوری طرح جھاگیا۔

# وگوں میں عدل فائم کرنے کی خوامش

یعقوب نے اپنے تام زمانہ محکومت میں عدل کو اپنا نصب العین فراد دیا تھا۔ اور اس کو اپنی لوری طاقت سے اپنے مک اور قوم کے حالات کے مطابق فا کم کرنے کی کوشعش کرتا تھا۔ ابتدائی نہانے ہی سے اس نے خلفا نے دانندین کے نفت قرم برجینے کا تہد کر لیا تھا۔ روز اند در با دِعام کرنا اور کسی کو خوا ہ جبوطا ہو یا بڑا وہاں ہنے در تنا اور کسی کو خوا ہ جبوطا ہو یا بڑا وہاں ہنے سے نہیں دوئت ، چڑا نجہ ودشخص اس کے باس نفسف درہم کے لیے حجا گرفت ہو کے گئے اس نے ان دولوں کا نصف کر دیا۔ اور وزیر الجو یکنی صاحب شدر طرسے کما کر انہیں ملکی می مرزاد ہے تاکہ انہیں نبیدہ ہر جائے اور ان سے کہا کہ کمیا سنسم میں حکام موجود نہیں نبیع جو اس کام کے بلے مقرد کیے گئے انہیں نبیدہ ہر جائے اور ان میں جا میں خاص مقد مات نہا ہت ہی اہم ہوا کہ تھے اور صرف با دنیا ہی ہوا کہ انہیں میں خاص مقد مات نہا ہی ہوا کہ تھے اور صرف با دنیا ہی ہو کہ بینے سے می ایک مالی ہو کہ کہ نا کہ ہے کہ نا کہ ہے کہ نا کہ ہوا کہ کا کہ نا کہ ہوئے نہے۔

جب ابوا تقاسم بن لفی فامنی مقرد موئے قوان سے خلیفہ نے پر مشرط کی کروہ البی جگر بیٹھیں کرخلیف ان کے احکام کوشن سے جن نجر ان کی نسست البی جگر مونی کران کے اورا ببرالمونیین کے درمیان صرف نخنوں کا ایک اورا ببرالمونیین کے درمیان صرف نخنوں کا ایک اورا ببرالمونیین کے درمیان صرف نخنوں کا ایک اور ان ہے اور ان کے شہرکے شیوخ ہر جیبے دوم زنبراس کے پاس حاصر بہوں ۔ ان سے بازاد کی کیفییت راشیا و کے نزخ اور ان کے حکام کی حالت وریا فت کرنا تھا ۔ جب کھی اس کے باس کسی متفام سے وفد کم تا توسب سے بہلے وٹاں کے قعنا دن رعمال اور حکام کے حالات معلم کرتا نھا ۔ جب وہ موانی حالات منات کے وال سے بہلے وٹاں سے نفعا دن کرینا برتم سے فیامت کے وال

برسس موكى للذاتم بس سے مرابب كوسى كمنا جا بھيے۔

ہے۔ ببکن ان شغاخا نوں میں صرف اہل شہر کا علاج کیا جا تا ہے شکر ان برولسیوں کا -

ا بک دن بادنشاہ نے مود توںسے ابن تومرنٹ المسئی بالمہدی کی اس طرح تعزر د لو: ( مدين كرنے مور صناره مارے مولى مدى نے بيج فرابا، وه برحق المم تھے یرمن کرمنصتورخفادن سے بنسا-کبونکروہ ان امور کا قائل مذنبھا۔ ابن نومرنٹ کے منعلق بھی جو کیجھی لوگول خبالات نعے ان کی اس کے باس کوئی اہمبت نہ تھی۔ ابوالعباس احمد ابن ابراہیم بن مطون نے دوابیت کی ہے کومنعتورے اس سے کہا کو اسے ابواعتها س خدا کو گواہ دکھ کرمبرے سامنے ا فراد کر کا کندہ سے بس ابن نومرت كومعصوم نبير كهو ساكا ـ ابك ون منصورت الوالعباس سے دحب كراس نے ابساليے فعل كى ا ما زت طلب كي حس مين الممسك وجودكي صرورت تفي كما مسك الوالعباس ننها رسا الممكال مين؟ ابو بجربن إنى سے مروق ب كرمب ابرالمومنين غروه ارك سے واليس بوك جا بلوسی سے لفرت رہے وہ رہائی سے جو خلیفرا وفنس اوراس کے ساتھیوں کے درمیان ہوئی مقى توسم ان كى ملافات ك بي كئ - الم كشهر ف مجع اس سے گفتگو كے بيد ابنا نمائندہ كيا - مجمد سے عاوت کے مطابی منفر اور اس کے قضا ف احکام اور عمال کے حالات دریا فت فرمائے گئے جب میں جواب دے جبکا توامبرا لمونین نے مجھ سے مبری حالت دریا فت فرا کی ۔ میں نے خدا کاسٹ کرادا کیا اورجهاں بنا ہ کی درازی عمر کی وعاکی - اس کے بعد میرے مبلنے علم کے متعلیٰ در یافت فرایا - میں نے کیا يمن في المام ابن تومّرت أن تالبغان بطم هي برسنة بي اس في المحصر ابك غضب آلو ولكا وطال ور • كها "تم يركبا كينة بوء منها داجواب نوبه بهونا جاسي تنها كربس نے كناب الله اورا حاديث نبى ملعم شريقى بن اس ك بعد نم جو جا مورج صلة مو إ

تعمير كانشوق

سمندراورنہرکے اس کنارے بہہ جو مراکش سے قریب واقعہ ہے۔ خلیفہ نے ایک دہیں شہر کی بنا ڈالی۔اس کی دیوارین عمل کر دیں۔ اور اس میں ابک عظیم النان مسجد کا افتداح کیا ہیس میں اسکندریہ کے مینار کی طسرح ا ذان کا ابک بیندمیناد بنوابا - اس کی زندگی بی بین ننمر کی تعمیل بوجکی تفی اور اس کی داداری اور در ما زسے کمل بهو گئے ننے ادر ابک برط احصر آباد بھی مہوگیا تنفا - اس کا طول تقسد بنیا ایک فرسنے تنفا بیکن عرض کم تنفا -اس طرح مشتہد کی آ دائش کا کام اپنے تمام عہد حکومت بیں بعبنی ساتھ دیریک جا ری رکھا۔

### طلبرسے تحبّنت

## بهود بول كوان كمسلمان مونے كے لعد لكليف دينا

# تعتوف كى مباسب مبلان

جیمی صدی بی جب کرابو بیسف کی عربیس برس سے منجا وزیرو کی تنی -اس نے بھائی اور جیا کو قتل کرنے کے معدد مراجفاکشنی اور لیاس اور غذا میں سختی اختیار کی -اس کے ذیا نے بین تادک الدنیا وگوں کی نهایت شهریت ماصل موئی اور ان کی قدرومنزلت بیں بیت امنا فرہوا - وہ مختلف شہروں سے معالی کی کاللب

کرنا ان سے خطوکنا بت کرنا اور ان کی دھاکا خواسمنگار ہونا اور ان بیں سے جو بخشش دعطاکو فبول کرنے ان بر ابنے کرم کی ہارش برسانا عب اس نے دوسرے فروے کی تبادی کی تونظنے سے قبل محتلف شہروں کے عمل کو کمھاکہ وہ ابنے منقا ان کے مسلی سے ملاقات کریں اور ان سے دھائے جبرکے طالب ہوں -اور انھیں اس کے فی روانہ کر دبی اس طرح اس نے مسلیا کی ایک جا عن بربا کر لی جوسفر ہیں اس کے ساتھ رہتی جب کمھی وہ ان کی طرف دیم بنا تو ابنے منظ بین سے منا طب ہوکر کہنا ہ بر ہے مبرالشکر فرکر وہ اور "وہ سے ابنی فرج مراد لینا نما اور مراجعت کے لعد ان کو بہت کیے مال و دولت و نیا -

### مالکی مذہب سے عنا د

ابوبرسف نے ماکی خدمب کی کمنا بول کوجلا وبنے کا حکم دیا پیشہ فاتس کے بعض مورضین نے اس امر کی شہاد
دی ہے کو حمالوں کے ذریعے وہ ماکی خرمب کی کمنا جین منگوا نا ۔ ان کوسا منے دکھنا اور آگ لگا دیتا ۔ اس سے امریکر
منفعہ ریہ تھا کہ مغرب سے ماکی خدمب کی لودی بینج کئی ہوجا ئے ۔ اس کے باب اور وا داکا بھی بعبذ بی فسلسبہ
تھا ۔ بیکن انہوں نے اس کا اظمار نہیں کیا اور لیعقوب نے اس کو ظام کر دیا ۔ اور لوگوں کو اس مذہب کے
مطالعے ہیں مشغول رہنے اور خور وخوص کرنے سے منع کہا ۔ اور اس کی خلاف ورزی برہنے ت مزاہ بی فسدر کہیں۔

## شهر مسرطبتس مين ابن دشد في نشو و نما بايا -

فرطبدا بنے ابتدائی دیائے ہی سے واجب الاحترام رہاہے اس میں روما کے نثرفاد آباد مہدے اور انہوں نے اس میں روما کے نثرفاد آباد مہدے اور انہوں نے اس کا نام م قرطبیم شدیع ہوئے ہوں کے دیمال کثرت سے خطاء و اکا بریست تھے۔ مورفین کا خیال ہے کہ وہ نام اور کا بریست تھے۔ مورفین کا خیال ہے کہ وہ نام اور کا برین کے تام شہروں میں سب سے زیادہ عورت وہ نام اور کا بادی میں میں بریا وار امعنبوط فلعول اور جا ہ و مرتبت کا مالک ہے۔ روابت کی جاتی ہے کہ

تبصرف جب اس کامی دو کبانداس کی سخبرکے زیانے بیس سخت ککسفیس اطھا بیس اور جب وہ جنگ او تدا کے بعد اس کے فیصے بیس آگی تو اس نے بیس ہزار آ دمیول کو نند نبنے کردیا -

عربوں۔ سرزین اندلس بہ فابق ہونے کے بعداس کوخلافت ومشن کے ساتھ ملی کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ ان کی سلطنت کا صدر منفام رہا ہے مور خبین کہنے ہیں کر ابنے عربے کے نہ مانے ہیں اسبیبن ہیں وولا کھے مکانات، جھ سؤسجہ بی نوسوح م ، اور لا فعداد کرنب فطانے تھے ۔ اس کے تحت التی صوبے ، بین سونتہ اور بارہ ہزاد قرب نے ۔ وظیر اپنے ہروور بی مثا ہر برب اکر تا اول ۔ اہل دو آ اکے دور میں اس نے لوکان اور سنب کا کو بہن کیا عربوں کے نائے بیں ابن دفنداس کے ، سائنزہ ، فناگر و اور ابن عزم جیبے لوگ بہدا ہوئے ۔ ان کے علاوہ بہت سے سب سالا در مقدود کی سعطنت کے ۔ وال کے بعد خبیر فی کو فبدخانہ بنا وہا اور سجد کو کمنسبہ میں نبدیل کر وہا۔

کی سعطنت کے ۔ وال کے بعد خبیر فی کو فبدخانہ بنا وہا اور سجد کو کمنسبہ میں نبدیل کر وہا۔

شار آنجم نے الی دبن کے اس فعل کو سبت ندموم فرار دباہے ۔ ابک شہور رسالے بیں اس نے ان کو اس طرح ننہیہ کی ہے یہ من کی ہے یہ نم نے زید خان سجد کی مگر بنا دبا جس کو فم وسے منفام بربنا سکتے نعے نم نے ایک البی نا در نئے نلف کر دی جس کی نظر روے ندمین برنہیں مل سکتی ۔"

اس پیر نزک نہیں کہ ندرائیہ بھی مہت خولجدورت عمادت ہے لبکن اس مسجد کے تفابل ہیں اس کی کمیا اسمبت ہو سکنی ہے جس سے عظر الشان صعبوں میں بارہ ہزاد کھی ہیں جس کے امیس در وازے بینبل کے بنے مہوئے ہیں ۔اور ایسے وانشمند کا ربگروں نے ان کو بنا یا ہے جنہوں نے مختلف معدنیات سے تصویریں بنا ہی ہیں ۔ بہ لوگ ومشن کے رہے والے نئے جود وسرے مشنر فی کا دبگروں کے ساتھ بہاں آئے نتھے۔

کونسی ابسی سجد ہے جماں بانی ہزار نبید کی میں عطر کا نیل جاتا ہا جاتا ہوجس سے نمام نصنا بیں نورا ورخوت بولی با جا اس کے دائرہ نما ہفت ببلو محراب کی حجیت سفید سگ مرمی تنی جس برسندی اورزگین کا بنی کا کام کیا ہوا نعااس میں قبمتی بنجھ جڑے ہوئے تنے اور بزنطانی بنجھ وں سے مرصع تنھے۔اس طرح وہ وائرہ ابنی حبک دکم اور خولسورتی کے بی طسے البا یا نظر آنا نعا گویا کہ وہ مؤنیوں کا بنا ہوا ہے۔

وردومانی نزنی کا اعلی منونه نفا . نداعت الناصرالدین الله سے بنزرا نه نبیس پا با اس کا با کے نفت ادی اورد و مانی نزنی کا اعلی منونه نفا . نداعت انجارت اور البات کو وہی فروغ ما مسل نفا - جو نفون اعلوم اور فلسفے کو - اس ند بات بین فرطیم کی آبادی و ہی نفی جو موجد و از بانے بین فاہرہ کی ہے - اس و فنت اس بین بین بین موجد و از بانے بین فاہرہ کی ہے ۔ اس و فنت اس بین بین موجد میں ایک مین نام کوئی شہرسوائے ما موق میں ایک مین کوئی شہرسوائے ما موق اور دیم فیلے نبیے ۔ عالم اسلامی بیس کوئی شہرسوائے ما موق اور در شبر کے بین نام کا نام مانی کے اس کے ماند بااس سے بینز نه نفا ۔ مختصر بیک کہ مشرق بیس لغداد اور مغرب بیس فرطبہ اس نام کے بیریں اور لمندن کے ممانی نے ۔

خلیفہ کا آفندار اس نہ انے کے شا ہائِ عظام کی فوت کے مساوی نھا۔ اس کا بحری بطِرہ نہا بہت زہر دست نفا اور اس کو بجبرہُ روم بیں سیا دت حاصل تھی فلیفہنے اس کا نام بجبرہ اندلسبہ سکھا نھا۔اس کی وجہسے سببوت پرقبعنہ کرنا اس کیے اسان ہوگیا کہ جواس نہ مانے ہیں جبل طارق یا پور ملے سعبد کا ہم بلی تھا۔ اس کی نوج نند ذِنبز اور منظر حالت ہیں تنی۔ مورخین نے اس کو نما م دنیا کے انواج ہیں فابل نیز اور ممتناز قراد دیا ہے۔ ہی وہ نوج تنی جس نے اس کونٹما کی اسبیبن کی سیادت عطاکی تنی۔ نشالان عظام اس کی عبت کے طلبگار اور اس کے ساتھ معاہرے کے تمنی رہنے تنے ۔اس کے ددبار ہیں شنا ہان قسطنطینہ ، جرمنی ، اطالبہ اور فراتس کے سفرا آبا کہ نے تھے۔

ایک باست فابل ذکر بہ ہے کہ اس کی مجلس میں آئم مسلین اور دیگر بیشد ابان خرہب بلا اخبا نہ بادباب ہے نے فرطیم برایک مباہد کی مجلس میں آئم مسلین اور دیگر بیشد ابان خرب بلا اخبا نہ بادباب ہے نے فرطیم برایک مباہد تھی جرا کا اس سے پہلا ذکرہ مبر پیکا ہے جہاں حالم اسلام کے مشرق و مغرب کے نامور ملاء طلبہ کو دوس دبا کرنے تھے جر دنبا کے میں مون کے بان مجھے مون کے بان مجھے مون کے بان باز بان کرتے تھے ۔ ابو تھی الفالی البغدادی لینی مسئور مکتوبات کھوایا کرتے تھے جر شو آلابی امثال افقال البغدادی لینی مشہور کو مطلبہ کو نواعد نواور مرت کا درس دربا کرنا تھا۔ اس طرح سرعلم و فن کے مماز آئی ہیں۔ انہا کہ انہا کہ انہا کہ مشہور نو مطلبہ کو نواعد نواور مرت کا درس دربا کرنا تھا۔ اس طرح سرعلم و فن کے مماز آئی ہیں۔ انہا تھا۔ جن کا ہم نے بیاں بطور شیل ذکر کہا ہے۔ انہا ہم نفی اور مین میں مصارف کی تھی ان کو گئی تھی۔ اور مینکی طرح کم منتق جن کا ہم نے بیاں بطور شیل ذکر کہا ہے۔ نواز نواز کو کہا ہم نے بیاں بطور شیل ذکر کہا ہے۔ نواز نواز کو کہا ہم نے بیاں بطور شیل ذکر کہا ہے۔ نواز کو مین میں سے اکثر نفذ کی مشابل کرتے اور مین مامل کرتے تھے اس کی ناز تھی۔ ایک نوعارت کی حن دو بی کے لیاط سے بیات اور مین مامل کرتے کے اس کی ناز تھی۔ ایک نوعارت کی حن دو بیا کہا کہ اس کی بیبید وار میں۔ شیلا ابن دشد و جبرہ و اور اور مین دنیا کہا کہ کو کہ ایس کی بیبید وار میں۔ شیلا ابن دشد و جبرہ و اور اور مین دنیا کہ کو کہ جیست سے اس مجموع نہیں بیبید اور ہو فعنید اس میں کی جبرہ ہو۔ اور بیا کہ کو کہ جیست سے اس مجموع کی شابع یا جس سے قریب ہو۔

ز إد كاگروبده بنا دیا تفای حكمت اور حكما وسے برول موگیا ۔ اسى ز مانے بس ابن رَنند كى تر نى كاستناره اس كى البغا كى الم ببت ، على وسعت ، طب كى على فا بلبت نيز شريعت اور فضا بس اس كے بنده رتبے كى وجه سے كمال عرص مر بخصا اور بيز مينوں البی خصوصيت بس جوكسى ابک شخص ميں كبھى جمع مونے نہيں يا نيس -

فرائی اور انتفام کی طوار کو نیام میں کر و با اور اس کے ساتھ بیکی کے۔

ابن دشرک ان دشترک و کمن ابوعام کے بیٹی ابن ابی الحسین بن دبیج ہے ، بربغیکسی ظاہری سبب کے ابن رشد سے منتفر نفا ۔ اسی طرع ابوعام کے بیٹی ابن ابی الحسین بن دبیج ہے ، بربغیکسی ظاہری سبب کے ابن رشد سے منتفر نفا ۔ اسی طرع ابوعام کے بیٹی و نفی ابوا نفاسم اور ابوا لحسین اور قامنی ابوعی المربطی ابوعی منتفر نفا و اور نظا و اور نظا نو اور نظا و اور نام کے تشہوں نے اس برحملہ و می شوا نہو کے اور انہوں اور منتفر کر ابنا کہ کھا و کی بیعیب ت عام ہوجائے اور منت کہی کم ہو سجنا نچر منتقر دنے ایک مجلس کے انتفا دکا شدید زبن نکلیف بینجائی ما منت ہی کم ہو سجنا نچر منتقر دنے ایک مجلس کے انتفا دکا حکم دی ہوجائے منتفر دیا ہے۔ انتفا دکا حکم و یا جہاں سعط نت کے تام منت ہیں کم ہو سجنا نچر منتقر دنے ایک مجلس کے انتفا دکا کو مجبور و را ہے ۔ لنذا وہ علائی منتوجب لعنت ہیں ۔

این دنسد کے مشرکا ع ابن دنسد کے مشرکا ع نشانہ ملامت سند اس کامیب مرف وہ چندا مور تھے جن کی دج سے جا سم میں دوران بحث میں اس برکمت جبنی کی گئی تنی - حالا کم اس واقع کو گزدسے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا ، اس طرح اس کے شرکا دجس ابر تعبقر ڈہی نعبین ابودا فع کفیعٹ ، ابوا تعباس حافظ شاع تسدائی ہیں۔

ا مورضین کاان معامر کے اسباب کے بارے میں جو حکمت کے نمائندوں لینی ب ابن دنند اوراس کے مفقا دیرنانل موئے میں سبت کھر اختلاف ہے۔اکثر مورجین کامیلان ان ا دی معسوس اسسیاب کی میانب ہے جوخلیفر کے غیمن دخصب کا با عث ہوئے۔ لیکن ان میں سے ابک یا دونے حتبتی اسباب بھی دریا فنت کہ ہے ہیں جن کی جانب انہوں نے اثبارہ کیا ہے جنا کیران ہے ابکے لکھا م ان معما تب کے دوامباب تنے جلی وضی ان ہیں سےسبب خنی رط امبیب ہے اور و ہ پہ ہے کہ حکیم ابوالولبد نے اوستلو وج مکتاب المنطق م کامعنعت ہے ، کی کتاب جیوان می نشرے مکھنی نشروع کی ۔ اس کو خاص طرحت ترتیب دبا - ادر اس کے اخرامن دامنے کیے - نیزاس کے مناسب مزودی امود کا امنا ذہبی کیا -اس نے اس کتاب بس شنر کا و رورا فر اکا ذکر کرتے موٹے اس کی ببدائش اور متقام نشو و تما کے متعلق لکھا ہے کہ بس نے اسس کو شاہ بربر کے پاس دیمیعاہے " بہاں اس نے علما دے اس عام طریقے کو اختیاد کہاہے جو با د شاہوں اور مملکتوں کے نذكرے كے وفنت بيش نظر بوتا ہے احدان ہے جا خوشا مدوں ، تغربيدوں اور اسى نشم كے دوررے طراقيوں كونظ انداذكردياجن كوخدام شاه ادرمعنفين كى كما بول كنقل كرنے واسے استعمال كيا كرنے ہيں يہي ان كى بينيد معتر من كاباحث موامح انهول نے اس كا اظهار نبيس كيا ببرحال اس معاطے بيں الوالوكيد ہے عفلت مزور ہوئی۔ دومرے مودخ نے مکھا ہے کہ اہل قرم ہے بعض عبل خورجو اس کے خاندان اور نثر افنت فدیر بہ مسرى كا وحوى كرتے تھے نے ابولوسن كے پاس اس كى شكايت كى اور اس كے ليے طرابقرير اختباركياكماس ككمعى مولى بعض لمينيعمات كامطالع كباجن ببساس نف بعن قديم فلاسفرك انوال كوخود ابين إتف سے نقل كبانها امداس سے بہتے پر مکھا تھا ۔ لیس بے ظاہر مہواک زہرہ مبی ایک معبود ہے ، انہوں نے اس کے اس تول سے الولیہ واگا ہ کیا ایس اس فن رسکت میر کے ہر طبقے کے روساد اور اعبان کو جے کر کے این رشد کو طلب کیا ۔عب وہ مار ہوانوان اوران کواس کے سامنے مبینک کر ابر عیا ہے کیا ہے تہاراخط ہے وہ ابن رشدنے اس سے الکار کہا اربار المعنی ا نے فر ایاکہ اس کے مکھنے والے برخداکی است ہوی الدحامزین کومی اس برلعنت بھیجنے کے لیے کہا۔اس کے لبد ابن دنند کونمایت میری حالت سے خا دج البلد کر دینے کا حکم دیا اس کے ساتھ میں ان لوگوں کے بلے ہی فرمان جادی کیا جوان علیم میں بحث کرتے تھے اور مختلف شہوں میں مراسلے بھیجے جن میں اس امری ہداہت کی گئے کہ " نام لوگ ان عوم کو کیب لخنت نزک کر دیں اور فلسفے کی نام کنا ہوں کوجلا دیں سوائے اس کے کروہ طب احساب الدهلم نجوم لخ اس مصح سے متعلق ہول اجن سے شب وروزے ادفات اورسمن فبلدی دریا نت ہونی ہو برمراسط فالمنشهرول ميں بھيج كے اوران بركاعق على باكيا -

بین کچوع کے بعد عب امبر رکش کی مانب سے نوا تو اس نے ابنے اس اصول کو ترک کر و با - اور بھر

السفے کی طرف اگر ہوا - اور ابن آرنند کو اندکس سے مراکش بلا بھیجا تاکہ اس بر احسان کہے اور ابنی کھیلی فنرشوں کی

"ملا تی کرے جبانچ ابن آرنند مراکش آیا تبین تفوظ ہے ہی دی بعد وہ البیاسفٹ بباد ہو اکر اس ببادی میں کھی ہے ۔
"ملا تی کرے جبانچ ابن آرنند مراکش آیا تبین تفوظ ہے ہی دی بعد وہ البیاسفٹ بباد ہو اکر اس ببادی میں کھی ہے ۔
"موجی اس کی موت واقع ہوئی - اس وفت کی عمر سنگر برس کے قریب بنی - اس کے بعد خود امبر المو منبین نے غراص میں موق یہ بیل وزات بائی ۔
"موجی بیں وزات بائی ۔
"موجی بیں وزات بائی ۔
"موجی بیں وزات بائی ۔

بعن ہوگوں نے کماہے کو ابن دشد کے معبب سے اس اس میں سے اس کے وہ تعلقات بھی تھے جواس نے الوجی منعدد والى فرطب سے ببدا كيے تھے بشيخ ابوالحسن الرعبنی نے ابنے شیخ ابومحدمبدالكبيرز بے وہ شخص مبرس كا ابن در سے اس کے قرط کے زمانے ہیں مبت مبل جول نعا اور اس سے انہوں نے بہت استفادہ کیا نغا اچنا بچراہی آلید ے کتا بنت کا کا در امنی کے ذمہ کیا تھا۔اور ا تھیس فعناءت بہمیں مامور کیا تھا ) یرروایت کی ہے کہ جو کجید ہی ابن ر نے کتا بنت کا کا در امنی کے ذمہ کیا تھا۔اور انھیس فعناءت بہمیں مامور کیا تھا ) یرروایت کی ہے کہ جو کجید ہی ابن سے منسوب کیا گیا ہے وہ اس سے مبراہے۔ بیٹے اس کونما ذکے لیے جانے ہوئے البی طالت میں دیمی نفا کے ومنوکے اِن کے اثراث اس کے قدم برنما باں رہتے تھے ۔ بیں صرف اس کو ایک و اتفے بیز فا بل گرفت مجعنتا ہو بونها بیت بی ایم وافعه ہے اور ہے اس وفعت طهور بندیر بموا حب کرمشنرف اور اندلس بیم بنجین کی زبان برین تبر مشہور ہوگئی کھی کراسس سال ایک عاص ون ایک سخت آندھی آئے گی اور اس سے بہت سے لوگ بلاک ہوں ے۔ لوگ اس تبرسے اس فدر گھرا آتھے کہ اس سے بھنے کے بلے زمین کے اندیم بھی کھودنے لگے جب بربات مشهور سركئ توعنلف شنرك باشندول نے والی قرطبه كی جانب رجرع كيا - كيونكرنس طبيب ابرين نجوم موجود تنع بواس من بس بدطولی رکھنے تھے ان بس ابھیہ ابن دسندہی تنعا جواس ند لمنے بس فر کم بہ کا فاصلی تعا دوسرا ابن بندد د نعا -جب والی فرطبه کے باس بہلوگ بینج نوابن رنند ادر ابن بندود نے اس آندمی کے منعلی طبیعت اورکواکب تا نیرات کے نماظ سے گفتگونٹروع کی۔ابومحد عبدالکبیرکا بیان ہے کہیں اس وفت حامز تعا ۔اورانیا گفتگوس بیر نے کہاکہ اگر ہے بات میجے ہے تو یہ اندھی بالکل اسی آندھی کے طرح ہوگی جس سے خدا لنا کی نے قوم ا عاد کو ملاک کیا تھا۔ کیبونکراس سے بعد کوئی البسی اندھی نہیں جلی جس سے بے تشار لوگ الاک ہوئے ہوں اسسویر ابن دنندنے بری مخالفت کی اور کہا کہ بخدا قوم قاد کا ہی وجود ثابت نہیں ہونا چرمائیکہ ان کی باکت کاسب در با فن کیا جا سکے - ابن دنند کے اس قول سے حامزین میں اس کی دنعت کم ہوگئی اور اس کی اس لغزش کومریج كفراوركذب برجمول كياكيا اكيونكراس وانفع ببزفران بإك كالتيب ناطق لنعبس حبس مين باطل كالسخ حكفها تثنيب ا بن دستدمع ابنے دوستوں کے فرطبہ ک سجدمامہ اعظم ہیں حاصرہوا نعلیف غفائد وعفوا ومعلس محاكمه في عبس كانعفادكيا تامني الوعبداللة بن مردان في كعف بوكفطب برا من سند وع کیا ۔ جو مدعی عام کے مرافعے کے مشابہ نغا ۔ فامنی کی تغربہ سے فومن بہننی کہ ابن السد بہده عولی قائم کیاجا ا فامنی نے کما کراکٹر امشیاء کے بیمنروری ہے کران کا نفع بنش ببلومی ہو مرا فعه فاصنى الوعبدالله ا درمنرر دسال مبلومبی - شنگاماگ وغیره رئیس اگرففع نخش مبلومنردیسسال

ببلو بہفالب *آ جائے تواسی کے مطابن عمل کیا حائے گا اوراگراس کے مخالف صود*ت ہونوعمل ہی دلیسا ہی ہوگا -. مہم*س*ت

ام کے بعد خلیب ابوعتی بن جاج کھڑا ہوا اور جرکجیدک اس کو حکم دباگیا تھا۔ اس سے لوگوں کو آگاہ کہا اور وہ کجیدک اس کو حکم دباگیا تھا۔ اس سے لوگوں کو آگاہ کہا اور وہ کھیں ہیں اور فلسنے اور اس کے دفغار اصلی خرمیب سے خارج مہو گئے ہیں اور فلسنے اور اس کے معلوم میں نہمک ہونے کی وجرسے امنوں نے مسلما نوں کے مغائد کی مخالفت کی ہے اور اس ذات باک کے احکام ہیں جر ظاہر وباطن سے آگاہ ہے ۔

حکم\_

# ابن رمندنے اپنی مرافعت نہیں کی

لیکن اس سے ہمادسے خینط و خصنب میں کسی طرح کمی نہیں ہونی جہمیں ابن آرشندسے خلاف نبصد صاور کرنے

والول برآنا ہے۔ کبونکہ ظلم وسنم ہر نہ مانے ہیں اور مرحگہ ایک نمایت خروم نعائے راد دیا گیا اس کے حامی ہیں۔ بیشہ عوام کی نفادت اور لعنت کا نشانہ ہے دہ ہیں جب بھک کہ وہ خرب کی افر ہیں فغلی ترتی کے مانع ہوتے ہر ہے کبونکہ یہ نعل براہ ہوتی کے مانع ہوتے ہیں اس کی نبیا و با هل برہ ہے اس لیے کر خرب ہر ہے ابنی حابت کے لیک معلوم ہوتا ہے لبکن حقیقت میں اس کی نبیا و با هل برہ ہے اس لیے کر خرب شد ابنی حابت کے لیک ماذبت رسانی اختی احمد کو منہ دیا لیکن حالی اور کمرا ہ فنت بر داندوین المت منہ لیونت کے بھائے سے ابنی انتظام لیتے ہیں اور اپنے خبط وحسد کی آگ سے دیمتے موقے سینوں کو تعدد اکرنے ہیں خرب اس کا کسی طرح وَمر وارنہیں -

· فلسفے کی ام<sup>طا</sup>ئی میں شعر کی نا نبیر

ابن درند ادراس کے احباب کوسخت سزاؤں کے بعد مبلا وطنی کا حکم دیا گیا اور کھیرورا دالہم ممالک میں ان کے خلاف ایک سخت فرمان کھیم گیا ۔ فلیف کی اس جنگ میں شعرسے بھی کام لیا گیا جنا نجر الحاج ابتر میں این جبر بنے اس میں خدم رکھا تا ریخ نے اس کا نام اور وہ نظم جراس نے اس کش کمش کے ذمانے میں کھی تھی موفوظ رکھی ہے۔ واقع بیر ہے کہ تا ریخ میں لبعض عبیب وغریب باتیں بائی جاتی ہیں۔ خنگار کا ایک میں میں خنگار کا بی ایک جو ابوحیین سے بہت زیا وہ ستی ذکر نے۔

الحاج الوالعبين في مكعاب :-

۱- ابن رث کو پر بیتین موگیا به کداس کے تا لیفات ملف کیے جانے کے فابل تھے۔ ۱- ابن رث کو پر بیتین موگیا به کداس کے تا لیفات ملف کیے جانے کے فابل تھے۔ ۱- اے ابن رشدجب زمانے ہیں تیری جدوجدا تھاکو بہنچ کئی بہ تب بھی تونے دا ہ جرایت اختیاد نہیں کی۔ ۱۲ سے این رشدجب زمانے ہیں تیری جدوجدا تھاکو بہنچ کئی بہ تب بھی تونے دا ہ جرایت اختیاد نہیں کی۔ ۱۲ سے دین کے معاطے میں دیا کا در تا ۴ تیرے آبا و اجداد کا پیاسسدز عمل دیتھا۔

۵- ابن رث نے اپنی گراہی کے زمانے میں ﴿ وَبِن كُوعِس طرح عِالَ برا ا

ہ۔ خداکا شکرہے کہ وہ گرفتا رہوا ؛ اورامس کے پیروکھی۔ 2- پھرائیے گراہ کی گرفتاری کے بیے حکم خدا جاری ہوا ؛ ہوشفلسف ہے اور زندیق ہے۔ ۸ - ان کا انہاک منطق میں راج ؛ بیمیح کما گیاہے کہ بلاکانزول منطق میہ ہوتا ہے۔

منعدود کی مدح کرنے مولے مکمعتنا ہے :-

معدوری مدح مرسے ہوسے معدا ہے۔

ا- اے ابر الموسنین فعدائے تعا کا تجعد کھا ہی انتہائی مراد کو پہنچا ہے۔

ا- اے ابر الموسنین فعدائے تعا کا تجعد کھا ہی انتہائی مراد کو پہنچا ہے۔

ا- ان ایر الموسنین فعدائے کہ ادراس کی بہند چر شہول کے جا بہنچا ہداد تیرا مقعد ملائی فعدا کے باس مقبول مھا۔

سر تو نے ایک فرقے کو کو فقا د کر کے خدا کے دین کی مفاظت کی جو ان کی منطق کے ساتھ بلائیں والبستہ تعیں۔

سر تو نے ان دوگوں کے سامنے کھڑا کہا اسس مالت میں کہ دوگ ان پر برادت کا اظماد کر درہے تھے جو الد ان کی دسوائی کی دجہ سے خوا مشات میں ایک معرود بہدا تھا۔

ہ - تونے سادے عالم میں بیمکم جادی کیا کہ ؛ ان کے عقائد اور ان کی کمنا ہوں کی تحقیق کی جائے اور بیرکوشش فا بلکسین

4- تواران کی بہت مشان تقی ہ بیکن نفس کے بلے دسوائی توارسے زبادہ قاتل ۔ - 2 معن ایک شب کی دجرسے اسلام کے طاہری احکام برعمل کرتے ہوئے : تونے تلواد کو ان سے روک يا اورتبرا اصول بالكبيعدل بيمبني -

يربى رين جبيك اشعار جومم في بطور شهادت بيش كب بين - ان كعلاوه ادريمي النعاريس جن كومم بيال 'نظراند*ا ذکرسته* میں ۔

# ۔ ابن جبیر کے بکیر مالات

ابوالحسن محدبن محدبن جبرإلاندلسى البلنسي فرب بس علم اوب اودننعرك اعتبادس بهت مبندم نبرمك تع مجیٹی مدی ہجری کے اواخر میں انہوں نے تبن سباختیں کی اور مقر اشام ، حجآز ، عراق ، منفلبہ کو دیجعا ہے آخر میں اسکندر برمی آفامت گزین موے جمال وہ احا دبنے کی روایت کرنے دے بیال کے کی حیلی ملی كے اوا خربیں وفات بائی ان كاسسياحت نامرابين ميں دومزنبرطبح بوا ادرفرانسيسي ادراطالوى زبا لول ميں اس کانر جمر بھی ہوا - ان کے حالات ا ما طر باخبار غرنا طرمیں فرکور ہیں -

ابن تجيراندنس كي شعرابس سب سعنوياده بليغ تفع -ان كي نهبد نهايت باكيزه دمات موني تفي يشعراك عرب میں ووسب سے نربا دو صا دی الادادہ اسبیم انقلب اتوی الایان اور میج التقیدہ تھے۔ ندیم شوادادر محذين ان كانغيلت كاحتراف كمت مي -ان كمالتي بيان كاميتري نبوت ابن جبركا وه نعبيده لميعجس یں وہ ان مقامات مقدسرے مالات <u>کھمن</u>ے ہیں ۔جن کی فریعنہ بچ کی ادائیگی کے ڈ مانے ہیں انہوں نے سیاحت کی تنی - ابن جبرابن داشد کے معامرین سے تھے - ہم نہیں سمجھنے کہ انہوں نے ابن دشد کی جر بجو کی ہے اس سے ان کا منفعدخلیغه کی نوش مدنعا یادبن کی حاببت یک ذربیع ممعن فخ و انتیا نرک معسول کاخیال نشا -ان کی اس فخرش كاصل سبب ان كى قوت ايانى اورواسخ الاحتفادى تنى -كوئى اعتدال بندمودخ ابن جبربه لزام نهيس لگامنك كيونكم انهول سنه ابن دستد ك فليسف كوسجعا بي نبيل اسس كي وجربيه الم خرمت اورشنوك راسندهام وحكمت كداه سے الك ہے - بيب اس بنديا بيرادب كياس لغزش بيجس كاشار عربي شاعرى كي جبيل الفدشعراء اور اکا برمولفین وسیبا حین بس کیا جاتا ہے مرف انسوس مونا ہے۔

ابن دست معرفی معبدت ابن دشد کے بیے سب سے بڑی آفت برتنی کر عوام ان اس کو ابن در اس کے دولے کے خلاف برا گیا تھا اور اس کے دولے کے خلاف برا گیا تھا اور

سله ساریخ غراط مک نام سے بیرکن نے فیس اکیڈ بی کراچی نے شائے کی ہے۔

انبیں ان دونوں بربہ وسیم کرنے برآ مادہ کیا جاتا تھا۔ جوام انناس کی جنبیت ہزمانے ہیں ایک ایسے فرلق ان ان کی ہوتی ہے جوبا دشا ہوں افلسفیوں اور اہل خرمب کے در میان دخل انداز ہوتا ہے جن میں سے ہرایک اینے ہی ہے تو شاصل کرنا چا ہنا ہے اور ان متنا ذعین سے ہزسریان اس امرکی کوشش کرتا ہے کہ عوام برنستط عاصل کرے یا دنیا ہ اور اول مذم ب دنبوی توت کے طاقب ہوتے ہیں جس کا نیام جمبور کے ذریعے برنستط عاصل کرے یا دنیا ہ اور اہل مذم ب دنبوی توت کے طاقب ہوتے ہیں جس کا نیام جمبور کے ذریعے ہونا ہے بخلاف اس کے مکما دعقی توت کے طلب گار مونے ہیں جس کا مدار خود ان کی موشن طبعی برہ ہے۔ اور ایس نی کھا کہ اس نے کھا کر ان نا معمائب ہیں سب سے جاتھا ہ ایوالیسن بن فیطر ال نے ایک دشد سے روابت کی ہے کہ اس نے کھا کر ان نا معمائب ہیں سب سے جاتھا ہ دانعہ جو مجھ برگز دا ہے دہ بر ہے کہ ہیں اور مبرا لیا کا عبد اللہ قرطبر کی سجد میں داخل ہوئے اس وقت عمر کی ادر میں کہ والی سے تکا ل دیا ۔ ا

### منش<u>وبر</u>

منعبود اوراس کے منبروں نے دہن رسند اور اس کے دفقا دہر صرف طامت کرنے بامجلس محا کم میں ان م الزام فائم كرف اوراس ك بعد جلا وطنى كى سزاد بين بى مبرز حبس بيركس فتسم كى عذر دارى كاموقع نهيس دواكميا) اكتفانهبركبا-ان كبنه بدود ن ان وافعات كونام ممالك بس منتنه كرف كا فعدكرابا - جنائج منعود ن ابني كاتب عبدا سداب عباسش سے كماكدوه مراكش وغيروكو ايك منشورك وربع ابن رشد كے قام واقعا سے مطلع کروے۔ اس مشور کا کانب خلید خدکا برا بموبٹ سکریٹری تعاجس کا نام ابوعبداللہ محدبن عبدالرحمٰن بن عباسش تفااس كامفام بدائش مربث دانفا وجرشا بدبرسلونه سے جواندلس كے شهروں ميں ايب قرب سے بشخص ابک دان دراز کک منصور اوراس کے بلیج محمد اور بوتے بوسعت کا کاتب را ہے -اس نے طویل عربان اور الناه بس اتنقال كبا- الوعيد النذابني اعلى مهارت اورحسن امنعداد ك في طب كبتاب زمان تما خلفائے بنو تو مرت کو ان کی حکومت کے قبام کے ز مانے سے عبدالندی طرح کوئی کانب دستیاب بہبرج ان مے طریقے سے وافف ۱۱ن کے فلوب بیں مگر کیے موٹے ان کے اصول بیرکا ربنکد اور ان کے خیالات کا مامی ہو۔ كيونكران كى كتابت كاطرفية دوسرول سے بالكل الك تھا۔ ايسامعلوم بوقا سے كروہ برما لين بين ان كا ممالماتا اور براميرك مبلانات ادر مفاصد كومبني نظر ركمتا نغا اور مذاس كے بلے نين يا مبار خلفاء كى فدمن كرنى الد ان کا اغتیاد ماصل کرنا مشکل نھا عبدا لنڈ بعَعَی مشرقی شہوں سے ان دریا دلیوں کی طرح نھا جوز مانے کے معاب عمل كرست بين اورسر يا دنناه كى مصاحبت كى المبيت مكت بين اورج بعى حوادث بيش آئين يا حالات برل ماي بإ اصول وائبن بس نغير ، و جائے سروفت وہ ابک مخلص خا دم الدمنفرب مصاحب سے سبتے ہیں - را پر امر الدان کی باطنی حالت طاہرے مطابق بھی ہونی ہے بانبیں اس کا فلم خداکوسے۔

مرسر و گذر مشنه ز مانے بس ابک الیبی نوم گزدی ہے جو تو ہمانت کے سمندر میں خوط زن نعی بیکن عی م الناس اس

ذکاوت کے معترف نہے ۔ اس وقنت کوئی الیبانشخس نہ تعاج خدائے حی قیوم کی طرف ہوگڑ ں کو دعوت وبتیا نہ كوفي الساحاكم تعاجو مشكوك اورمعلوم مين تميزكن المانيين في دكيا مين السي نعما نبعث جهور برم محف لغوم اورجن سے اورانی اورمعانی دونوں سبباہ ہیں - ان ہیں اور تشریعیت ہیں زمین اور اسمان کا نبحد ہے ۔ و مسجعة ہیں کر حقل ان کی میزان اور حن ان کی دلیل ہے -ابک مشلے بیں ان کے کئی فرتے بن جاتے ہیں اور ہرا بک کا خاص مسلک ہوتا ہے ۔اس کی دحر برہے کرالٹر تعالیٰ نے ان کو دوزرخ اور دوزجیوں کے جیے عمل کے لیے ببدا مجاسان مے اس متم مے احمال مرف اس بلے میں کروہ قبامت کے دن ابنا بوجمد لیدی طرح اٹھا ئیس -ادران کا ہوجدہی جن کو انہوں نے بغیرملم رکھنے سے گرا ہ کیا والآبہ ) دامگا ہ ہوکہ بیران کا بوجد بہت ہی بطر بوجد ہے ) انی میں سے اس جمت بیمنا الیعنی اسلام ہیں جبند الیے مشب اطین انس بیدا سوے ہیں جوخدا نے نعائی اورونین كودهوكا دينة بين - رحنيفت بين وه صرف اينے لغوس بي كو دهوكا ديتے بين اوران كو اس كاشعور نهيں مونا-ان میں سے بعض کے کا نوں میں باطل چیزوں کو ڈالتے ہیں ۔اگر خدا میا تنہا توبیراس سمے انعال نرکرنے اسے بی تم ان کو اور ان کی افتر بروازبوں کو ان کی حالت برجیوٹر دوم لیس یہ لوگ اہل کنا ب'سے زیادہ مزر دمال ہیں الدوہ خداکی طرف رجوع کرنے اور اس کی طرف لوشنے سے مبت دورہیں ۔ کیونکہ اہل کنا ب کو نو مراجی وکوناسی میں کون ال سے بی بخلاف اس کے ان توکوں کا نعسب العین نعطل اور منتهائے نیل تفعد وظمع كارى ہے ابك عرصے سے ان كے زہرتے تام عالم كوسموم كرد كھا تھا بيان كك كرخدائے نعالئ نے ہم كو ان میں سے جندا فراد کی خروی اور نرما نے با وجود ان کے سخنت جنگ بچو ہونے کے ہمیں ان کے مفابل کردیا الد با وجود ان گنا موں کے تفطاس کی کوان سے دوک دیا واور سم ان کو صرف اس بلے مہدنت دیتے ہیں کران کے گنا ہوں ہیں امنا فرہو) - (کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہ علم نے لحاظ سے تمام استباد ہر دسیو ہے) خدا تمبیں بزر می کے درجے بربینجائے اسم تم سے ان کا ذکر اینے طن کے مطابی کررہے ہیں۔ اور تم کواس بعيرنت كى جانب دعونت دبيت ببرجس سے خدا كا فرب حاصل بوجائے ۔خدانے جب ان كے اندھے بن كودسوا امدان کی رسوایئوں اور گرا مبہوں کو اخشا کرنا جا ا توبععن لوگوں کو ان کی ایسی کنا ہوں سے آگا ہ کر دیا جومنلا پر شمل تغیب اورج ال تعدیگانے مک کے فابل منتقیں -ان کا طا ہری معد کناب اللہ سے مزب ہے بکن الے اندراع ا من عن السرك تعليم ورج - ان مي كغرايان ك لباسس مين جلوه كرسه ا ورصلح كي مورت بيرجنگ غایاں ہے۔ یو کتا ہیں مزلت الافدام ہیں ، دوجراتیم ہیں جوجوف اسلام میں بھیل رہے ہیں۔ امل صلیب کی تعواریں بھیان کے آگے کو با سرنگوں ہیں اور ان کی نشرا بجیزی کے منفاسعے ہیں ان کی ساری اربرد از بال ہیے ہیں - کیونکر بیزطا سری جیٹیسٹ ، دیاس اور گفتگو کے فحاظ سے مسلمانوں کے مشاہر ہیں ، بیکن اپنی باطنی حالت گراہی ادرا فرا بردائى كے اختبارسے ان كے بالكل مخالف جب بيس ان كے متعلق ابك ابسى بات كا علم واجروبن ك أنكه كم كالكلك اوراس كے روستن جرب كا ايك مسياه واخ تعا توسم نے ان كواس طرح كال بيبنكاجس طرح بجل سے گھٹی اوران سے اس طرح دوری اختبار کر لیجس طرح کد گھرا ہ ایمغوں سے گریز کیا جا تا ہے اور

ان سے ہم نے اللہ کے واسط تعلی تعلق کولیا جیسا کہ ہم مونین سے المشک واسط جسن دیکتے ہیں اور ہم نے فدائے تعلیٰ سے دُعاکی کہ اسے پروددگا دئیرا دین حق ہے آیر سے خاص بندے نوانتین کے نام سے موسوم ہیں لیکن یہ انٹراز نیری آینوں سے برگنشتہ جو گئے ہیں اور ان کی بعدادت اور لیمیرت نیری جبتوں کو دیکھنے سے اندھی ہوگئی ہے۔ بس اے پرودوگا دنوان کتا بول کوفنا کر دسے اور انہیں ان کے ساتھیوں اور مددگا دول سے جال ہمی وہ ہوں طادے بست جلد طواد کے فد بھے ان کی فربان کی روک نعام ہوگی اور وہ خواب خعلت سے بیر دار ہوجا بیس کے وہ ذکت ورسوائی کے متنام کی بہنچ بھے ہیں۔ اور خدا کی رحمت سے وور ہوگئے ہیں۔ بیدار ہوجا بیس کے وہ ذکت ورسوائی کے متنام کی بہنچ بھے ہیں۔ اور خدا کی رحمت سے وور ہوگئے ہیں۔ ناگر وہ بچراس دنیا میں لوٹائے جائیں تو وہ وہ بارہ انہی امود کا اذا تکاب کریں گے۔ جن سے ان کو باز دکھا گیا افدہ خوات میں براگری جبوٹے ہیں)

مبس اے لوگ ا وخدا تہیں تونیق عطا فرائے ) اس گروہ سے ابنا ابان بجائے دم واددان سے لیے ہی بر بریز کرد جیبے کرز برفائل سے ، جو بدن میں سرایت کرجا تا ہے جس کے پاس بھی ان کی تنابوں سے کوئی کتاب بائی جائے گی تواس کی سندا آنش ہوگی ، جس جیں ان کوجلا با جائے گا اوراس کے مؤلف اور فادی کا بھی وہی ان م ہوگا اورجب ان میں سے کسی ایسے شخص کا بہتہ جلے جو گرا ہی میں ڈوبا ہوا جو اور دا ہو دار اور است سے ہٹا ہوا ہو اور دا ہو دار دا ہو اور دا ہو اور دا ہو اور دا ہوا کہ وکھ تم دونے کی موال موال مربوط اور کہ تو کہ تم دونے کی اس جو ایک و اور تم کا لمین کی طوف ما کی مزد ہو اور کہ ہیں جن کے احمسال منابع ہو کہ بیں بہت کے اور کے تعادا کوئی مروکا رضیں ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے احمسال منابع ہو گی انوں نے کیا وہ منابع ہو گیا اور ان کے حاصوات کی خواس کی جا انوں نے کیا وہ منابع ہو گیا اور ان کی حاست سے باک وصاف در کے اور حق کی حاست کے لیے تہا دے احتماع اور اور کی ایست سے باک وصاف در کے اور حق کی حاست کے لیے تہا دے احتماع اور اور کا احب وطافر اس کے دومندی وہ مندم وکر ہے ہے۔

## محاکمے کے لیسد

محاکہ اورمنٹورے کھیے جلنے اور اس کی مسلطنت کے اطراف واکنا ف دوا فرکرسنے اور ابنی درشد کی خرمنت بس نفعا مُڑے نحر بر ہونے اور اس سے حتما مُربِطعن وَشِینِع ہونے کے لیدکھا جا آ سے کہ ابن درشدکولیرا (483ء44) جلاوطن کر دیا گیا۔ بہن مزاکی مرت تحقیق کے ساتھ معلوم نر ہوسکی۔

اکابر و فین کی دائے ہے کہ ابنی دی نہ کی تعلیمت امزا اور معنوکا نہ اللہ سال سے متجا و نہیں ہوا چانچ بین التین خ اے الدین بریان کرتے ہیں کہ مجب ہیں اندکس کے شہروں ہیں داخل موا تو ابنی دی شد کے ارسیس دریا فت کہا دو خلیف لیعقوب کے حکم سے اپنے مکان میں نظر بند سے اس کے پاس کوئی اسکتا ہے اور نہ وہ کسی کے باس جا اسکتا ہے ۔ " یہ ایک قسم کی سباسی فید تنی ۔ کیونکہ اس موابت کے معل ابنی اور نہ وہ کسی کے باس جا سکتا ہے ۔ " یہ ایک قسم کی سباسی فید تنی ۔ کیونکہ اس موابت کے معل ابنی اور یہ شہود ہے کہ وہ فد ما کے علوم منزوکہ کے مطالعے نے کہا کہ اس کے مندی بیت سی معل با قبیل منے گئی ہیں اور یہ مشہود ہے کہ وہ فد ما کے علوم منزوکہ کے مطالعے

يس مشغول د الكرتام، ين اح الدين روابت كرنے مب كرابن دشد نے الله هم كا واخر بس اس وقت وفات بائى مب كدوه بنغام مراكش ابنے مكان ميں مغيد تفا-

ایکن ہادے نزد کب تخبی بات ہے ہے انبیبہ کی ایک معتبر جاحدت نے منعتود کو تغیبن ولا یا کو ابن دستدہ ہے کچرمی الزا مات عامد کے ہے ہیں معن ہے بنیاد ہیں۔ اس برمنعتور نے ابن دشد اور اس کے نگام دوسنوں اور مربید وں اور شاکر دوں برجنہوں نے اس کے ساتھ مزایا فی تنی نوش نودی کا اظہار کہا ۔ جنا بنی وہ منعتور سے شفاعت کے طاقب موئے اور معانی جا ہی اور بہ وا نور صفحہ یہ بیں ہوا۔ منعتور نے ان کی نام نقیبری معاف کر دی اور ابن داخل کر لیا ۔

منعتود نے ابوجنفر ذہبی کوطلبہ اور الحباد کا مزوا ولینی ان دونوں جا عتوں کا نقیب بایا اور ابوجنفر ذہبی کی خوشنودی کے بیے ان سے کماکر تا تھا کہ وہ اس نالعس سونے کی طرح ہے جس کو گیعلانے سے اس کی جلابیں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے اس اس کی جلابیں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے اس اس کی طرف افتارہ تھا کہ زمانہ معا کہ نے ذہبی کو اور پختہ بنا دیا ہے۔ گر با محکماد کو حبس اور جلا دلمنی کی صرورت ہے ۔ گر با محکماد کو حبس اور جلا دلمنی کی صرورت ہے تا کہ وہ با دفتا ہوں کی تعرفیت اور تحسین کے لائق ہوں ۔

#### ثملاصهعامه-

فییو منقود اپنے ابتدائی دورکومت بیں ایک فقل منداودانعاف بندامیرتھاجی کو مکن اورکھائے خاص مجبت تعی ۔ اس کے دوباری اپنے ہی تھے جیے کو اس کے باب کے وقت چن نجہ وہ کھار کی عزت و توقیر کیا کہ تا تھا۔ بیکن افری نزمانی اپنے ہی تھے جیے کو اس کے باب کے وقت چن نجہ وہ کھار کی عزت و توقیر کیا کا تعا ۔ بیکن افری نزمانی اس کی طبیعت ہیں ایک افعلاب سابیدا ہوا ( اس بس وہ زا مربی گیا) اور اور یا و در کا حرب فیری نزمانی کو فرا عوامن کونے لگا۔ اس موقع کو بست فینیمت جانا اور منعور سے اس کی اور اس کے مربید ول اور بٹ گردوں کی شکایت کرفی شرئی کی اور اس کو باور کو بالا اور ان کی افراوی کو جو جا بی کہیں اور کھی سلطنت اور نزمی کرفی شرئی میں اس کے اختیار کو دخل نزنھا۔ بیکن جمان کی ہوسکا اس کے ان کی منا میں تھا۔ بیکن جمان کے ہوسکا اس کے ان کی منا وی کھینے نکا ۔ جس بیس اس کے اختیار کو دخل نزنھا۔ بیکن جمان کے ہوسکا اس کے ان کی منا وی کو برا اور ان سے اپنی فورٹ نوی کا افراد کیا ۔ بس بے تمام معائب حقیقت بیں صداور انتقام کی انتخاب کو معان کر دیا اور ان سے اپنی فورٹ نوی کا افراد کیا ۔ بس بے تمام معائب حقیقت بیں صداور انتقام کی انتخاب کی است کی معان کر دیا اور ان ہے کہ کو کول کر زمرا گلا۔ ایس کی تاری کی معان کر دیا اور ان سے اپنی فورٹ نوی کا افراد کیا ۔ بس بے تمام معائب حقیقت بیں صداور انتخام ایک کی اور اس نے تو برکہ کی اور کر کی کورٹ کی کی کورٹ کی کا بیت کی میں کئی اور اس نے تو برکہ کی ۔ ان کی معان کر دیا کہ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا دورٹ کی کورٹ کی کا دورٹ کی کا دورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا دورٹ کی کورٹ کی کا دورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا دورٹ کی کورٹ کی کا دورٹ کی کا دورٹ کی کورٹ کی کارٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کارٹ کی کورٹ کی کارٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

ابن أشدكي البفات

تاریخ سے بیر تابت نہیں ہونا کہ ابن در شد نے جینیس برس کی عمر سے قبل کوئی کتاب کھی اور برکوئی جب

کی بات نہیں کہ کہ طب، نقہ ، حکمت میں استعداد پیدا ہونے کے بیے ایک طویل عرصے کی منرورت ہوتی ہے ۔ ابن شد ان مہتدعین میں سے نہیں تفاج وابیے عوم برکتا ہیں کھوا کہتے ہیں۔ جن میں ان کوکائی نہادت نہیں ہوتی جیے شعراد اور قصعن نگار و وہ ایک جبرعا کم تفا اور عالم کے بیے یہ لازمی ہے کہ تدوین سے قبل وہ کائی خور و نومن اور تحقیق ہی کرے اس امرکی تصریح منروری ہے کہ ابن دشکی تا لبغات کے ابتدائی نہاف کے اس کی قوی عقل اور غالب اواد کے نکرے طریقے سے کھی اس کو بیٹے نہیں دیا ۔ اس نے اپنی باندہ عردرس بیث ومباحثہ اور تا لبف جیے اس کا موں میں صرت کی ۔ دبنان نے کشب خار اسکوربال کی ایک عربی فہرست میں اس کے المحمد تر درمائل اور طلب اور طلب ، فقدا ورعوم کام بر بختلف کتا ہوں کا تذکرہ کیا ہے ۔ جن میں سے ابن ابی اصبیعہ نے بجا مس کی تقریع کی اور ابتی دیا تھا کہا ہے۔ شاچہ اس نے صرف مشعد کتا ہوں ہر بی اکتفا کہا ہے۔

كتب مطبئوعه عربي

رم) نصل المقال

روتهانة التهانة

(٧) انقسمالوا بعمن ورالطبيعة

رس) الكشف عن مناجح الاولد

ره عداية المجنه ومفاية المقتصد

اس کی بعفن فلمی کما ہیں ہیں ہیں جن کی جنقرب مراحت کی جائے گی -ان کے علاوہ جننی کمنا ہیں ہیں یا آو الطبینی ہیں ہیں با عبرانی میں اور ان میں سے کسی ایک نہان میں جبع کی گئی ہیں -اس کے بعض منسنے کی سربی کنا بوں کا فلمی مجموعہ بھام فلورکنس واطمی او دوالکنٹ او فینبنٹی میں موجود ہے جس کا ہم نے مناقل کم کے مہم گرما ہیں معائد کہا ہے ۔

ابن رشدى اليفات كي الدرخ

مؤلف کے بوک اس عقے کوجس ہیں وہ اپنی کنا ہیں تصنبیف کرنا ہے۔ بہت بجھ اہمیت ماصل ہے۔ ہم نے
ہماں ابن رشد کے مولفات کی ترتیب سے بحث کرنے کا جوادا دہ کہا ہے۔ وہ ان کی تدوین کے سنین کے گافر
سے ہے جنا نجہ ہم اس نینج نکس پینچ ہیں۔ عنظر برب قاد بُین کو اس جدول سے معلیم ہوجائے گا کہ ابن رشد
نے چھنید تش برس نا اب ف میں گزار سے جو اس کی عمر کا نصف حصر ہے کیونکراس نے بیز برس کی عمر میں
وفات بائی ہے اور بر بھی واضح ہوگا کر اس نے نا لیعن کے گوم کو سوائے اس معببت کے زمانے میں
کبھی نزک جبیں کیا جب کر اس کو اکم نن اور جلا و لمنی کی سندادی گئی تنی اور جب کہ اس کا سن بہت
خوا دز کر گیا نفیا۔ بہاں ہم لعمل تا ابیفات کے اوقات کا انداع کرتے ہیں۔
تفریز ا جھنید تش ہرس کے سن میں اس نے الکلیات فی العلب کو ترتیب وہا۔
تفریز ایجھنید تی ہرس کے سن میں المنشر ح المصنی بر للجن کیات و المجیوان کو ترتیب وہا۔
تفریز ایک تنین البیس مرس کے سن میں المنشر ح المصنی المجنو کیات و المجیوان کو ترتیب وہا۔

تغریبا جرابس برس کے سن میں المنوح الوسط المطبیع نے والتحلیلات الاخبر کا کوتر تبیب دبا۔ نفریبًا بنیت لیس برس کے سن میں شوح السماء والعالم کونر نبیب دبا۔ نفریبًا انجاس برس کے سن میں بنغام ترسمب النشوح الصغیر للفصاحت والشعر والوسط کما بعید المطبیعات کونر نبیب دیا۔

تقریبا اکاون برس کے سن میں انتشاح الوسط الا خلاق کونز نبیب دیا۔
تقریبا بزیش برس کے سن میں انتشاح مراکش لعمل اجزاد من مادیج الا احبوا مر کونر نبیب دیا۔
تقریبا اکسٹے بریل کے سن میں انکشف هن منا هج الاولیت کونز نبیب دیا۔
تقریبا اکسٹے بریل کے سن میں المشوح الکبیر بلطبیع نے کونر تبیب دیا۔
تقریبا الحسٹے بریس کے سن میں مشرح خالینوس کونر نبیب دیا۔
تقریبا الحسٹے بریس کے سن میں المنطق کو بزمان معالب نر نبیب دیا۔
تقریبا المتی بریس کے سن میں المنطق کو بزمان معالب نر نبیب دیا۔
اس جدول کے بعد ابتی درن دی بعض الیسی تالیفان دہ جاتی ہیں جن کی ندوین کی تا دیج نہیں بیان

كى جاسكتى اوروه حسب ديل بين آ-دا، شروحه حاى التعليلات الثانى

رمى الطبيعة والسماء

رس النفس

رس مالعدالطبيعة

ان کے علاوہ ادسطوی جوکنا ہیں ہیں ان ہیں سے این دشدی صرف دوشر حول کا بنہ صنا ہے۔ الوسطال صنبی اور ارسکو کی بعدن کتا ہیں ابسی ہیں جن براس کی شرصیں وستیاب نہیں ہوئیں جیبے (۱) الجوان (۷) السباست میرکی دس کتا ہیں ہیں۔ الجیوان کی مشہر ح مفقود ہے جبکن اس کا تذکرہ عبدالواحد ابن انی اصبیت، اور فہرست اسکور بال نے مزنب کہا ہے ابن دشد نے ادسطو کی سیاست کی مشہر حاصی نہیں کھیسے ہیں کھیا ہے کہ اس نے مغربی شہروں ہیں ادسطو کی سیاست کا کوئی علی ترجم نہیں ویکھا اور عبداس نے افلاطون کی عمودیت و کی شرح کھینی شروع کی تواس نے کہا کہ اس شرح کی موٹ اس بے اس نے ابندا کی کہ اس کوار سلوکی سیاست کی کتا ہیں دستیاب نہیں ہوئیں۔ اگر براس کو مل جانبی تو اس نے ابندا کی کہ اس کو ارتساد کی سیاست کی کتا ہیں دستیاب نہیں ہوئیں۔ اگر براس کو مل جانبی تو است افلاطون کی جہروریت ہو جانا ۔ اس سے تا بہت مہونا ہے کہ وہ بونان کے اواب و تعدن سے واقعت نے مومنوع این کی کہ اس موصوع بر کسماسے وہ بہت مذہب ہو اور اس میں وہ افلاطون کا مقالہ ہو کہ ہو ایس کو مومنوع تا دئیں کے وہ ہو ایس کو مومنوع بر کسماسے وہ بہت کے میں کوئی کما ہو جانبی کھی جو جہروریت کے صن و تیل طریقے سے ان کوئر تیب کرنے کے جہم نے حسب نے دیل طریقے سے ان کوئر تیب دیا ہے۔

### فلسفيانه فالبفات

(۱) نعهاف نه التهاف ومومنوعي ولى على الفلاسفة للغزالى - نفظ تنهاف كمعنى بعن العلاسفة للغزالى - نفظ تنهاف كمعنى بعن العلمات كاستوط اور ان كى ترديد كى تاب كى قايت فوالى كى كاب كى ترديد كا المك عرفي فى مطبوعه معادداس كالميم المربي المربي المين معلى المربي 
رس و م ، كناجان فى الانفسال جرا طبنى اور جرانى زبان مس موجروس -

ره اربعة كتب في مسلة حل العفل المادي يمكنه ادراك العور المنفصل والخين

(٢) شرح كلام ابن باجد في انصال الغفل المنغصل بالانساق واسكوريال)

ربى كتاب الكون

(٨) في معقولات المشرطيك

رو) العنر ودى فى المنطق

(١) مختص المنطق

(١١) منفد منف الفلسف في أنني عثنى رسالمة رعري اسكوريال مرو ١٢٩)

(١١) شرح جدهورمية اخلاطون العيراني والطبين)

رس) نشرح الفادا بى وادسكوفى المنطق

رم، شروح على الغالابي في مختلف المسائل

ره) نقد الغارابي في التعليلات المثاني لارسطو

ردى دوعلى آبن سينانى تقسيم المخلوفات وفولم انها ممكنة مطلقًا وممكنة بذاتها ولادمنة ساهوخارج عنها ولا زمة بن انها

(١١) شرح وسط لما يعد الطبيعة عن نزحبة بنقولا الدمشنى

ردن في علم الله بالجزئيات

(19) في الوجورين الانبى والوقتى

ردى البحث ببماورد فى كتاب الشفاء عما وراء الطبيعة

(۲۱) نی وجود الساوی الاولی

رس، في النومان

روس مسائل في القلسقة

(۱۲۷) فى الغفل والمعقول زعرتي اس كوريال عدد ۱۸۹۹) (۱۲۵) شرح الغرووسى فى الغفل (۱۲۷) احست لمى واجوبتنى فى النفس (۱۲۷) احست لمى واجوبتنى فى علم النفس (۱۲۷) احست لمى واجوبتنى فى علم النفس

ریم) است و سن کو صرمے طور بر کھھا ہے۔ان کے علاوہ ابن دنندکی اور کنا بیں نہیں ہی لنذا ان بہ ہم نے اس فہرست کو عصر کے طور بر کھھا ہے۔ان کے علاوہ ابن دنندکی اور کنا بیں نہیں ہم کا انتقات نہیں سوکتا۔ زیا دتی مکن ہے مذکر کوئی شخص اس تحقیقی مبدول سے اختلاف کرسے تواس کا قول فابل النفات نہیں سوکتا۔

### الهيات

را، فعل المغال دمعبوع) را) ملخص فعمل المقال را) التغريب بين المشاكبين ولمتكلمين را) حشف منا هج الاولية را) حشف منا هج الاولية دا) شرح كناب الايمان لا امام المعطدى الى عبد الله محمد بن نوموت نبياخ الموجد بن

نت

(۱) حدایت المجتد المجتد و نده ایت المقتصد (۲) مختصر المستصفی فی اصول الفقه (س) مختلب فی التنبید الی اغلاط المتون (س) کتاب فی التنبید الی اغلاط المتون (س) المدهاوی رسمبرب) (۵) دروس فی الفقه عربی (سکوریال) (۷) مختابان فی المذبیب (۷) مختاب الخواج (۷) مکتاب الخواج (۷) الکسب الحوام (۷) الکسب الحوام اس کے علادہ اس کی حدود اس کی علادہ اس کی کی علادہ اس کی عل

تعلیم ابن رنسیر بی رشد کادائر ملی اس زمانے کے مروج علام سے متجاوز نہیں ہوا ۔اس کے ملی معلومات جالمینوس کے ابنی رسکے علم تک محدود نیم - اس کافسفر ارسطوک فلسف کا پخور فقا - اس کی فلکبات محبطی سے ماخوذ نغی - اس کی فقدائمہ مالکیسری فقد تفی جو اس کے معاصر اور اس کے اسلاف بیب - اس طرح جیم ابن رنند بی کسی محبت نہیں بائی جاتنی اس کے معاصر بن بین تنقیدی فوت کے اطنبار حاتی - بعنی اس کے کسی جدید ملم کی نبیا دنبین قالم کی البتداس کو ابنے معاصر بن بین تنقیدی فوت کے اطنبار سے انتیاز عاصل ہے - جس کی مثال نداس کے زمانے ہی بیں اور ندکسی دور میں مل سکتی ہے چنانچ اس کا اظهار بطلبموس کے طلبات کی تنقید سے بزناہے - اس کے ساتھ ہی ابن دف سے جند ایسے اساسی اصول اور بنیا دی حبیالات کی معدود نما بیت فوی عقول ہی سے موسکتا ہے وطاح طرب و حصد سوا ، اذف مراق ل المخبص مقالات ارسطو بنیا جدالطب عاسی

ان عوم کی شنر بیت کے ساتھ ساتھ اس کو ننون اوپ کا بھی ذوق تھا۔ اس نے نمائہ جاہیت اور اسلام کے عربی انسعاد کا مطالعہ کیا انسعاد کا مطالعہ کیا انسعاد کا مطالعہ کیا انستار کا مطالعہ کیا انشعار اور عنتر میں اس کے ان محفوظ انتہ کا انتراد سطور کی مختر کی نشرج میں اس کے اسلوب اور افتہا سان سے نما بال سے اس کے ان محفوظ انتہ کا انتراد سطور کی مختول اور وں پر وسعن خوم نی اور محن نفت عوم وا دہیات سے وافیت کی بنا بر نفوق عاصل کرتے ہیں۔ اس میں کی ننا فغن نمیں ہے۔

ابن رشد کی بونانی نربان سے عمر وافینت ابن رشد کی جبات اوراس کی کنابوں کا مطالع کیا ابن رشد کی بیات اوراس کی کنابوں کا مطالع کیا ابن رشد کی بیان کے علاوہ تو مری نہان کے علاوہ تو مری نہان کے اس کی خود اعتمادی اور عربی علم وادب براکتفا کرنا تھا ، با دوسسری نہانوں اور کتا بول کی عبیب جوئی یا حصول تعلیم کی دشوار باں ؟ ابن دیشد بدنانی با دوسسری نہانوں اور کتا بول کی عبیب جوئی یا حصول تعلیم کی دشوار باں ؟ ابن دیشد بدنانی

نه بان سے جس بس اس کے استادادر رئیس ارسطوئ نصنیفات نغیس ، فطعًا ہے ہرہ نھا ادر نہ وہ اس زمانے کی ونگر مروجرز با فزل مثناً سریانی ادرفادسی سے واقعت نھا۔ حتیٰ کہ سبانؤی زبان سے بھی نا آ شنا نھا۔ مالا نکہ بیراس قوم کی دبان تنی جس بیں اس سنے نشو و تما بائی تھی۔

یکن ان زبا نول سے مذصرف ابن دختر ہی ہے بہرہ نغا بکر کلئے عرب بین سے اس کے مغط اسلاف نے مجھے ان کی طوف کو کی النغا ن نہبیں کیا ، اس طرح انہوں نے اس زمانے کے ادبیا ن کے بیش بہا خز انے من کے کر دب وہ مومر ابنداد اسونو کلیس سے بھی وافغ مذتھے چرجائیکہ انہبی ابنیس ، ادبیتون ن ، دبرنیدن کاعلم مؤما بنکہ انہوں نے افلا مکون کو کھی نظر اندا ذکر دیا تھا ۔ اور محصن فلسفہ ادسطو کے مطابعے کو نفسب العین ذرار وے دکھا تھا کی وکی مشرق کے مشرح بین کی توجر صرف اس کی کتا ہوں کا می دود تھی ۔

بالمشبرابی دشدنے ادسکوکی جن کتا ہوں کی شندے کھی اس کوع بی زبان میں دستیاب ہوئیں ان کتا ہوں کا نرجمہ نیسری صدی ہجری میں ابن دشدستے بین صدی قبل کیا گیا تھا۔اس کا سہرا اوبائے نشام کی ایک جامعت کے مردہے گا۔ شنگا ابن اسحآق اسحان برجنین ایجبی بن حدی الوتبشرمنی وغیرہ ۔

ابن دشد مهیشد اصل خبینت کامتلان د بهانها - اس مین ننگ نبین کدامسل ندبان سے وہ برو نهاؤی کاسخت افسوس ہے آتا ہم وہ اس نر مانے کے نمام شہود ترجموں کا مواز نذکر کے کوئی میں رائے نام کرسکانھا چنا بجراس نے اسی طرح ان سب کوجمے کباءان برغورونومن کیا ۔ کمال دانش مندی سے ان برسفید کی بہاں تک کہ جن کو وافعات کا علم نہ نفا وہ بری سمجھے نقے کو ابن دنندا میل ندبان سے وافعت نفا - اس کی بعض علطیوں سے اس کا بونانی لابان سے واقعت نفا - اس کی بعض علطیوں اس کا بونانی لابان سے واقعت نفا - اس کی بعض علطیوں اس کا بونانی لابان سے واقعت نوب و نشمن لوکی فیفس نے اس برگرفت کی ہے - اسی میں نسک نبیس کر ندسی تعصیب اور عدم لیمیرین نے لوی کو ابود دنند کی دشمنی برا بھا دا تھا۔ ایکن بعض امود میں ان کی ننفید کی صحت کا انکا د نہیں کہا جاسکتا -

ابن رشی برقا فورس اور فینا فورس، فراطل ادر دیرو قریط بین خلط مطر دبا - ادر به را قبیط کو برقل کے متبعین کی ایک جماعت بیم میں مرکز وہ مقراط نفا - نیز اناکسا غود کو مذہب ایطالی کا رئیس خیال کیا ۔ متبعین کی ایک جماعت بیم کا نفس نے اجس کو تعصیب نے اندھا بنا دیا نفا ان غلطیوں کو بہت اہمیت دی اور ان کی دج سے ابن زند بر بہت بجھ طعن نشینے کی ۔ بیکن اس کی اس مجبوری برخود نہیں کیا کہ اس کو الب من جمین سے نفل کرنا برا انفا جو بونان کے اداب و اخلاق اور اس کی تاریخ سے بالکل نا است نا نعے۔

اہل عرب جو تعدی انستاد اور تمثیلی تا بیغات سے اکشنا دسے اس کی وج ہمادے خیال ہیں ہے ہو مکتی ہے کہ بیدوگ ہونان کے اداب و تندن سے نا وا بعند تھے اور مرف فلسفہ ادسطوکے مطالعے ہراکتفا کمیا تھا۔ حالا کم خود ادسطونے فلسفے کی اس ذفت کک تدوین نہیں کی جب تک کردہ ابنی فوم کے آ داب سے کما حفہ دوستنماس مذم ولیا جبنا بجراس کی تالیفات بیں تعجن البیے امثال اشوا ہرد افتیا سان دستیاب مہدتے ہیں جو سے بیرامر بالئے نبوت کو بہنچ جاتا ہے۔ عربوں کو نعمص ادر تثیبل سے اعراض کا ایک ادر سبد،

برہ دسکنا ہے کہ انہوں نے خبال کیا کہ بر دو نول عظمت وجلال سے معترا ہیں جن سے نعسف مزبن ہے انہوں کے بہمجھا کراسلام جفاکننی اور محننت کی تعلیم د نباہے جبانچران کی نشونما بھی ان ہی اصول بہم وئی اور وہ ہیں گہنیں ونسوا نبست کے بحرکانت سے احتزا نہ کرنے دہے بہمن اس دائے بیں جرحلطی ہے متناج نومنی نہیں ۔

ابن دنسد کا اسلوب
مین نزشد کا اسلوب بی درشتی بائی جائی ہے دیکن دہ اس کے لیے ایک فاص فار
مین نزشیر کا اسلوب
مین نہیں مین کر سکتا جب کمک کردہ الیے کینز شراکھا کا حامل نزم جو ابن ادرشد میں بڑی حذا کہ نہیں بائی میانی عبن کر سکتا المب نویک نوب میانی کا ختو ن ادراس کی ہیں بید ی کمیسینی کلادن شعرا دا در مصنفین کے کاختو ن نہذیب ونز بہت ہوئی ہو ۔ بیان کمک کو فلسفی کو اس امر کی سہولت حاصل ہوجائے کو اس کے ذوالیے وہ نہا بیت معنی نیز اور گرے جذبات کو تطبیف بیرائے میں بیش کرسکے ۔ اس کے علاوہ خودفلسفی کو بھی ایک کو اس ایک میں بیش کرسکے ۔ اس کے علاوہ خودفلسفی کو بھی ایک کو بھی ایک میں اور نوب اور دنون ادب کا بورا ما ہر بہونا جا جبے اور سم نسبی کرنے ہیں کہ بدودون شراکھ کسی فلسفی میں جم کی طور اور بین میں مور براگست کو نست ہے ۔ بوریب کے اکثر فلا سفدا سلوب کے لحاظ سے این شد کی وہ نا لیفا ت جن کے مطاب ہی اور بہترین جا ہرسکت کو بعد اس کے کا خاسمان کی میں دور بی جن بین مور براگست کو نست ہے ۔ بیون میں وہ نا بین اور بہترین جا بین دور با جو بیان میں ہیں ہو جو برائی دیا ہو جو برائی دیا نسب ہی ہو جو برائی ہو نہا ہوں اور برائی ہو برائی میں ہوں ہوں ہیں اور بر برین جا در برائی ہوں ہیں اور بر برن بین ہی میں ہیں جو جو برائی زبان سے ترجم کی گئی ہیں۔

اسوب کے نام بین ہیں جو جو برائی زبان سے ترجم کی گئی ہیں۔

اسوب کے نام بین ہیں جو جو برائی زبان سے ترجم کی گئی ہیں۔

ورد دیا ہے نام بین ہی جو جو برائی زبان سے ترجم کی گئی ہیں۔

ورد دیا ہے نام بین ہی جو جو برائی زبان سے ترجم کی گئی ہیں۔

ابن رنندی نایفات کاسلسلایمی نعدد اسلوب کے لحاظ سے بیج درہ بیج ہے ۔ کبوکم ارسطونے بیونائی زبان بیر مکھا ،اس کے بعد ان کما بول کا ترجمہ شریانی میں کیا گیا ۔ بھر عربوں نے ان کا عربی میں ترجمہ کیا جن کوآبن م نے برج ھا ادر ننہ رے کمھی اس کے بعد بین نیر عبس عبرانی اور لاطبنی میں نستفل ہوئیں -

بن دندی کنابی کے اسلوب سے اس کے اس فا من شغف کا بنہ جبتا ہے جاس کو مشاہیر کے تذکرے اور ان کے خیالات کی نوبنج سے نعا۔ سب سے بہلے اس نے اوس کو سے بحث کی ہے اس کے لعد لیزنان ہیں جو اس کے نعید اور ان کے نعید کے خیالات کی نوبنج سے نعا۔ سب سے بہلے اس نے اور ان کی نیستولا کوشقی و فجرہ کا تذکرہ کیا ہے عولوں میں سے ابن سینا اور غزالی برنبھرہ کیا ہے اور ان دو نوب سے مختلف اغرام ن کے تحت اختلاف کیا ہے غزالی سے اس کی نزاع خارجی امود کی نام ہے کیونکہ ابنی رشد غزالی کے خلاف فلسفہ اور فلاسفہ کی مافعت کرتا ہے۔ اس سے اس کی نزاع خارجی امود کی نام ہے معاملات کے تحت ہے جس کا سب بندا میب کی ائید و نر دید ہے ۔ اسکندرو ابن سینا سے اس کی نزاع ان دو لؤں کی کشرح بہنے تعید اور ان کے سوئے نہی کو واضح کرنے کی وج سے جن بہا گئی نزاج ان دو لؤں بر بغلبہ حاصل کر لیا اور خود کو حق بجا نب نابت کیا ہے ۔ ابن باج کا نذکہ ہ سبت تعریف کے سا تھ کہا ہے اور اس کو اندانس کے فلسف کا بانی فرار دیا ہے۔

ابن دشدگی اہم کتا ہیں شدہرمنا نفظ ، در شنت لیم اور خالفین کے ساتھ سخت کش کمش سے بعری ہوئی ہیں تاہم اس کے زور قلم نے اس کو کمال کوری کے اعلیٰ مرا تب ہر بینجا دبا۔ اس کا اسلوب ببان خواہ مختصر ہو یا طویل اس کی شخصیت کو واضح کرنے میں افنیا نری جنتیبت دکھنا ہے جب اس کا ببیان طویل ہوتا ہے تو اس کی عیارت میں مطافعت ، اتوال میں نرمی اور انتیا دول میں مقبولیت ببیدا ہم جاتی ہے۔ طوالت کی وجرسے وہ کیمی اپنی اصل فایت کو نظر ندا نہ نہیں کرتا نہ نینجر بجٹ اس کی نظر سے او جھل ہوتا ہے اس کو اپنی نفس بر تا ابر ہے جس کی وج سے وہ اس کو مدسے منتیا وزنہیں ہوئے وہنا۔

مادے نامنے بین ابن دنشد کی کمنا بین معن ناریجی المیت رکھنی ہیں - ابن رنشد اور اس کی کنا بوں مہم شخص بی بحث کزنا ہے وہ مرف اس جنبیت سے کر بیزفکر النانی کے سیسے ہیں ایک اعلیٰ کرا ی ہیں ، نہ اس اغنبادسے کدوہ اوسطوکی تعلیمات کے موثنی ورائع ہیں ۔ بیونکہ ارسطوے فلسفے سے دنبا اس کی کنا بول اوران کے یونا نی متن سے دسنیاب ہونے کی وجرسے بیدرمعوبی صدی کے وسط میں روشناس ہوئی-اس کے بعد لاطبنی ادر بدرب مى اور زنره زبا نول بين اس كانز جمر بحا - بيكن اب تك عرب بين اس كاكا بل نزجم نبين كيا كيا ابن دنندے ادسکو کی نعرلیب بس جرمبالغرکیاہے اس کی کوئی انتہانہیں ہے ۔ اس نے اس کو الوہدیت کے ذرب بینجا وبا ہے ، اعداس میں ابیسے اوصاف نبلائے ہی جوعفل اورفعنبلنن کے لحاظ سے ان نی درجان کما ل سے سبن ارفع واعلى من - ابن ينشداً گرنعدا و الركافائل مهذنا نو ارسطَوكورب الارباب فرار دنيا - ببكن جمع بيزيد ابن دنند کے متعلق ایک خاص عظمت دجروت ہمادے دل میں بیدا کرتی ہے دہ ہے کر اس نے استان ا كى اس درج نعظيم كرت بوس جوعبادت سے بعى كہيں نيا وہ سے علانب اس كى دائے سے اختلاف كرنے بي كونا بى نهبى كى -الس بين اس ف ابكسخاص ظريفانداندانداندانداندا اختبادكم إسه - ده معلم ادّ ل كسراند معار صندكر كيه الديناس بيرا حترامن عائدكر تاب مبك فارئين كوابني ذاتى دائے كى طرف متوج كرتا ہے اورا بنے امتا وكيك ك نتائج كونظراندازكر دبنايه - بالنعسوص عب كروه دائ دبس ادرعقا كرمنزلدكى منا لغنت كى بناء بهمطعون فؤر بائ اس شم کی مثبال اس کی شرح وسط الطبیعات میں مل سکتی ہے ۔ جبنا نجروہ مکھناہے کراس کا مفعد یماں اپنی ذا ٹی دائے کا اطہاد نہیں ہے مبکہ صرف مشا کین سے خیالات کاٹشدیے ہے۔ اس بیں اس نے ام عزالی کی بیردی کی ہے ،جبیا کرانوں نے اپنی کتاب مفاصد الفلاسفہ " بس فلاسف کے آراء کی تشریح کونے ہوئے اسی قشم کا اصول انعنبیاد کیا ہے تا کہ ان کی کائل طور برتر و برکی جاسکے۔

اس طرح معقل مفارق محال النمان مع النمال ظاہر کرتے ہوئے اس نے نتائی کے اخذ کرنے سے گربہ کہا اس طریقے کی ابن دشدے انبدا نہیں کی ۔ جکواس سے قبل ابن تبینا ، غزالی اور ابن طقبل نے بھی بہی طرز اختیاد کیا تعااس کا بیج بیب وغریب احتزاز الحاد کی ہمت کے خوف سے تھا مبکن با دجود ندسب کی اس قدر با سداری کے ابن تعالی کہمت سے نہیں بی سکا بجو کھ فلا سفر عب اثر کا ورجہ حاصل کر لینے بی توفیسفے کے دشمنوں کی نظر بیں ان کی خاص و قعدت نہیں ہوتی ۔

ابن رشد کی سلمانوں میں عثم شہرت اور اس بعد فلسفے کے فوری روال کے اسبا

نلاسفهٔ عرب سنه منه مب انتباق مح ورن اس بلی اختیار کیا که ارسطوی تعلیم کوتنویت دلین تحلیق ما لم بیس توت و ما دست و افتیار کی الشراک کی آلاکش سے باک و صاف کروے اور متنقل توت فائد یا توت محف اور ماو او او کی توت و ما در میانی فامند کو برگر دے - برام را پر شنیده نهیں که ارسطوکی تنویت کی غابت بر تقی که عالم کی ملّت الب ورطان عنام کو فرار و یا جائے جونی حد ذاته ایک و و مرسے سے متنقل اور جالکی میلیده جب - بیرو فول درج یا توت اور ماده بین برخ کر فرجد اسلام کا اولین فرمن سے اور مرت ارسطوجی ایک البا تلسفی تفارجس کی تعلیم کی طرف مسلان ان نے توجہ کی تفی حسل کو اور اس کو اور اس کو توجہ کی تعلیم کو تنظر انداز کرنا عقید که و بغیب کی تبریل کی کے اور کی اور اس کو ارتسطوکی نویت کی جگر مرکھا به اور اس کو ارتسطوکی نویت کی جگر مرکھا باوجود اس ایک اور اس میں اور او سطوکی باتی تعلیمات بین اصولی اختلاف تھا۔

ابن دشد نے بعی اسی سلک کو اختبار کیا جس براس سے قبل فار آبی اور ابن سبنا گامزن تھے -ان دجرہ کی بنابر ابن دشد کا فرمید ان نمام فلا سفۂ عرب کے فرمید کا ترجان ہے جنہوں نے ارسطو سے استفادہ کیا اور اس کے اسکول کی انباع کی اور جن کو مدنشا بہن عرب گانر جان ہے جانہ ہوگا۔ اس طرح ابن رہند کا فرمید اور ان کے اسکول کی انباع کی اور جن کو مدنشا بہن عرب کا مرح ابن رہند کا فرمید اور ان کا محموعہ ہے بران کی آوا دبین نطبین بیدا کرتا ہے اور نشتہ تعلیمات کو جمع کرتا ہے ۔ اسی لیے عربی فلاند فد ابن رشد کے فلسفے سے موسوم ہونے لگا۔ کیونکر فلاسفہ عرب میں کوئی البسانہ نفا جواد سطوک نفسفے سے استفاد کی بندر کا ہو ابن درنشد کی افزیادی خصوصیت بیں سے ایک خصوصیت تو برسے کروہ اور بیس گزرا ہے اس نے منتقد بین کی تان کی بعض نعلیمات بر تقریب کے اس نے منتقد بین کی تان کی بعض نعلیمات بر تقریب کے اس نے منتقد بین کی تالیک کا ان کی صراحت کی ان سے دوایت کی ان کی بعض نعلیمات بر تقریب

کی اورلبعن بزینف راوران فلاسفہ اور اسپنے افکار میں نوافق ببدا مونے کی صورت میں اس نے خاص نما کی بھی اخذ کبے اس ببے منٹرق ومغرب کے مورخین نے بسعن ایسے خیالات ابن دنند کی طرف منسوب کیے ہیں جوبعینہ اس کے شفد مین مثلاً ابن سینا اور فارا بی کے نصے۔

انعدات کی بات نویہ ہے کہ ابن رسند کو جرکج فغیبلت عاصل ہے وہ مرت اس وج سے نہیں کراس نے فلاسفہ کا نوال کی تفییل نشرح لکھی وہ صرف نافل بن ارح اور منعلد نہیں رحب کہ بعض مورخین کا خیال ہے ) ملکہ وہ ایک جدت بہندی اور اختراع ملکہ وہ ایک جدت بہندی اور اختراع دیگر فلاسفہ عرب کی طرح تھی ۔ بعض میں ہے۔ نفسیر ونٹرج کے دوران بیں اس کی حدت بہندی اور اختراع دیگر فلاسفہ عرب کی طرح تھی ۔ بجو کمہ ان فلاسفہ نے بھی نامسرف بغیر فریا دی اور کھی ہے م ارسطوم کی منترح کی ایکم اس کے مذہب کی تشریح کی ایکم اس کے مذہب کی تشریح کو اپنے مذاہب کی اثنا عین کا فدلین فراد وبا۔

جوشخص عرب کی ان کنا بول کا بامعان نظر مطالع کرنا ہے۔ جن بیں انہوں نے فلسفہ بونان کی تشریج کی ہے نواس کو عربوں کے ابکسنتفل فلسفے کا بہنہ جانیا ہے جس کی اپنے مخصوص انکا دے اعتباد سے ایک انتیا ندی جینیت ہے۔ ادر مجموعی حینیت سے ذیلنے کے مروح فلسفے سے بالکل مختلف ہے۔

اس مخصوص عربی اسلامی فلسفے کے آنار نها بت آب وناب کے سانخد معنز لد ندریہ، جبریہ، معناتیہ اور التعربيدك مذاب اورعلوم كلام بين نمايا ل بين - جنانج كمات الملل والنخل" اور" الفرق بين الغرق وفيروك مطاعےسے بدار واضح موجا ما ہے لیکن عربوں نے ان فرتوں کے مباحث کوجبند خاص وجرہ کی بنا ہر دون کی نشریج باعت طوالنت ہوگی اور نہ بہال ان کے ذکر کا کوئی موقع ہے ) فلسفے کے نام سے موسوم نمیں کیا - انہول فیلسف ك نام كوصرت ندماد بى كى فكرونظر كك محدود كروبا - افيليسوف بإفلسنى السشخص كانام ركعاجس ف خودكو فدماء كالسف كمكالم اورنشرح وتنقيد كم يع وقف كرديا موجب يرامروامني موجل لواس يتينج لكفانا ہے کرجس نے کو ہم اس وقت فلسفہ عرب م کہ درہے میں وہ مفیقنٹ میں اسلامی حرکت فکری کا ایک محدود عقر اس ارمیں اخترلات ہے کہ آباعرنی فلسفے کونفولی مامسل ہے یا اسلامی فلسف کو-ان بیں سے بیمسلک کے حامی اپنے خاص دلائل وفرائ ركفة بين يهم تواسلامي فلسغ كوترجيح دينة بين كيوكر ميساكهم ن كندى ادر فادابي كم حالاً میں کہا ہے السفہ بنان کوعربی زبان میں منتقل کرنے کا سہ اعباسیوں کے سرہے اور ببرفارسی النسل تھے۔ بعنی لجاز كة ديدنبائل سه ان كانعلق تما والكيفسف كوع بول سعدام النسل مون كى بنا براجنبيت اورلجدتها وتووه اسلام سے جو وحدانی خفا مُرعفلی تواعد، اختما عبست کے منوابط اور مزببت کے اصول کاعجموعہ ہے ، نا کانوس نہیں ہوسکتا۔ اس اننیازے عربوں برکوئی مصر انر مرتب نہیں ہوتا نہ ان کے فدر دمنزلت میں کمی واقع ہوتی ہے ۔ کیو کم اگراساتی زېزا نوعباسېد س کې نوج فلسفه بوان کې جانب مېندول چې نه بهتکني يېلااسلام فلسغې لعبي کندې عربي النسل سے ، اورخود اسلام کے بانی ابب عربی بنی تھے جندوں نے بلاد عربیہ ہی میں نشوونما یائی اور ابنے دبن کی اثناعت کی-اسطرے فلسفہ اسلامیہ کی شال ایک البی کناب کی سی ہے جس کے دوجز میں ایبے کا ماخدمشرق ہے جس کو کندی، نادابی ، ابن سینا نے مدون کیا ، دومرسے کا مغرب ہے حبس کے مُولفین ابن اِحب ، ابن طغیبل اور ابن رشد ہیں ۔ ابن کر

ے فسنے برغور کرنے سے واضح ہوگا کہ اصولی جنبیت سے اس میں اور ابن باجہ اور ابن طفیل کے فلیف میں کسی قسم کا اختلاف نہیں سے۔

ان دونون کا دان مون کا دان مورکی کی بان اصور کی کی با کرد اسپاری بین فلسفیدوں نے مشرق میں کی تنی طابسفار اسلامیم بین بین البی المحلامیم بین بین البی المحلامیم بین بین البی المحلومیم بین المورکی البیا بین تفوق عاصل ہے میساکر کو ہ ہما لیہ الدکوہ ابین کی دو در سے اور بیا الرو اس بین المورکی الدی اور ابن رشد بین رائی اس بین المورکی الفیار اسب المعلی است المعلی است در کے اور خوالی اور ابن الدی المعلی المورکی الفیار المعنی المورکی الفیار المعنی المورکی بین المورکی الفیار المعنی بین المورکی المو

غواتی نے هم کا انکاد کیا اور اس کی قیمت گھٹا دی ، اور فلت افادیت کی بنا براس کے حصول سے مما کی ، نیز توت مقل کا انکاد کیا ۔ اور اس کے جر کو ظاہر کیا ۔ اس خبال کی دوسے وہ بور ب کے دور بروست جدبد فلسفیوں برگوئے سنغت کے در بافت کے طریقے کے متعلق فلسفیوں برگوئے کے منتقات کی در بافت کے طریقے کے متعلق بیٹ شروع کی اور منہ بنا انتظار "کو اختیار کیا ۔ اور بہ وہ مسلک ہے جس کا حامی اس وقت فوانس کا فلسفی برگسان ہے ۔ ببرحال بہ وہ علما دہیں جنہوں نے مشرق بیں جنم لیا ۔ نیسراخود ابنی در شدہ ۔ جس کو دو مرول بر میست سے امور بین نفون ماصل ہے منجلاان کے ابک بیسے کو فلسفہ ندیم زبازے کا نا سے کی نفسیر تعلیل اور سبب اقال کی حفید اور اس کی تحدید کے فلسفہ ندیم زبازے کا نا وہ بین انظر برعلت العلل سبب اقال کی حفید العالی کو جو عالم تدبیر بیس وصل ہے وہ حنایت النی کا انتقاب اور فیاس انسانی کو بھی نفریج کر فلٹ انتقاب اور فیس النائی کو اور ابنی کی امسل وہ جزنوا بھی نفریج کرنا ہے کہ معنی النائی کو اور ابنی کو انتقاب اور فیس النائی کو اور ابنی کی امسل وہ جزنوا بھی نفریج کرنا ہے ۔ دوسرے نظریب کا معمل یہ کرما دہ انہ کی اور دین کی اصل وہ جزنوا بھی جو ابنی کو این نفل کے دوسرے نظریب کا معمل یہ کرما دہ انہی کو انتقاب کی اصل وہ جزنوا بھی بی خوار دیا ہی خوار دیا ہی کے دو اس اس کی تحدید دینے بیس نیز بریکر کو کا انتقاب کی اصل وہ جزنوا بھی جو ابنی کو کی انتقاب کی اصل وہ جزنوا بھی بی خوار دین کے اختیار سے مقاب کی انتقاب کی معمل کے مقاب اس کی تعدید دینے ہیں نیز بریکر کا منتا اس کی تعدید دینے کی انتقاب کی معدود کے جب بھی جو ابنی کو کینتا انتقاب کی معمل کے مقاب اس کی تعدید دینے کے مقاب اس کی معمل کے مقاب اس کی تعدید کا معمل کے مقاب اس کی مقاب کی میں کو کھید کی کو کی انتقاب کی کی کو کھید کی کو کو کی کو کی کو کھید کی کو کی کی کی کو کھید کی کو کو کھید کی کھید کی کی کو کھید کی کو کھید کی کو کھید کی کھید کی کھید کی کو کھید کی کھید کی کھید کی کھید کی کو کھید کی کھید کی کھید کی کھید کی کو کھید کی کو کھید کی کھید کے کھید کی کھید ک

جیدفاص طبعی فوانین بائے جاتے ہیں جرہیشہ مرگرم عمل ہیں کا گنات کے یہ فوائین لزدی وضروری ہیں عقل کا دفر غیرستقل ہے۔ فلاسف اسلام کے جصے ہیں تھا کہ دو مرا نظرید اختیا دکریں جس کے اظہار اور نفیب ہیں ابن دشدنے اور دل پر تفوق حاصل کیا۔ ان دو لؤل نظر ایول کو بنظر امعال دیکھنے سے واضح ہوگا کہ ان ہیں سے بہلا تو تخلیق کا مذہب ہے اور دو مرا نظور وا دنقا وکا۔ یہ ابن دشد کی جسن وقعم کا نیتجہ تھا کہ اس نے نظریہ خلق کی تردید کی اور نظریہ نظور کا حامی ہوا۔ اس سے بہلائم آنا ہے کہ ما دہ از بی ہے اور وہ اصل کا گنات ہے اور اس کے لغیر گربہیں ۔ علتہ العمل کے لحاظ سے کا گنات کی تدبیرونفرن کی ابن دیشد نے اس طرح نشریج کی ہے یہ کا گنات ایک شہر کی جنبیت رکھتی ہے۔ اس کا حاکم وہ اعلیٰ مہتی ہے جو تمام امور کا مصدر سے۔ البتہ حوادث کے جزئیات اور نفعب لی امود کا اس سے بلا واسطہ صدرور نہیں مؤنا ، نہ اس کو اس کا علم مؤتا ہے۔ "

ابن رشد کے عفیدے کی روسے اسمان ایک وی حبات شے ہے ،اس کی گوبن کئی اجرام سے ہوئی ہے ان اجرام کے خاص نظا مان میں جوان کی زندگی ، ان کے ادواد ادران کے باہمی تا ٹرات ادرانسانی ندندگی بر ان کے ادواد ادران کے باہمی تا ٹرات ادرانسانی ندندگی بر ان کے انتران سے نعلق رکھتے ہیں ۔ ابن دشد کے برتمام خبا لات ارسطوکی ما بعدانطبیعہ کی با دمویں جلدسے ماخوذ ہیں ۔اور عفل انسانی کے منعلق جو ابن درشد کا نظریہ ہے وہ کتاب المدوع می حبار نالش کا مخص ہے جس میں تصوف کی میزش یائی جا تی ہے اور اسلامی عفائر سے نطبیق بیدا کرنے کی کوششش کی گئی سے ادریں وہ امدل ہیں جن کی بنا بر عمل کے اسلام کو انتیا زما صل ہے۔

مودنوں کے ادراک سے مانع ہوگی - یا اس سے صور مدکم بن نجرلازم آئے گا ادر جب ان صور نوں بن نخیر ببیدا ہونو تعقل بب اضطراب واضح ہوگا - اور عقل بب وگا جواشکال کا بغیران کی اسبت کے بجس کا کام معور کمامی کا اور اس کی اس طبیعت میں انقلاب ہوگا جواشکال کا بغیران کی اسبت کے نغیر کے اوراک کیا کری کا اس بے اس امرکی منووت ہے کہ نوت عقلید اضلاط کے افتار کے افتار کے افتار کے افتار کے افتار کے سے ملوث نہ ہو۔ جب بدائر تحقق ہو جبکا تو اس سے بر بھی کا بہت ہوتا ہے کہ طبیعت عقلید ببیط بعنی فیر مرکب ہونی ہے اور عقل کوئی ایسا عنصر نہیں جو ترتیب کا متناع ہو بلکہ وہ بذا نہ ایک نزیب اور لیجبنہ ایک نظام ہونی ہوئی ہے اور عقل کوئی ایسا عنصر نہیں جو ترتیب کا متناع ہو بلکہ وہ بذا نہ ایک نزیب اور لیجبنہ ایک نظام ہو عقل ہی ہے متعال بالفوہ ہے ، اور ہبولی با تو مادہ مصورہ سے مسکون ہوتا ہے ، با بسیط ہوئے اس صورت بیں اس کوما دئ اولی کہتے ہیں ۔

بہیں منی اس عفل منا نر (منفعل) کے جس برا رسکونے بحث کی ہے اور اسکندر فرد وسی نے جس کی نمر میں کا مرک کا مرک کا مرک کا مرک کا مرک کے بعد این در مرک کا میک کا میک کا مرک ک

اس امرکی دبیل کو استعداد بنداته خالف نبیس به به به کوخفل بهیدالی صورتوں کے ادراک کے ساتھ اس استعداد کا ادراک بغیرصورتوں کے کئی ہے نو اس سے بیہ اپنی ذات کا ادراک بغیرصورتوں کے کئی ہے نو اس سے بی خات کا ادراک بغیرصورتوں کے کئی ہے نو اس سے بی خات کا ادراک بغیرصورتوں کے کئی ہے ادراک ہوں کا دراک کرنے ہے ادر وہ صور جو اس بیر عادم نہ ہونئے ہیں وہ تنی طور بہر اس سے خادج بیں نیزیر بھی دائے ہونا ہے۔ کہ مغل ہو دلی ایک مرکب شے سے جس کی کوبی انسان کے ساتھ فائم شدہ استعداد اور اس عقل سے ہوتی ہے دو اس استعداد اور اس عقل سے ہوتی ہے دو اس استعداد اور اس عقل سے اور جب کہ بالنوہ نوئی ہے دائی البتہ دوسرے موجودات مادی کا دراک کے بیافتوہ نوئی ہے ، البتہ دوسرے موجودات مادی کا دراک کرنی برافتوہ نوئی ہے دائی وہ برخ کا دراک کرنی ہوتا ہے جب کہ کہ نفس کے دو زائعن بی ہوتا ہے دوسرے موجودات مادی کا دراک کرنی ہوتا ہے دیکن دوسرے مادی انہا دسے جو اس سے خادرج ہوں دو ہول ہوتا ہے ۔ برخ کہ نفس کے دو زائعن بی برقا ہے دیکن دوسرے مادی انہا دسے جو اس سے خادرج ہوں دو ہول ہوتا ہے ۔ برخ کہ نفس کے دو زائعن بی برقا ہے دیکن دوسرے مادی انہا دوسرے ان کو دوسران کا حصول ابس حب نا نشر سنفعل صور منفولات کی نظین کرنی ہو وہ مقل منا نراسفعل کھلاتی ہے بیر دونوں فرقا اُن درخشیف کی بی خود میں مناز کر انسان کی دوسرے نازمین کا دراک ہوتا ہے کہ دوسرے نازمین کی خود دوسرے نازمین کی تعدد دوسرے نازمین کی تور در سے نازمین کے اور درسرے نازمین کی تعدد نور میں کی تاریخ ہوتا ہے کہ دوسرے نازمین کی تیز دوسرے نازمین کا دوسرے نازمین کی تاریخ دوسرے نازمین کی کو دوسرے نازمین کا دوسرے نازمین کی دوسرے نازمین کی دوسرے نازمین کا دوسرے نازمین کی دوسرے نازمین کی دوسرے نازمین کا دی درسرے نازمین کی دوسرے نازمین کا دوسرے نازمین کی دوسرے نازمین کا دوسرے نازمین کی دوسرے نازمی کی دوسرے نازمی کی دوسرے نازمین کی دوسرے نازمی

کفلاف ہے۔ بیکن ارسکو کی دائے ان دو لول سے جامع ہے۔ بدامری تاع تومنی نہیں کہ ابن دننداس و نین مسلم بی دوسرے مکا نے عرب کا ہم نوا ہو گیا ہے۔ بیکن اس نے ایک ادر اہم مجٹ بیں اتبیاز حاصل کیا ہے اور وہ بہ ہے کو منازہ کا دنبوی زندگی میں فعال عام سے اختلاط موسکنا ہے۔

بھرایں رشد نے نفس کی نوتوں کی نقیبیم کی اور ان کے باہمی علانے کو واضح کیا ۔ اس کے بعد عقل مفعل عمانیال اور غفل ہوں کی خریب اور وہ جیسا کرا دے اور معودت کا ارتباط لازمی و مردری ہے اور وہ یہ بہی کتا ہے۔ کر عفل بالملکوینی عقل بالملکوینی عقل بالملکوینی عقل الملکوینی عقل عام کی اور اک کرے تو اس کے ساتھ موادث کا قبیام عائم ایک گا ۔ مالائکر عقل فعال عام ایک کو عقل عام کی اور اک کرتے تی ایسی داتھ ہو جائے ہو اور وہ کسی حوادث کا محل نہیں ہن سکتی سہر حال عقل المبانی معقل عام کی دور سے عقل النائی خارج دور سس کے کر عقل النائی قابل فنا ہے اور عقل عام اور کا دوراک ہو سکتا ہے بعقل عام کا کی طرح ہے اور عقل النائی گھاس بات کی نائد اج آگ کی فریت سے شنعل موجانی ہے بیرانفعال بلا واسطہ مونا ہے۔

کبی عن انسانی کا انصال عقام سنفاد باعقل منبتن سے بھی ہوجانا ہے۔ اس کے لبعد ابن دنند نے عفل عام کے انصال رجو انسانی کمال کا انتہائی مزیدہے کے امکان سے بجن کی ہے ادر کھھا ہے کہ برانصال انسان کے حالا سے عننافت ہوناہے اس کامبدا ذبین نوبس بیں : سیلے خالمعی عفل بہوئی کی فوت ہے جس کی اساس توت خبال ہے دومری عفل بالمکہ کا کہ ہے جو غور و فکہ کی جد وجمد کو مقتعنی ہے۔ نبسرا المام ہے ، برا بک اما در بانی ہے جو خد اکے نعنل برمو توف ہے جس کو ابن باجر نے انفسال کے لیے اساسی شرط فرار دی ہے ۔ حب کسی فر دبیں بر بینوں کما لات بیدا ہو جا بی اور خدائے نعالی کے بیا اساسی شرط فرار دی ہے ۔ حب کسی فر دبیں بر بینوں کما لات بیدا ہو جا بی اور داحد مطلق ہے شعمل ہو نو فرد کی ذات بنمال ہو جاتی ہے میکر خود عفل فعال اسس خدائے بر ترسے جو فرد کا مل اور داحد مطلق ہے شعمل ہو کہ دریائے فنا بیں غرق ہوجاتی ہے ۔ اسی طرح دومرے نعنسانی صفات بھی الب ہی نا بید ہم جاتے ہیں جیسے آگ بیں جیگاری فائب ہوجاتی ہے ۔

فلاصدبه ب که اعلی کمال کا معدول مطالعه عورو فکر اور عفل مفکری کمبل کے بعدا دنی جبزوں اور شہوتو سے ہزا دیونے بریمکن ہے۔ اور عبیا کر معوفیا کا خبال ہے بغیروں کے عمن نا مل عقیم انعمال کے بلے کا فی نہیں ہم بیستا دت النمان کو دنیوی زندگی میں اسی دفت حاصل ہوتی ہے جب کروہ مطالعه اجدو جداور مدامت مجل کو بنین کر کھے۔ اور جو نشخص زندگی میں اس سعادت سے عوم ہووہ موت سے طاک ہوجائے گا ۔ اور اس برسخت عذاب ہوگا جو کہ ابن دشتہ نے عقل جمید فا کو ایک میں اس بیستنقل ماوہ نہیں قرار دبا بلکر اس کو لیبط استنعدا د نبلا یا ہے ، جو فائی النمان کے سائند معدد م ہوجاتی ہے۔ اس بلے وہ صرف عقل عام کو ابدی فرار د نباہے اتعمال سے النمان کے سائند معدد م ہوجاتی ہے۔ اس بلے وہ صرف عقل عام کو ابدی فرار د نباہے اتعمال سے النمان کے وجود د نبیری شنقل با تی نہیں د نبا نے فور ن نس کے دہ عمن خرافات ہے۔

معاريات عامرج عفل فعال سعصادر مروت مبرموت كع بعد بالكلب فنانبس موجائ الرجب عفول جوان كى

مائل ہونی ہی خود منا ہوجاتی ہیں۔ مغفام ونثرا ورفقل تنا ترکے نظریے میں ابن دنسداس فلسفی کا پیش مد ہے جواس سے صد لوں نبدگر دا ہے لینی المينبشركابن دشد مقول ابشربه كي وحدت كافائل م- الل نظر كم يجه ابن دننديك اس فول اور لأبينس كم اللهور نظریم دروجیت و MoNos & CHISME این توافق بیداکرنامکن بهاس میں ننگ نبیں کواس بادے میں ابن دشدكوارسطور تفوق ماصل به كيوكد ارسطوم وف ال مسائل كسبنجا ب بكن ال كانسري نبيل ك جِ شَعْف كَمَاب النَّالَث في الروح "كامطالعكرناب و مسئله وحدث النفوس كارسطوك ندمب برا درات انناج كرمكتا ہے۔ ارسطونے اس كى تعريج نہيں كي- بېلن ابن دنندنے اس كو دامنے طور رہے باب كر دبا يفل غيريبن منعلق جس سے خام خلق رابت یا بی ہے اورجس کے بغیرکسی شے کا اوراک نبیس موسک ۔ مالکرانش کا خیال ایسطو ے تول کے کمن فدرمثنا برہے -اس نظریے کم بینی ادر اس کوارسطو کی کنا بول سے احد کرنے میں ابن دشد کے ساتھ ہونان کے نام ثنا رحین رحبنوں نے ارتسطوی کنا ہوں کی شرع مکمی ہی جیے اسکندر فردوسی ہمسنیوں وى فليبون) اورجد فلاسفداسلام بالكليمينغن بب ميوكداس سئع كوخاص المين اس ب بهال اختصار ك سانعداس كانشرى كرنے بس كوئى معنا كقد معلوم نبين موزا -لفن المستطواس كي تفريج بصورت الله يكاري كرية نظرييشا يبن كي تعليف كي اصل و مدي مخا تنعا بكراس كے بالكل منانى - و و خودطبيعات كى المقوى علد ميں كھفتا ہے كہ أنكسا غورس كا بھى بہى نظريد ننعا الرسطو مے اس نظریب کی توہیے کو عقل اپنے نعل میں مختاج ہے دو طرح سے ممکن سے ببلا آند خارجی حس کومفکر حس کے توسطے عاصل کرنا ہے دوسرار و فعل جو اثر کے حدوث کے مناسبیت کے لحاظ سے باطن سے صادر سو اللہ باب حِن فكرك ليه او أه فكرين كمة اس اور عقل معن فكرك مدورت كوين كرني مدى برعال حس وعقل معفول معدوث بين ايك دوسرے كى مددكرنے بين مايك موصوع عطاكة ماسے دوسرى صورت بيش كرتى ہے يزنظريه كسى اصولى بات بين موجوده نظريون سع اس حقيقت كل بيني أبي مختلف مبين حن ك أميسوي صدى ك فلاسغه (دانس بس برگسان كے فهور سے بہتے بہتے تھے۔ ورسطوے تنا رجین نے نظریبہ عقل کی مثالین کے حبال کے مطابق تومینے کی ہے اور مندرجر ذبل بانج مبا دا، حقل فعال ادر عقل مناثر كا بالمي النباز-رy) عفل نعال يامُونرلْفا ادر عفل متنا نزيجا فنا موجانا -رس، عقل فنا جرانسان سے خارج ہے اورجس کی شنال نمس العقول کی سی ہے۔ ربم) وحدث عقل نعال-

رد) دوسری دنبوی عقول کے ساتھ عقل فعال کی وحدت-رد) دوسری دنبوی عقول کے ساتھ عقل فعال کی وحدت-جب ہم ارسطو کے نصوص برغور کرنے ہیں نومبلی اور دوسری مجنٹ بیں نواس کے کلام کو واضح بانے ہیں، بہن جبری بحث بیں اب امعلوم ہوتا ہے کہ اس کو بجہ نرو دساہے ۔ جو تھی اور با بجو بی بجنوں کی تشریح بیں آبی آیک اور دیگر شار جبن نے ناص مصد دیا ہے ایک عرصے کے بعد السبنہ اور ما آبانش نے ان ہی نظر لوں کو میش کیا ہے بہ دونوں ٹو بکارٹ نے در خواسفہ جدید کا با ہے ہے استبعین اور فلسفے بیں اس کے در سن جائٹ بین ہیں ۔ ابن آرند در فوں ٹو بکارٹ رہیں ہے دیا ہی کو کے مسبقت سے لیا۔ ان شا معبین نے ادر سقو کی احمل کنا بول کا مطالع کی اور آبی نزید مین نے در بیے نظل اور نے لیب کی تا دیکھوں میں کیا اور آبی زنند نے مرف نرجوں برہی اعتماد کیا آنا ہم وہ ابنی فوی عقل کے در بیے نظل اور نے لیب کی تا دیکھوں میں گرزیت ہوئے ان محمل بہنیا جمال کمک کو ارسطو کی احمل کنا بول کے بیٹر ہینے والے بھی نہینے سے تھے۔ گرزیت ہوئے ان محمل میں نہینے سے اس طرح ابن دشد کو ایک خاص ففیلیت حاصل ہے کیونکر وہ پونان کے تمام شادھین دھیے اسکندر ووری ویشن اس طرح ابن دشد کو ایک خاص ففیلیت حاصل ہے کیونکر وہ پونان کے تمام شادھین دھیے اسکندر ووری محمل میں برخیوں کے اس خواصل کیا ہے کو عقل حصل کہ موجود ہوئی اب بھی میں موجود کی استعمادی ماست کا نام ہے لیکن ابن دشد اپنی نائید ہیں دلیا بہن کہ تا ہے اور اس کو ایک انسان کی ایک موجود ہوئی اسک مدید کا اور اس کو ایک انسان کی جانی اسے در تھی تیں اس کے اور اس کو ایک کی تعدی آبی دشد کے خیالات کی اس موجود کی اور اس کو ایک کو تعدی تا ہی دیا ہوئی ہیں اس کے اور اس کو ایک نواس نے خیالات کی محبی ہیں ، جن ایخہ دیگر فلاسفہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

منعده کے خلو و کے نظرے میں ابن سیناسے اختلاف کرناہے کیو کونفس کا وجود ابن دشد کے خیال کی دوسے اسی وقت کے مہانی دہناہے جب کہ کہ میں ابن دہناہے جب کہ کہ کہ اس کرد ہا ہو علم النفس میں ابنی دشد کے نام خیالات مجل حیث بیت سات کو کے خیالات کے خیالات کے خیالات کے مطابق میں ابنی دشدہ استعاد سے اختلا کے خیالات کے مطابق میں ابنی دہ معن اور ایستا ہوں کے خلا من طرور میں مرت ایک نظر ہے وہ کسی خاص اساس کرناہے اور وہ " نوس " د فہن کا نظر ہے - ابنی دشد نے اس کسٹے میں جو اختلاف کیاہے وہ کسی خاص اساس مرمنی نہیں ، مبکہ وہ محص نو افلا طونبہت سے ماخو فہ و مسنفا وہے اور برار سطوے مجموعی مذہب کے بالکلیتر نا فعل ہے ۔ مفل کے مشعل آفراد قابل ذوال ہے اور عقل افراد خیال جوہے بی عقل النان ہے ۔ بیشنبت جنس عقل نعال کا کام ہے ہے کہ صور نفیب کو عقل منفعل کے سلمنے بہند یہ وہ طریقے سے بیش النان ہے ۔ بیشنبت جنس عقل نعال کا کام ہے ہے کہ صور نفیب کو عقل منفعل کے سلمنے بہند یہ وہ کو کرنے سے جیش کرے جنہیں وہ نبول کرتے وہ اور ان کا اور ان کا اور اک کرتی ہے ۔

زون وسطی کے اکر فلاسفہ کاخبال ہے کہ ایک دفتر وحدت النفوس کا قائل ہے جس کی دجرسے انہوں نے اس طیعن و تشنیع کی ہے اور اس کی فرویر بھی کی ہے ۔ و میجھتے ہیں کہ ایک دفتر کی اس دلٹ سے بدلازم آنا ہے کہ نفس عامر متوالیا عاطمہ اور غیر عاملہ مسرور و رنج بیدہ مہوتا رہتا ہے اور اس میں ننا تعن با یا جا تا ہے وحدت النفوس کے منعلق ابنی دفتہ کا عقبیدہ نظام کا ننات ہیں ایک اعلیٰ غایت دکھتا ہے اس کا اعتقاد نفاکہ کا ننات کے اجزاد موجد و ذی دوج اور تشابہ بین جن کے منتعلق کی نظر عام کا منات کی نظر عام کا تشابہ بین جن کے منتعلق کی نظر عام کا منات کی نظر عام کا منات کی نظر عام کا تھیں کہ کی شنبر نہیں ہوسکت اور فکر النانی مجموعی جیٹیت سے اعلیٰ نو نوں کا بینج اور نام کا نمات کی نظر عام کا منات کی نظر عام کی شند نا میں مناز کی کا منات کی نظر عام کی نظر عام کا منات کی نظر کا منات کی نظر عام کا منات کی نظر کا منات کی نظر کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کا منات کی نظر کا منات کی نظر کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کا منات کی کا منات کی مناز کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی کا منات کی نظر کی کام کی کا منات کی نظر کی کا منات کی

وحدث النفوس سے ابن رشد کی مراد بہ ہے کہ انسانبیت کو بقائے دوام ماصل ہے اور عفل فغال کا خلود کو بإ انسانبین کی حیات ابری اور مرنبین کا استمراد ہے - بیال ہم اہل نظر کی نوجہ کو اس ماندن کی عبانب مبنرول کرنے بيس جابن رشد كے اس قول اوراً وجث كا مث كے نظر برخلود النائين بيں بائى جانى ہے ہى و فافط بر ہے جس بر کامتٹ ہے" دین انسانیسنٹ کی نبیاد فائم کی گئی ہے حس کی بنا بہلعن ممالک مغرب میں اس کی بہستش ہے لیے معا بربنائے گئے ہیں۔

ا فزاد النان سے بالکاعلیحدہ وسنفقل طورمیہ بابی مانی سے گوبا کہ وہ کائنات کا ایک جز وے ،السانیت سے د جواس مفقل کا کیب نغل ہے ) ایک البسی مستنی مرا دہے جو از لی د لاندم الوجر دہے اسی بنا بروہ نکسنے کوم زوری تواردنباس المراس مے دربع السفی عقل مطلق سے واقعت ہوسکے اس سے بیزین بلغاب کالنان اورفلسفی نظام کائٹا

ندمهب انعدال شرق مي على النفس كى منبا دسے بروہ غرمب ہے جس بس فلاسفة اندلس شلاً مرسب العمال ابى باج اددابن طفيل كوخاص انعاك نفعا دجيباكهم ني اس سے فبل بيان كياہے ابلك بر منهب نعدون ہے اس کی روسے صوفیہ کے سان منزل یا درجے ہیں ابعض فلاسفر بورب جیے ارنسے رہنان نے اس کوندمیب منحن واننشد" یا اس نرسیب سے نعیر کمیا ہے ۔جس کے بیرو انانت او انشانا اوّانا ہوّ کتے ہیں۔

> اذابندىحبيك له بایعین اُرالا بعبيته امرلعسيني نبابيراك سوالا

فلسف كى بنجوش نعيبتي عجمى عاجي كرابتى دشراس مزيب سع محتزز رال - وه دوسرے فلاسف كى رسيت نعتوف مسحم أشنا تعاءس في زياد فنرعفل كي أنباع كي اور يميشه خفالي كوبيش نظر كها اس كا قول نها كه نصال صرفيلم کے ذریعے حاصل ہوسکنا ہے ، اور عقل النائی کی رسائی کے اعلیٰ مرا رج فکروعکم کے انتہائی مرانب میں واجب الجیج سے انسان کا انعال اسی ذفت مکن ہے جب کہ انسان تعبقت کو بے نقاب کمنے ہب کامباب ہو گئے اور اس کو بغیر حجا سے

مونباد کے تنعلق ابن اللہ کی دائے سنت ہے وہ ان کے زمرو تفوی برطعن کرنا ہے اور کسنا ہے کہ النمان کی زندكى كى غرص و فابنت برسے كراس كے نفس كى اعلى قونبى اس كے حواس برخالب د بب جواس مرب برخائر مو جائے وہ جنت میں داخل ہوجائے گا-اس کا عقبدہ کجھ ہی ہورب مزید النانی سعادت کی انتہائی منزل ہے اس کا

لمه جب میراد دست منودارم ونویس اس کوکس آنکھ سے دیجھوں ۔اس کی آنکھ سے یا اپنی آنکھ سے کیونکہ اس کے سوا اس کو کوئی نہیں دیجھ سکنا۔

راسندونسوادگذار سے ادر اس کی انتہا تک ببنجنانسکل برصرف ان جبندخاص افراد کا حصد ہے جوٹر ما نربیری میں ایک کسعوم خفلیہ بیں غور و حومن کرنے سے بعد فنا بزیر دنبوی مال و منابع سے کنارہ کشی کرکے محدود منرور یا ت از مرکی براکتفا کرنے ہیں۔

اکشرهکما رمون کے قریب اس مرتبے برفائز ہوئے ہیں اور اس کا ذالقہ جکھا ہے ، کیونکہ اس کمالفنی ہیں کال بدنی کے برعکس رتبے ہوں جوں جوں جون میں ضعف بدیا ہوقا جا آہے۔ اس مرتبے سے قریب نز ہوتا جا تاہے۔ ابق دنند کا ببان ہے کہ فاد آبی نے اس درجے کے حاصل کرنے کے بلے سادی عمر کوششش کی اور زندگی کے آخری کے مصل کرنے کے بسارا وہم باطل ہے تیا ہم فاد آبی کا اس سے محروم ہونا اس بات کی وبیل نہیں ہوسکتی کہ اس کا سرے سے وجود ہی نہیں البتہ براس امر کا نبوت ہے کہ وہ ان کوگر وہ ان کوگر اس کا سرے سے وجود ہی نہیں البتہ براس امر کا نبوت ہے کہ وہ ان کوگر وہ ان کوگر وہ ان نول بر فور کرنے ہے واضح ہونا ہے کہ وہ ابنے معامرین کے خیالات سے متاثر ہوئے لینے نہیں رہا کہ برکہ دو ای نیک موالی ہے متاثر ہوئے لینے معامرین کے خیالات سے متاثر ہوئے لینے معامرین کے خیالات سے متاثر ہوئے لینے موالی نہ نہیں کہا ہے کہ وہ ابنی کہا ہے وہ بھی ایک نسم کا تصوف عقلی ہے جس کو ابن دنید نے فرائی کے دو ماتھ من ور ۔

سر این رشد کے فلسفے کا نظام طبعی البت ہیں خلود کے متعلق اس کی دائے سے بخوبی اس کی توفیح مرت البانیت مرلوط و مرت البت ہیں خلود کے متعلق اس کی دائے سے بخوبی اس کی توفیح مرت البانیت مرت البانیت کے متعلق مام ہے ،اس لحاظ سے مرف البانیت کے بینے خلود ہے در ارائہ البد نے موجودا کے بینے خلود ہے در ارائہ البد نے موجودا کی بینے موجودا کی این نظر ہے کو پیش کیا ہے ) نیز حمنایت اللبد نے موجودا فانبہ کو ان کی تسلی دعم خواری کے لیے فوت نسائل عطاکی ہے کیو کمہ تناسل کی دور سے توربیث کے قرر بلے ایک طرح کا خلود حاصل مونا ہے۔

بعن وگوں کا جبال ہے کہ ابن دنند نے جیات آخروی بیں حواس ما فطہ اور جند بات کی نفی کی ہے جن کے انحلال کے بعد اس کے تمام آثار معدوم ہوجانے ہیں البند مرف خفل بانی رہ جانی سے جرا کی اعلیٰ مطبہ ہے جیبے کہ حواس ، جذبات اونی اور سے کے منعات ہیں۔

لیکن ابن رشدنے اپنی کما بوں میں اس مسلے کی کا بل توجیح نہیں کی ہے۔ کیونکہ اس سے بعث اور خلود کا مریج انکار لازم آ آ ۔ البتہ یہ کہ سکتے ہیں کہ ابن رشد کے ذہب کی رورع ہمیں مزور اس بنیجے کی طرف ہے جا تی ہے اس نے بیٹسک یہ کہ اسان کا عذا ب و ثواب صرف اسی دنبا کی حذیک محدود ہے یہ تول وہ نبز ہتھ بیالا ہے جس سے غزالی نے نعسفہ بر وار کہ باہے۔ ہم اس سے ابن ورث دبر کوئی الزام نہیں لگلتے بکہ اس کے مشکور ہیں کبونکہ اس سے ان کام ہے ہو وہ خبالات کی نر دبر ہوئی ہے جوعوام الناس نے جیا ت اخروی کے متعلق بیں کبونکہ اس سے ان کام ہے ہو وہ خبالات کی نر دبر ہوئی ہے جوعوام الناس نے جیا ت اخروی کے متعلق تا مرکز کی ایک نمایت بہتر کا مرکز کے بین جبریا کہ ان کا مرب نے بین اور کی کے متعلق میں اور کی کے متعلق میں اور کا در ایک نمایت بہتر کا در اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا در اور کی کے متعلق میں اور کا کا در اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ہے کو اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ہے کو اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ہے کو اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ہے کو اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ہے کو اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ہے کو اس نے دیات اخروی کے متعلق میں اور کی کا دنامہ بر ہے کو اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ہے کو اس نے حیات اخروی کے متعلق میں اور کا کا دنامہ بر ایک کا دنامہ بر ہے کو اس نے دیات اخراک کا دنامہ بر ہو کا دام ہوں کیا تھا کہ کا دنامہ بر ہے کو اس نے دیات اور کی کا دور کو کا دن خوالات کی دور کی کے متعلق میں کا دور کو کا دور کی کا دور کی کو کی کی کی دور کی کا دور کو کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کیا کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کی دور کی کا  کی دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کار کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کار کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کار کی دور کی کار کی دور کی کار کی

کے نام سے جمع کے ہیں ۔ اور جرمحف لغوبات بیشنل ہیں۔ وہ کتا ہے کہ استہم کی خرافات سے فوموں کی عفل دائل موجا تی ہے اور ایس سے کوئی فائدہ ترب نہیں ہوتا - ابن دشد نے نہافتہ بیں کمھا ہے کہ متقد بین ہمکائے عرب لعث کوخوا فات سیجھے نفے سب سے بہلے انبیائے بنی امرائیل نے موسئی کے بعداس عقبدے کو بیش کیا ۔ اس کے بعداس کا نجیل اور صائبین کی کتا بوں بیں ہوا ۔ ابن حزم کے مطابق صائبین کا دبن سب سے قدیم ہے اور حس اس نے کہ واصنعان مذا ہب کو حقبدہ بعث بر مجبور کیا ان کا بدا حقاق د نھا کہ اس کو النائی اصلاح بیں ایک حاص ذیل نبراس کے ذریعے ذانی منفعت کی خوامش کی وجرسے نبکی بہتا مادگی بیدا ہونی ہے ۔

نبراس کے ذریعے ذانی منفعت کی خوامش کی وجرسے نبکی بہتا مادگی بیدا ہونی ہے ۔

ای د شده ام غزالی کے اس تولی براعزامن کرتا ہے کہ دورے عادمنی ہے لینی و ۱۵س ملاک شدہ حسم ہیں عود کرے گئے۔ ۱۱ ام کو بر منا جاہیے تھا کہ روح ابری ہے اور و ۱۹ ابسے بدن سے منعلق ہوگی جربہے بران کے مشابہ ہوگا کی وکر جربہ کر ملاک ہوگیا بارو نگر موجو د شہیں ہوسکتا ہے وولوں جسم تعبی ملاک شدہ اور جربیر اگر چربشد و بربی بر قول ارسطو کے اس تول سے مختلف نہیں ہے جو اس نے ابنی کناب میمن و دروہ و میں ہوتی کیا ہے اور وہ برہے کر ایک البیاوجو دجونانی ہے ملاکت کے بعد بالکل اسی جبنیت سے عود نہیں کرتا بکد اس جو اس جو کر کہتے ہیں میں میں بیش کیا ہے اور وہ برہے کر ایک البیاوجو دجونانی ہے ملاکت کے بعد بالکل اسی جبنیت سے عود نہیں کرتا بکد اس جو اس جو کر سکتا ہے۔

منرسب اخلاقی انفلان میں ابق دشد کا کوئی فاص تنفل مذہب نہیں ہے۔ اس نے ادسطوکی اخلاقیات کو مندسب اخلاقی انفراندا ذکر دبا ۔ کبونکہ وہ عرب کی حالت بر منطبق نہیں ہوتی تھی ۔ البتر اس کے عفلی مباحث نے اس کو افلان کے غیادی سلم نجر و منتربیں تنکیوں کے منافشے کی طرف منوجہ کر دبا ۔ وہ کہنا ہے کہ علمائے کلام کا بینجیال ہے کر خبروہ ہے جو خدائے نعالی کے ادا دے کے مطابان ہواور خدائے نعالی کسی فائم بالنات سبب کی بنا برجو اس کے ادا دے سے ما فبل ہو خبر کا ادادہ نہیں کرنا جگر جو دا بینے اداد سے کے ذریعے بیزی کر خدائے تعالی متنا فضان کو جمع کہنے بیزفا در ہے اور وہ بغیر بین فید اور نرطے کا طل آزادی کے ساتھ کا کئنات بر تسعد دن ہے۔

اس دائے بیں جو خلطی ہے متناج نومنیج نہیں کیونکراس سے نظام کائنات کا انقلاب لادم آناہے۔ادر
برحدل النی کے بعی منافی ہے۔اس کے بعد ابن دشد نظر بہ حربت سے بحث کونا ہے کرانسان آزاد مطلق وکا
مختاد نہیں ہے بینی وہ مجبر ہے شمبر رانسان کے نفس میں حربت کی کمیل ہوتی ہے بیکن و ہ فارجی حالات کی
دحرسے محدود در بہتی ہے۔اس لحاظ سے ہما اسے اعمال کی علت مؤثرہ خود ہم میں موجود ہے۔البہ علت عربید ہم
سے فادج ہے۔کیونکہ جو توت ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ابک علیحرہ مستقل وجود رکھتی ہے جس کا مبداء
تو انبن طبیعیہ ایعنی عنایت اللیہ ہے۔اسی وجہسے قرآن میں بعض آئیس بائی جاتی میں جن سے السان کی حرب
کا بہنہ جاتا ہے اور لبعض البی ہم بہت ہوں ہیں۔ جن سے جبڑا بت ہوتا ہے اور کجھ آئیوں سے اعمال کا "تحکم"
دکسب انگلتا ہے۔جو ان دونوں کی درمیانی حالت ہے۔ ابن دشد نے اس جبو قدر کے درمیانی خرب کو رکسب کی بارج الملاء میں واضح کرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ما وہ اولی میں شناقص آشکال کی صلاحت یا کی جاتی ہے۔

اس طرح نفس مختلف حالات میں اپنے غاببت کے تحقق کی فوت رکھناہے، اس لحاظ سے وہ آذا وہے میکن اس کی از ادی خواہشات نفسانی کے تابع نہیں انہ العراض حادث موتی ہے۔ کیو کمہ کا کنات بیں مبتنی فاعلی تو تنب بیں اس کے نظام کے قائم رکھنے بیر مجبور میں ان کی بیرعا دن نہیں کر کسی وقت بھی کا روم ارعالم میں لابروائی برنیس ۔ عالم موزرات بیں انفاتی امور کی کوئی گئی النش نہیں۔

سیاسی اور اجنماعی فلسفم سیاسی اور اجنماعی فلسفم سیاسی اور اجنماعی فلسفم سیاسی اور اجنماعی فلسفم سیاسی اور اجنماعی فلسفم سیاسی اور اجنماعی فلسفراس کا اس کے با وجود اس نے اصول جمور بہت کو اجتماعی نظا بات پر منطبن کرنا بالم ۔ بی وجہ سے کہ اس کا سباسی فلسفہ اسی اعلیٰ کمناب سے مانو ذہے ۔ ابن رشند کہتاہے کوعنان سلطنت بورھوں کے لم تعرب مونی جا ہے اور متمدن قوم کی تعلیم فوٹ فصاحت ، شعرو حبارت کے ذریعے دی جانی جا ہے ۔ اس کے بعدوہ کتنا ہے کہ شعر فی حد دانہ معنرہے ، بالمفوص انسواد عرب بنیزید کر حکومت کا طرکو

چونکرج وربب بن ظلم والفعان بربجن کرنے کی کافی گنجائش ہے اس بلے ابن رسند نے اس کے منعلق ابنے خبالات كا الهادكيا ہے ۔ جنائج و وظلم كے منعلى كتا ہے كنا كم و و ہے جور عابا برحكومت كرنے بس اپني عملت کو بیش نظر دکھے ذکر اس کی منرور توں کو اسا تغدی اس نے مختلف تنم کے مخت منطالم کی تشریع کی ہے ۔اس کے لبد وہ کتا ہے کو عربوں کی قدیم حکومت اسلام کے انبدائی دوریس افلاطونی نظام جموریت برمبنی سی بیکن امبر معاویہ نے اس نظام کوننہ و بالاکروبا اِند بم اصول کونرک کرے اس نظام سے حن وخوا کی کوندا مل کردیا اوراس کے لعبسد استنبدادى معطينت كى بنياور كمي جس كانتنجربيهوا كرسطنت اسلام ك اداكين براكنده موكك اوزنام شهوامي فوضبت دونما ہوگئی ۔جن میں اندکس کے منہریمی واخل ہیں۔ بعدا زال ابن دشدنے عودت کے منعلی بجٹ کہ ہے وه کتنا ہے کرعورت ،مروسے برلحاظ درجہ کم نروا قع ہوئی ہے مرکبلجاظ طبیعت ،لینی وہ نوعیت کے اعتبار كم نہيں بكركمبن كے اعتبار سے كم ہے يہ مروالہ افعال كے انجام دہى كى تونت دكھتى ہے ، جيب جنگ ميں معدلينا اور فيسف كاسكما وغرة امم ده مردول سے درجے بس كم سے كولعن فنون بس اس برببتقد ملے كئى سے مبيے موقع نغموں *سکے ' وانسے '' بس مرود ل کوخاص وخل سے بب*کن اس کی ' نوفیع مے لیے حورت زیا وہ موز وں ہے - آب*ن ڈ*ر نے بریمی مکھا ہے کرتمہورمیت میں اگرعورتیں حکومت کریں نوکوئی معنا گفتہ نہیں کیونکہ ان میں جنگ کی صلاحیت ہے مثال کے طور براس نے افراقیہ کی عور تول کومیش کیا ہے اور کتنا ہے کہ محلے کی عفاظت کتباں مکتول کی ان کا من ا اس ك بعد ابن د شدن ابك البسى بات كى ب كركوبا اس كے نفس نے اس كے مرنے كے نفر يما نوسورس بعذفاسكم اببن كے كان مبن بجويكى - وه كننا ہے كرہارى اختماعى حالت بميں اس فابل نبيس ركھنى كرہم ان تمام فوائد كاكسنعال كرسكيس جوبهب عودت كي ذات سے حاصل موسكة بين -بطا ہرو ه حمل اور برودش اطفال كے ليے کار آ مرمعلوم ہونی ہے۔ اس کی وجربہ ہے کرجس غلامی کی حالت بس سم نے عور نول کو بالا بوسا ہے،اس سے جیسرے افراد کالیں طاکت کراس کے لعدان کے افغزادی خلود کی کوئی صورت نہیں۔

این دشد ابک مفکر نعا اور نابت قدم نعا۔ بیکن اس میں کوئی جدت نہیں بائی جاتی -اس نے معنو فسند نظر

کی بہت براکتفا کی وہ این فغیل اور ابنی باجر کے افغرادی فکری اور وحدت کے تول سے اختلاف کرتا ہے اور

خرمب اجتماعی کی ، ٹبدکر نا ہے اور حالم کی ترقی اور جیات سے متمتع ہونے کے لیے النا فی تعاون برزور و تبال

اسی خیال نے اس کوعور نوں کی ہما ذادی کی حمایت پر جمبور کیا ۔ کبوکھ عور نیں اجبساکہ ہم نے اس سے قبل بیان

کیا ہے -اجتماعی انعال میں مردکی لاذمی شرکیب ہیں۔

مها وی ابن رنسک اس مشدند این تعیاب و تشدی ایک به موی نظران برایک محت بنتید است مها وی ابن رنسک این مشدند این تعیاب و مشاخه التها فوج و محت منابع الاولت اسکاکشر تعلی این مرز آن این بر کنتری کی به کوانخون نے موام کے لیے مسائل محست کی تعریب کردی ۔ قرآن باک کی ایتول کا تادیل کی دوج سے جرفرا بران بیدا مون بین ان کا اظهار کرنے بوئے ایق رشد کتنا ب سب سے بیلے جن لوگوں نے اس دوائے انظم رسی انباع شراعیت فالم بری میں مدوج لی کیادو خواد کا ادر مین اوران کے بعد انشاط اور مون از داران اوران کے بعد انشاط اور مین از داران اوران کی تعیاب میں موج سے کو اندول نے مکست کے تمام مسائل کا جمد در کیائے اول کر کیا ور مین اور مین کو اندول نے میں وہ می سیکت تھے۔ ابنی کتاب متعاصدہ میں وہ می دیا ۔ ان کا بین جرال ہے کو اندول نے میں ان کی بین کی اور بین میں کو کر دائل اور میر العقول نزیما ت میں کے جن کی دوسے اکثر لوگ حکمت اور شراعیت معان کی سے بنوان موسک کے۔

ابن كاب بروابرالقرآن بم وه تلحظ بن كرد كتاب بنافة م بن من المد بردوشنی والی كئی ہے وہ معن جدلی ہے۔ اسل مفاکن كا اظهاد بي انهول نے ابنى كتاب شكو قرالا نواد مكمى ۔ جس من علاقبيل كے موانب بملئ كيے بيں اور فروائے بين كومان توكوں كے سواكسى اور برجننية شن كا كمشاف نبيں موا ۔ جن كا اختفاد بہ ہے كونوں نعائی سماد اولئے كا داست جوكو نبيل ہے۔ فكر فعال ہے اس جوك كا صدور موا ہے۔ علوم اللب بي نما حكما د كم منعلق ا بن اعتقاد كى فرائی بنا اس طرح تعربى كى ہے۔

ایک دوسرے مقام برفر آئی گئے بین کردھاں کے علیم اللہ معن فیاس بربمبنی بب بخلاف دوسرے علیم

اندوں نے اپنی کتاب م المنقذ من العندلل میں کھا دبر بہت بجہ سے کبے بیں اور کھا ہے کہ مقال کو مقبعتی علی ہے اس اور نکرے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے اور بہ افیا و کے علی ہے ہے کہ ما تل ہے اس ماری کا قول ان کی کتاب بہریا نے سعادت بیں بایاجا تاہے ۔ اس نشولیش اور فعلط طبط کی وجہ و دفر نے ببدا ہوگئے ایک وہ جس کا مصل اللہ سے سال در دوسرا وہ جس نے شریعت کی تا ویل کی اور اس کو فلسفے سے مطابق کرنے کی کوشش کی رہ ایک ورائے فلے ہے مطابق کرنے کی کوشش کی رہ ایک ورائے فرائی کو ایک اور اس کو فلسفے سے مطابق کرنے کی کوشش کی رہ ایک ورائے فرک ہیں اور کم بور کے میں اور کم بور کے میں اور کم بور کے کا اکمشاف ہوجا کے محکمت اور نزلیون کی مطابقت کو دائش اف ہوجا گئے گا اکمشاف ہوجا گئے گئے میں اور نزلیون کی مطابقت کو دائے فرک ہیں اکی کھرائی تصویح سے ان برجممت کے نتا کے کا اکمشاف ہوجا گئے

میں انہیں اس کی تمدید کے لیے کوئی بر فی قابلے دستیان دیوگا ۔ اس طرح ادم خوالی نے اپنی کاب انتو تر بین الاسلام والمذرق میں اوبل کے اقسام کی شرع کی ہے دورقطی طور بر کا ایسا کے مودل اگر اجماع کے خلاف بی سالاسلام والمذرق میں اوبل کے اقسام کی شرع کی ہے دورقطی طور بر کا اور اگر اجماع کے خلاف بی سالاسلام کی انسان موز ہے باز لیت کے المون ان کے کا دور بالعوال دولائی کی اجلان کا اور بالعوال دولائی کا بطلان لازم کا آب اس تر طرح تو تو بہ ہے کرجمور کو مکت سے نا استان در کھا جائے۔

الم عزالی کے اقوال بر ایک نظر اور الدی کو المون کی ایسان کی جائے ہے کہ میں سوب کیا ہے اس کی تردید کو المون کی بردید کی تو اس کی تردید کو ایسان کی ایسان کی ایسان کی اور ایسان اس کی تردید کردید کی بردید کی ایسان کی ایسان کی اور ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی اور ایسان کا اور ایسان کا اور ایسان کا اور کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی اور ایسان کی کو تربیل میں خوالی کو تو اور ایسان کی اور ایسان کا اور ایسان کی ایسان کی تو تو ایسان کی تو تو ایسان کو تا اور ایسان کی تو تو تا ہوں کے اور ایسان کی تو تو تا ہوں کی تاریخ کا اور ایسان کی تو تا ہوں کی تاریخ کا اور ایسان کی تو تا ہوں کی تاریخ کا تاریخ کا اور ایسان کی تو تا ہوں کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا اور ایسان کی کی تاریخ کی تار

منتخبات منابع الاولة المن وتعديف ابني كتاب ما تكشف عن مثابي الاولة في عفائه الملة وتعرب المنتخبات منابع الاولة منتخبات منابع الاولة المن في المسب التاويل من الشبر المزلفة والتفائر المفسلة "كرج في برس كي عرم ترتيب ديا-

اس کومعرص نخر بریس لایا حائے۔ کیونکہ اس تسم کے دفیق مسائل عوام الناس کی مداد داک سے ورسے ہیں ۔اگر اں کے ساتندان کے مسائل برغورکیا ملئے توان کیے نزدیب الوہمیت کامغہوم ہی باطل ہوجا کے مکا اس سلیے انہیں اس سے برغور وخومن کرنے کی احازت نہیں دی جاسکتی ،ان کی سعادت کے بلے صرف انسانی کا فی ہے کہ وہ ان مسائل بہاسی حذیک فور کریں رجمان مک ان کی تون ادداک مدد دسے -اس کیے تربط نے جس كا ولين مقصد جميوركي تغليم م - باري تعالى مين بهي ان صفات كے نابت كرنے مين كوتا ہى نبيس كى جوالنسان یں موجود ہیں، جبیا کہ خدا کے تعالی فرما تا ہے م (تم ایسے خداکی کیوں بہتنش کرتے ہوج نہ د کیفنا ہے اور منهيس كون فائره ببنجا سكناسي، رمون اس قدر بكراجعن مقامات يرخداست تعالى كم مفات كي فهيم كيل النا فی اعدنا دکو بطور فنٹیل بیش برکیا گیا ہے۔ شلاخمالے تعالیٰ کا وہ تول عبال برادشاد بواہے کشفلت ببدی "بس يرسنده الله المخبن بى كى غورون كر كے بلے منعدوس سے جنہب خدائے تعالیٰ نے حقائق سے بره ود كباب اس بيسوائ اس كتاب كيجوبراني طريقي برومنع كي كئيس اس بريجن نبيس كي جامكتي ا ادراس كا مطالع ابد ابد نزنب سے كما جانا جا ہے تا ہم برلى في طريقے سے بى اكثر انتخاص كے ليے ال مسأل كا سمحمنا مال ہے برمرف اننی نوگوں کی مجھم بن اسکتا ہے جن کی استعداد اعلیٰ مواور البے لوگوں کی تعداد سن مدود ہوتی ہے برمال جمہورے ان مسائل برگفتگو کرنا الیما ہی ہے جببا کر کوئی ننخص ان تمام حیوان كوالسي جزول ك ذريع زمروے وسيمن كے بيے واقعى وہ سخ فائل بس كيوكر زمرى مبنيت معن منانى ہم تی ہے الب جبوان کے بیے وہ زہر سرخ ناہے تو دوسرے کے اعتبادسے عندا بی مالن ادا دکی ہے ، کوئی خاص خبال کسی ابک انسان کے ہے زہر مین ناسے تو دوسرے کے بلے نریان ہجس نے تمام آ دام کو ہرانسان کھیے مفید سمیما ، گوبا اس نے نام جبزوں کو ہرا کیب انسان کی غذا فراد دی۔ بب اگر کوئی جامل حدسے منجاوز ہومائے ادرکسی تنفس کوالبی نئے جواس کے حق میں زہرہو عذال بچھ کر کھلا دے دکیا بیال مراد حجہ المامكم سے نونہیں ؟) نواس دفنت طبیب کوجاہیے کماس کے مرحن کے ازالہ کی کوششش کرہے -اسی اصول کے خت ہم نے استہم کی تنا ہوں میں ان مسائل مربعث کی ہے بیکن اس کے بیمعنی نبیر کہم اس کو جا کن قوار دیتے ہی مادك خيال مل نوبير بهت براكنا وسع مكر مناوني الايمن بهاديث دلعبت في معسدين كي جومنزامنفرد كي مع مختاج نومنيح نهيس-

نها فركا برجد اس ملى كامنفرس جومنا بي الدوله من كيا كيا ہے-ننرلعين اور فلسفر

فرمن کیجے کر اہب ماکم ہے جس کے تحت کئی محکوم ہیں اور ان محکومین کے اور کیجی کئی محکوم ہیں محکومین کا وجود صرف اس کیا معتب کے محکومین کا معامت کریں ۔اسی طرح تحت کے محکومین کا وجود کی اس کیا ماحت کریں ۔اسی طرح تحت کے محکومین کا وجود کی اسی ہے کہ وہ طبقہ اوّ ل کے ماکموں کی انباع کریں ۔اس لحاظرے ماکم اعلیٰ الیسی مستنی ہوگی جس نے موجود کی جس نے انہاں معنی عطا کیے ہیں جو ان کے وجود کا باحث ہے ۔کیونکہ اس نے انہیں معرف ابنے احکام کی

بابندی کے بیے جام وجود سے زبنت بخشی ہے اور برا بنے وجود کے بیے حاکم اوّل کے ممثاری بین ملاسف کے خبال کے معتاری بین ملاسف کے خبال کے معتاری بین معنی شرائع بین خلق اخترار حاوز تکلیف سے نبیبر کے گئے بیں۔ اس تسمی کی خیم ان کے خرب برا ہونا است سے سمل طرفیۃ ہے اس سے وہ و خرابیاں نہیں پر اس بونیں جن کا اس شخص کے خبالات بیں بہدا ہونا اور می ہے۔ وائدی ہے جومرف فلاسفر کے خراب سے اسی تفعیبل کے ساتھ وا نفت موجس کی غزالی نے تشریع کی ہے۔ اسکو کے خراب ان عقول ارسکو کے خراب سے بھی وجوان فی عقول ارسکو کے خراب سے اسی حقیقت بروشنی برط تی ہے ۔ افلاطون کے خراب سے بھی وجوان ان مورکواس نے کا متمالی نقط کی جن امورکواس نے انتہائی نقط کی بنیا ہے اس کے مقال میں موجوں مورکواس نے اور ان امورکی کا مل مفرن حاصل کی گئی اور جن امورکواس کے اور ان امورکی کا مل مفرن حاصل کی گئی اورجن امورکی اور ان کو در ان کر لیا گیا۔

اسی طرع جمهود کے لحاظ سے امور حبمانی کے و میابے معاد کی تثیل کی برنسبت ذیا وہ مناسب ہوگی جبیا کو خدائے تعالیٰ نے فر ایا ہے ؟ مثل الجند آلتی وعد المنقون نجری مین نختہ الاحتمال البندی الفل ہے اوہ دو مرادوراس دورسے انفل ہے جن البندی می البندی 
تیسران کا قدم عالم محمتعلی ہے ہم نے بر بھی بیان کیا ہے کواس نفظ سے جومعنی لیے جانے میں حقیقت بیں اس کے وہ معنی نہیں ہیں جس کی بنا برشکلین نے ان کی تحفیر کی ہے۔ جوشفعی معادروحان کا تاکل ہواور معاد جمانی کا انکار کرے وہ بالا جاع کا فرنہیں ہے۔

"فضل المنفال في مابين الحكة والشريعة من الزنفال

واالكشعث عن مناجج الاولذ في عقائد الملة وتعرفي ما

ونع فيبها يجسب التاويل من الشبد للزلفين والعفائد المضلة

برتوابک عام مقولہ ہے کرکتاب اپنے عنوان سے سمجھی جاتی ہے ۔ان دونوں کما بوں کے عنوانات اپنے معناین پر مربع دلالت کرتے ہیں -ابن رشد نے انہیں دوا مورکو بیشن نظر رکھا ہے جربہت ہی اہم ہیں:- ابک زندسفہ اور فدمب کی علین ،اس امریس وہ فادابی کے مشابہ ہے جس نے ابنے مشہور دسالہ بیں افلاطون اور ادسطو کے خیالات کے در میان تطبیق بیدا کرنے کی کوششش کی ہے خود غز آلی نے مجی اسی اصول کو افتیا رکباہے جبا بنجہ ان کے تمام طسفیا نہ اصول وجن کو انہوں نے ابنی عفل توی ، فکررسا اور وشنی طبع کے ذریعے استیا طرکبا نفا ، بالاخر نصوف بہنتہ ہوئے ۔اس طرح وہ دو نوں سعا د توں بیس سے رکعبی سعا دت عقب اور سعادت فلب اکسی ایک سے بھی ہرہ ودر نہوسکے ۔ البننہ ابن دنسد کو ایک خاص فوت کی بنا برا مذباز عاصل ہے۔ بیا غذبا ذفطرت نے فلاسفہ عرب بیں سے سوائے ابنی دنشد کے کسی اور کوعطا نہیں کیا بنا برا مذباز عاصل ہے۔ بیا غذبا ذفطرت نے فلاسفہ عرب بیں سے سوائے ابنی دنشد کے کسی اور کوعطا نہیں کیا

اور وه نسفیان بحث بین دل کی هنبوطی اور مبزان اعتدال مین انسیاد کا توازن ہے۔
ہم ابن دشد کی کتاب بین ایسے کوئی سبالغ آمیز خیالات نہیں باتے جو اس کی علم میں کو کم کر دبن اور ند اس نے برواز کی ہے اس کے دو وجوہ دبن اور ند اس نے برواز کی ہے اس کے دو وجوہ معلیم ہوتے ہیں۔ ایک تو بر کہ ابن دشند کوار سقو سے کا لی حفیدت ہے اور ارسطو خدائے منطق اور اعتدال کا دبن اس ہوتے ہیں۔ ایک تو بر کہ ابن دشند کوار سقو سے کا لی حفیدت ہے اور ارسطو خدائے منطق اور اعتدال کا دبن اس کے دو وری وجربرہ کے کہ ابن دائن اور ان نوان من واصول سے کا بل دائفیت دکھتا ہے جن کا افتضاء اس بار کی بین اور ان برکسی من ما مل کا کہ ہے جن کا ہم نے ابنی ندکرہ کیا ہے۔ بہلی کتاب میں اس نے نمایت اس کی ان کا تجزیہ کیا ان نین تعبد کی در وری کا ایک اور وری کا اور وری کا ایک اور وری کا اور وری کا ایک اور وری کا ایک نظر سے نمایت تعبد کی شریا نوں اور و بروں کو کا من کا کا گائی اور وری کا ایک نظر سے نمایت تعبد کی شریا نوں اور و بروں کو کا منسان کی کا ب ایک کا دور نمی بلاوج نہیں بہانا۔

کی کیکن برسب بجرا کی ایک فطر و بھی بلاوج نہیں بہانا۔

ابن رشدے بہای کتاب میں اس امر بہ بحث کی ہے کہ ا یا فلسفہ الاعلام منطق میں غور وحوص شرعاً

جائز ہے یا حرام ؟ اس کے بعد اس نے اس کی ایاحت بلکہ وجرب بر بر بات فرا نی اور احادیث نبوی کنیلے

استدلال کیا ہے بعد الزال اس امر بی بحث شروع ہے کہ ان علوم میں غور وخوص مرف کا فی اس لیمنی بر کا نہی کے ذریعے جائز ہے بائز ہے نیز اس نے قباس حقلی میں خور وفکر کے عقیدے کو واجب نا بن کیا اور بتا باکر فلسفیا نہیں بہن معنی ہے دولینی فنروری ہے اس بارے میں قدرا دکا بہی خبال ہے ، خواہ بہ ہا در بتا باکر فلسفیا نہی ہوں رابعی فلا سفر ہونان اور دیجر غربسلمین ) اس کے بعد ایس دند نے بیٹ بابت کیا کو علیم کے لیے اپنے بیشرو کوں سے استفادہ و کرنا لازمی ہے نیز حقول بشری کے ٹرات کو ، اس کی ترتی کے ابتدائی دورسے محماد پیشرو کوں سے استفادہ و کرنا لازمی ہے نیز حقول بشری کے ٹرات کو ، اس کی ترتی کے ابتدائی دورسے محماد اس اس استفادہ و کرنا لازمی ہے نیز حقول بشری کے ٹرات کو ، اس کی ترتی کے ابتدائی دورسے محماد اسلان سے معنودی ہے کہ وہ اپنے اور اس کے ابتدائی دانت سے اس امری کوشف کی اور اس کے طرح علم سبیت بھی معدوم ہو جائے اور ورب اکسال اور ان کے دومیا کی فاصلوں کا اندازہ لگائے تواس کے لیے برام سادی کے مقاد میران کے انسان اپنی فاصلوں کا اندازہ لگائے تواس کے لیے برام سادی کے مقاد میران کے انسان کیوں نہ ہو۔

برام بالکا محال ہوگا خواہ وہ طبقاس سے نہادہ ذکی النسان کیوں نہ ہو۔

اس کے بعد ابک مطبعت مثال میش کی جوشو نیہور ، یا اینسٹ میکل کی تما بوں سے اخوذ مجمعی جاتی اگر اس یں مشرتی دیک کی امیرش د ہوتی - و اکتباہے : - مثال کے طور برفقہ کو لے کیجیے فقہ کی عمیل ایب عرصدداند ك بعد بهوائي -الكرآج كوئى شخف بطور خود جاب كران فام ولائل سے وافف موجن كو بحناف مذا سب كے علمائے مناظره نے ان مختلف فبرمسائل سے استنباط كيا سے جومغلم بلاداسلاميد ومغرب سے فطع نظر اكثر مناظروں یں بیدا مدے سے بین نواس کی برکونشش معن مفتح خبز بھوگ ایمونک ظاہرہے کربدامر با تکلیہ مال ہے۔ ا محواس مكيم نے ادستكوكودرج تفدس كس بينجا ديا ، تا ہم اس كے ذہن نے مطالع كے وقت اختياطكو كام بين لاف ادردائ كے فبول كسف سے قبل اس بين غبدكد فى كى ضرودت كونظرانداز نبير كبا ، خوا ہ وہ ارسطوبی کی دائے کیوں نہو- وہ کتنا ہے کہ جرکھ کے کمانے اپنی کمابوں میں مکھا اور ابت کیا ہے۔ اس برہم غورو فکرکرتے ہیں ادراس میں سے جو کھیدکہ حق سے مطابق ہواس کو قبول کر لیتے ہیں اوران سے مسرور مون بن اودان كاشكر براواكرت بن اورجو من ك خلاف بوان براعتراص كرت بن اور ان سے احتزاز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ابن دشد کونقہا کے اس قول سے خوف لاحق ہوا کہ جوشخص قدا ا كى كمنا بول كامطالع كريس كاوه كراه ادركا فرم وجائے كا -ابن دائندنے اس نول كى كامل نر د بركى ہے ، وہ كتنا ہے كو" اگركو ئى شخص ان كتا ہوں كے مطاقع سے گراہ ہوجائے يااس سے كوئى لعزش سرزد مونو اس کی وج یا نوید سوگی کران کتا بول برغور و مکرکرے وقت اس کومغا بطر ہوا ہوگا ، یا اس برشہو تول کا غلبه مهوا موكا، باان كما بول كمسمع تصبي اس كوكونى معلم دسنباب يذم واموكا اباس كاسبب بيزنام چیزی یان بین اکنز بوئی موں گی۔ بیکن اس سے برلازم نبیس آٹاکہ ہم ان لوگوں کو بھی ان کتابوں کےمطالعے ے بادر کمیس جوامل نظر بین اس تسم کا مزرجواس کو بہنیا ہے وہ بالعرض ہوگا نذکہ بالذات ، اگر کوئی شے بالذات منغعت بخش سونوم بركسى بالعمض منردكى وجراس كوترك نهيس كروبينا جاسي - كيوكرحن حق كيمنانى نہیں ہونا مکداس مے مطابق اورمور کر سوتا ہے۔

اسى طرع سلسد خبالات كوجادى دكھتے ہوئے اس نے بالآخرعفل كوظا ہرى شدع برترجيح دى ہے جن بنج كمتا ہے ، فقيد كا تياس معن طنبان بريمينى ہوتا ہے - المبتر عاد ف كا قياس فقينى ہے اور ہم نطعى طور بر يرح الگاتے ہي كرجوبات بريان سے نابت ہوجائے اور ظا ہرى شريعت اس كے مخالف ہو توع في قالون ما وبل كى رُوسے اس طاہرى معنى كى تا وبل كى جاسكتى ہے اور اس كے بعد ابنے ببان كى شهادت كے ليائے مخالف الل كار جامع ليفينى طور مرب نابت ہو تواس وفت تا وبل مخالف الل كار جامع ليفينى طور مرب نابت ہو تواس وفت تا وبل درست نهيں اور الكر اس كا نبوت عنى ہو تواس مورت ميں جائزہے - اس ليے آئر نظر الوحاس الوالمعالى وفيت تا وبل وفيره كا تول ہے كہ تا وبل كے ذريعے الكر المحام كے خلاف معنى ليے جائيں تو كفر لازم نهيں آتا ۔ شویره كا تول ہے كہ تا وبل كو دريع الرب كو كام ہيں لاكر اجماع كے خلاف كرتا ہے وہ كا فرنهيں اس تول سے خرا آل مى كار ذريك جو شخص نا وبل كو كام ہيں لاكر اجماع كے خلاف كرتا ہے وہ كا فرنهيں اس تول سے

استندلال كرنے ہوئے ابنَ دنشدتا رئين سے ايک حامے سوال كرتا ہے ، وہ يہ ہے كرتم ا مِل اسلاَم كے فلاسفەنٹلاً

ابونمسرفادا بی اور ابن سبنامی متعلق کیا کہتے ہو ؟ کبونکد ابوحا مدنے دغر آئی تو ابنی مشہود کمناب تمافۃ بیں تمین مسائل کی بنا دیر ان کی تخیر کا حکم لگا باہے اور وہ نمین مسائل ہے ہیں ، ان کے قدم عالم کا قول دم) ان کا پر عقبدہ کو خد ان کی تخیر کا حکم لگا باہے اور وہ نمین مسائل ہے ہیں ، ان کے قدم عالم کا قول دم) ان کا پر عقبدہ کو خد ان کی خور نہیں بات کا علم نہیں ہوتی کہ ہوں اور احوال معا دکے منتعلق جو ان ہی تا فران ہوئی ہیں ہوتی کہ ہوئے کہ خور ان میں ہوتی کہ ہوئے کہ خور میں انہوں نے واضح طور رہے کھا ہے کہ خرق اجماع کی وجر سے تحفیر میں احتمال ہے۔

اس کے بعد ابن رہند نے غزائی می علطی کو واضح کباہے جوانہوں نے دور ہے سکے کہ بھتے ہیں کی ہے جنا نجر وہ کہنا ہے ۔ ہم دیجھے ہیں کہ ابو حامد نے عکمائے مٹائین ربعنی انہاج ارسطوجن ہیں خود ابن رہندہے ،
کی جانب برخیبال منسوب کرنے میں علطی کی ہے کہ وہ اس امرکے فائل تھے کہ خدائے تعالیٰ کو جزئیبات کا مطلقا علم نہیں مؤنا لیکن حقیقت میں ان کا برعقیدہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کو جوعلم حاصل موتا ہے وہ ہما رب علم المحالی بالکل مختلف ہے اس لیے کہ ہما دا علم معلوم ہرکے ذریعے حاصل ہوتا ہے ۔ اس طرح وہ اس کے حددث کی بنا برحادث ہوتا ہے اس کے کہ ہما دا علم معلوم ہرک فریعے حاصل ہوتا ہے ۔ اس طرح وہ اس کے حددث کی بنا برحادث ہوتا ہے اور اس کے فعدائے کا علم جو وجود کہ کہ مالی تعالیٰ کا علم جو وجود کہ کھنا ہے ۔ لین جن وجود کے متعلق ہے ۔ اس کے بر حکس ہے کیو نکر وہ اس معلومات کی حدث ہے جود جود در کھنتا ہے ۔ لین جن ان دونوں علوم کو کیسائے سے اس نے گویا دومتھا بل ذوات اور ان کے خواص انجین فراد دیے اور حقیقیت میں برانتہا نی جیل ہے ۔

اس جے برابتداء سے آخر کک مودکرہ ایک حقل جباد نے اس کومنظم کیا ہے ، ایک منطق میلم نے اس کونرتیب دیا ہے ادر ایک نام بینے نے اس کوشکل کیا ہے ، ابن دشد ، ابن مین اور فاد آبی کی حابت کرنا نبیس جبا ہما بکرخو دابنی ما کونا ہے ۔ کونکر اسی نے ان تینوں مسائل بربعث کی سے اور ان کو تا بن کیا ہے جنا بخران کی کا فی شہرت ہو جبی ہے۔ بین اس نے غرائی کے منفابل میں دجنہوں نے فایت جبل سے ان مسائل کو تھکرا دیا ہے ، جر مدا فعت کی ہے ہمال بین ابنی ہی مبادیات کی معالی ایر بین اور فادا بی کی تائید کا ایک تائید کا میں ابنی ہی مبادیات کی مدافعت ہے جن کو ارسطو کے اتباع میں سے دومکما بعنی ابن میتنا اور فادا بی کی تائید کا

مهاس مینا دبا گیاہے۔

سب سے بہتے اِس ر نسر نے دور سے مسئے بہاس کا اجمعت کے کیا ظ سے بحث کی ہے ، اس کے لجد بہا ہے لے بہائے اس کے اجد بہائے ہے اس کے اجد بہائے ہے اس کے اجد بہائے ہے ایک اس کی اجمعت کے کردی ہے جنانی وہ کہ تاہے میرے نز دیک ہما مالم الداس کے عدوث کے منعلق انزاع ہ تسکیل اور حکمالے متعدمین کے درمیان جو اختلاف جا ارائے ہے حقیقت میں وہ محف نفظی اختلاف ہے اور بعین ندیا ہے ساتھ مخصوص ہے یہ ابن رنشد نے اس سے کی انجمیت بردو درمیاں دیا ، کیونکہ دہ اس کو محف ایک نفظی اختلاف سم معتاہے جس کو فرانسیسی سوزندی ہم مسے نبیر کرتے ہیں نہیں دیا ، کیونکہ دہ اس کو محف ایک نفظی اختلاف سم معتاہے جس کو فرانسیسی سوزندی ہم مسے نبیر کرتے ہیں ایس جا لوگ ایس جا لوگ ایس جا لوگ ایس جا لوگ ایس جا ہوگا ہے ہیں جا لوگ ایس کے درمیان نظیر نہیں ہو کرن دج رح ہول اس کے درمیان نظیر کرنے جو ہم کی طرف دج رح ہول اس کے لجد اس نے حدوث اور فدوم کے افتباد سے موج واٹ کی تین میں کی ہیں ، بھرقد ما ہے کے طرفے بہنے نہا نے اس کے لجد اس نے حدوث اور فدوم کے افتباد سے موج واٹ کی تین میں کی ہیں ، بھرقد ما ہے کے طرفے بہنا نے اس کے لجد اس نے حدوث اور فدوم کے افتباد سے موج واٹ کی تین میں کی ہیں ، بھرقد ما ہے کے طرفے بہنا نے اس کے لجد اس نے حدوث اور فدوم کے افتباد سے موج واٹ کی تین میں کی ہیں ، بھرقد ما ہے کے طرفے بہنا نے اس کے لجد اس نے حدوث اور فدوم کے افتباد سے موج واٹ کی تین میں کی ہیں ، بھرقد ما ہے کہ بہتا نے اس

کے تعلق بھٹ کرتے مولے ا فلاطون کے فرمب جوز الے کے متناہی مونے کا فائل ہے اور تسکلبین کے مسلک کے فرق کو وامنے کیا ہے بیکن ارسطو اور اس کے تبعین کتے ہیں کہ امنی فیر نتنا ہی ہے اس طرح مستقبل کی حالت ہے جب سے بینڈینج لکتا ہے کہ کسی حادث ختیقی کا وجودہے نہ فدیم حقیقی کا کیو کہ حادث ختیقی کا نظریہ برا ہتہ اس مارت خبری کا مارت نہ ہو۔ اس کے لیم ابن درن درن ایک معلم خبری طرح اس کے لیم ابن درن درن ایک معلم خبری طرح ماحری حرب می کی کوئی علت نہو۔ اس کے لیم ابن درن درن ایک معلم خبری طرح ماحری حرب می کی کوئی حادث خبری حرب کا گئے ہے۔

خامب عالم میں بالکید بسرنہیں ہے جس کی وجہسے ان برکفر کا انزام لگا با جائے ، کیونکہ اس فسم کے حیالات یم انتها ی بعدی یا با جانا البین ان کا ابس مین متنا تعن بونا الازمی تعا اورمکن سے کران کے بجیدہ مسائل بس جن لوگوں نے اختلات کیاہے ان میں سے یا نومصبین واجورین موں یامعطین ومعذورین جنانچہ انخفات صنعمنے فرایاہے۔ مواگر کوئی حاکم اجتہاد کرے اور اس کی دائے میجے ہوتو اس سے لیے دواجر ہیں ، اور اگرفدهی کرے توابیب اجرہے) اور اس حاکم سے انعنل کون ہوسکتا ہے جو وجود برحکم لگا ئے بین گروہ علائے ؟ اس کے بعدد لائل الان بربحث شروع کی ہے ابعنی خطابیہ ، جدلیہ ، برا نیہ اور کماک ا بان کے بینوں طرافوں یں سے کسی ایک طریقے سے بھی ایمان لانا جا گزہے -ایک لیسے شخف کی تکفیر کی جائے گی ۔ وجس کا براعثقا دہو كرسعادت وننفاوت اخروى كى كوئى اصبيت نهبس اس عقبده كى موث م اس بيت لمقبن كى گئى ہے كہ لوگ ابنے اجسام وحواس ابک دومرسے سے محفوظ دکھ سکیں۔ بہ حرف ابکب حیارہے الشان کے لیے اس محسوس دج د کے اور اءکوئی اور فایت نہیں یا اس کے لعد ابن راشد نے غزالی میز نبصر مکیا ہے اور ان برط سن کی ہے، كيوكمه انهول سف ايني كمنابول مِن خطابي اورجد لي طربين اختيار يكي بير، نيزيد كنناسه كدغوا لي أف شريعيت اور محمت دونول كونغفمان بنيجا باسب كوان كواس كاعلم نهيل بوا اكيوكم ان كا اصول نبيب بني برميني نعا -یعن ان کا پیمنقد تھا کہ اس سے اہل علم کی کمٹرت ہوگی ۔ بیکن بجائے اہل علم کی کنٹرت کے اس سے نسا دیمن یادتی موئ -اس کے دربیع ایک قوم کو فلسفے کی تنقیع کا موقع طا اور ایک دوسری قوم اس کی دجرسے شراعیت کی مخالفت برا اه وه سوكنی -ايك اور گروه نے ان دونول بن تطبيق دينے كى كوشسش كى اور ممكن ہے كدان كمنا إلى كمتعاصدس ميهى ابك موا وراس كانبوت بيه م كراندول نياس امريبنيي كي سي كران كاب فعدنهي ہے کہ اپنی کمنا بوں میں کسی فرمہب بہا کمنا امرانگا ہیں بلکہ وہ انت عرہ کے ساتھ انتحری ہیں رصوفیا ، کے ساتھ صوفی اورفلامفہ کے سانفرفیلسون سے

> پیمایسان ا ذا لقبت دایسن وان نقت معدیًا فعد نات له

> > ے اگر میں کسی مینی سے ملوں تو بیانی موجا آبا ہوں اور عدنی سے طاقات کروں توحدناتی ہوجا آبا ہوں

اس کے بعد اس کیم اندلس نے گنٹرع کے مفعد برنجبال اوائی کی ہے۔ وہ کتنا ہے کو شریعیت کا مفعدو علم خی اور عمل حن ا عمل حن کی تکمیل ہے ۔ عمر حق تو اللہ تعاسلے اور نمام موجود ان کی کما ہی معرفت کو کہتے ہیں اور عمل حق الیسے افعال کے اختیار کرنے کو کتے ہیں۔ جن کے ذریعے سوا دن ماصل ہو اور ان افعال سے اختراز کیا جائے جوشعا ون کا باعث ہو ابن رشد نے لوگوں کے ایمان و شراعیت کے علم کے لحاظ سے نین قسمیں کی ہیں :۔

ابک نوه ، گره ، سی حبنیس نا ویل سے کوئی کمروکارنہیں۔ بدلوگ خطابین سے ہمی ابیعوام الناس کا گروہ ہے - دو تمر ابل نا دبل حدلی ہیں - بدلوگ محفوظ میں طور تربہ یا طبیعت اور عادت دونوں سے انزان کے تخت جدلی ہوا کرتے ہیں -

تبسرے اہل تا و برلقینی ہے ، یہ لوگ بالطبع بیشیہ رحکمت اے اعتبارے برلی فی ہونے ہیں۔

اس کے بعد ابن رندنے فران باک کی طرف میں انرازسے نوجر کی ہے۔ دہ کتنا ہے اس کتاب محترم برنظر خاکر و اس کے بعد ابن طریق خطابی دو مرب علی اللہ سے بین طریق میں بنتیج گا ، ایک و ہجن کا مقعد عامۃ الناس کی نعیبہ و نعیبہ ہے ربعنی خطابی دو مرب و ہمنزک طریقے جراکٹر النالوں کی نعیبہ کے بیش کیے گئے ہیں دلینی جدلی ، بیسرے خاص طریقے رلینی برلی نی اس کے بعد کتنا ہے اس اسلام میں سب سے زیاوہ دانش مند فرن اقدال کے لوگ تھے، کیو کم انہوں نے ان اقدال برس کے بعد کتنا ہے اس اسلام میں سب سے زیاوہ دانش مند فرن اقدال کے لوگ تھے، کیو کم انہوں کی اور ان کی تا ویل کی طرف نوج نمیس کی اور جوان کی تا دیل کی طرف نوج نمیس کی اور جوان کی تا دیل کی طرف نوج نمیس کی اور جوان کی تا دیل کی طرف نوج نمیس کی ۔ اور جوان کی تا دیل کی طرف نوج نمیس کی ۔ ب

ابن دنندنے ابنی اس عجیب کی ب کو ایب تسم کی طرافت امیزاعتدار رالع لوجیا) برختم کیاہے جس میں اس کے فلسفہ اور دبن بین نطبیتی بریدا کی ہے وہ ایک ایسے دسنتہ از دد اعجی کے مشابہ ہے جس کے ذریعے ورمناف الطبائع افراد ایمنی ورت و مرد می منرورت کے تحت اذنباط بیدا کیا جا فا ہے حالا کر جبیت امزاج اور میلانات کے اعتبا اسے ان میں اختلاف پایاجا آ ہے ۔ اس کی شال ایک حافق تسبیس کی ہے جس کا تبدوہ ہر امر میں صلح لب ندی ہے۔ ابن رشد کہتا ہے ، ' حکمت شریعیت کی دفیق اور اس کی رصناعی بہن ہے ۔ اس بے جواذ بن کرخود اس کے حامی اس کو مینجانے ہیں ۔ وہ نمایت سخت ہوتی ہے کیؤ کمر یہ لوگ ان کے در مبان بغض وعداوت بریدا کرنے کی کوش میش کرتے ہیں اور واقع برہے کو فلسفہ و شریعیت با مطبع ایک دوسرے کے دفیق ہوتے ہیں۔ "

ابن دشد نے اس نے اور اس کے بعض منا ہے الملة م بین کما ب فعل المقال کی کمیل کی ہے - اور اس کے بعض منا کی وسعت دی ہے اور جبدالیے امور بر روشنی ڈالی ہے جی سے اس نے اس سے قبل یا توقعد ا گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے یا بحث کی تفعیسل اور بعض متفافات بر پرطوالت ببندی کی عادت کے تحت سہو ا غفلت برتی منا مات کی تعت سہو ا غفلت برتی منا مات برخور و تعتی اس کے منتعلق مفدے میں نصر برکر دی ہے بیکن اس کی اصلی غابت اسکا تا ویل کی تفیق قرار دی ہے جس بر فصل المقال م بین اصول و فروح بر بغور و تعتی ہے بغیر معن سطی طور بر بر بحث کی گئی تھی - اس کے بعد ابن دشد نے اس نے کے جاد فر تول بر بحث کی ہے ، -

(۱) انتاعره وم)معننزلدوس، بالحنبه وم)حشوب -

اوران جاروں فرقوں کوگرا ہ فرار دباہے۔اس کے ساتھ ہی اس امر بہ بھی بحث کی کرشریعت کی کرو سے خدائے تعالیٰ کے بارے بیں جمود کو کمن ہم کا اختقاد رکھنا چاہیے، وہ کتنا ہے جو تھے وزنے کا عقیدہ بہہ کہ خدائے تعالیٰ کے معرفت کا ذراجہ عقل نہیں بکر محف سماعت ہے اس فرنے کی کند ذہنی اور بلادت نہم اس مد شدائے تعالیٰ کی معرفت کا ذراجہ عقل نہیں بکر محف سماعت ہے جہورے ہے بہیں کہا ہے کہ دہ اولہ شرعیہ کوجنہیں انحفزت مسلم نے جمہورے ہے بہیں کہا ہے کہ دھی مرسم محمد سما در مدائے تعالیٰ برمعن سماع کے ور بھے ایمان لائے۔

بیط فرقے نے مغل کے ذریعے خدائے نعالے کے دجود کی تعدیق کی ہے۔ بیکن ان کامسلک شرع کے طراقوں کے خلاف ہے۔ ان کا طریخ حدوث عالم کے نظر ئے بیمبنی ہے اور اس کی تفصیل بہ ہے کہ اجسام لا بیجر کی سے مرکب ہیں ۔ اور ہر جزلا بنجزی یا م جو ہر فرد معاد شہے ) اشاعرہ کا ببطر لینے بیر برلانی ہے اس کے ذریعے خدائے تعالیٰ کے دجود کا بیقن نہیں ہوسکتا۔

اس کے بعد کمتا ہے کہ اشاع و کے دوطریفے ہیں جن میں سے ایک جرمینہورے بین مقدمات بہتم تل ہے :- (۱) جرا ہرا عرامن سے ملیحدہ نہیں بائے جا سکتے دم) اعرامن حادث ہیں دس) جرحوادث سے علیمدہ نہرسکے وہ مجی لازمی طور رہمادث ہوگا -

ابر دشد نے ان مقد ان کی بر یا ن منطقی کے ذریعے تر دبری ہے رصفی مہر دھ کشف الدولم اور بتلا با ہے کہ بہتا م شکوک سے بچہ ہیں ، فن جدل کے دریعے ان کومل نہیں کرسکتے ، اس لحاظ سے انہریں اللہ نفائی کی معرفت کا مبدا ، نہیں قرار دیا جا سکنا - ابتدائے کتا ب ہیں ابتی رشند کے اس قول کا بہی مطلب ہے یہ اشعری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا تیعن نہیں بنونا - م یربید طرابہ ہے جمعظم انساع و اور حوام الناس کا مسلک ہے اور مبیا کرہم نے تعربی کی ہے۔ بیران وونو طرانیوں پس مشہورہ بیکن اب اس کا صنا دوامنے ہوجیکا ہے۔ دومرے طربینے کو الرالمعالی نے ابینے مشہور رسالہ نظامیہ میں مشنبط کیا ہے ، اس طربینے کی نبیاد دومنفد موں رہے ہے :-

(۱) ایک نویدکی علم اینی تمام اجزاد کے ساتھ موجودہ مالت کے بالکل برکس پایا ماسکتا ہے گویا کہ اس و اگر کوئی منٹوک شے ایک خاص حبت میں حرکت کر دہی ہے تو اس کے بالکل خلاف سمت بیں بھی وہ حرکت کر سکتی ہے وظا عظم ہوں وہ نام امور جو اس نظر ہے کوشائل ہیں دشلاً جلہ تو انین طبیعہ کے انقلاب کا امکان جیبے تا اون جا ذہبیت اور اس کے مماثل تو انین)

(۱) ہرمکن نے مادٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے ابک محدث ہونا جا ہیے ابعہ ایسے فاعل کی منود ہے جو دونوں مکن صور توں میں سے کسی ایک کورجے دے۔ یعنی اس کوموجودہ حالت میں ان تام نظامات اور فوا مین کے ساتھ میش کرسے جو عالم میں بائے جانتے ہیں۔ ابن دشد کہتا ہے اس دلیل کا مبدلا مقدم خطابی ہے جو مرت مورم ان اس کو معاکمت کرنے کے جانے ہیں علی مقیمت ہیں یہ کا ذب اور معالی کی حکمت کے من فی ہے میکن مقیقت بیس یہ کا ذب اور معالی کی حکمت کے محت تخیلی کے ہے اور میں کو کا فی ہے دیکن مقیقت بیس یہ کا ذب اور معالی کی حکمت کے محت تخیلی کی ہے۔ اگر انسان کا ن سے و بیکھا در سے میں ہوتھے تو بھو اس میں کونسی حکمت کے تحت تخیلیت کی ہے۔ اگر انسان کا ن سے و بیکھا در سے میں ہوتھے تو بھو اس میں کونسی حکمت کے تحت تخیلیت کی ہے۔ اگر انسان کا ن سے و بیکھا در سے سونگھے تو بھو اس میں کونسی حکمت یا تی رہ جائے گی۔

ہم کو معلوم ہے کہ ابن سبنا بھی ابک مذکک اس عقبدے کا حامی تھا لیکن ابن دشد ابوالمعالیٰ کی تردید کے بغیر نہیں دائے۔ جبنا نجہ اس کی رائے کے شعلیٰ کنتا ہے کہ بہ قول صدر جبرگرا ہوا ہے اور بجر تحفیر کے طور برکتنا ہے کہ اس وقت اس شخص کے حبالات برخور کرنے کا موقع نہیں لیکن اس زیعنی ابوالمعالی کی اخترا حاست بہد گفتگو کے نشو ت نہیں اس مسئے کے منعلیٰ بحث کرنے برجبور کیا۔ \*

بغند این دنند، الوالمعالی کے بہلے مقدمے کی نرد بد کے بعد دوسرے کی جانب منوج ہوا اور کھا کر بیر مقدمہ فی غیرواضے ہے۔ بہ نمایت بیج بدو مسائل سے ہے جس سے سوائے اجل صناعۃ بر ہان اور ان علما درکے جن کوفیلے نعائی نے ابنے علم سے مفعوص کر و باہے اور اس کی شمادت کو ابنے طائح کی شمادت سے مقرون کہا ہے کوئی اور واقعت نہیں۔ اس کے بعد بین السطور کہتا ہے '' اب الوالمعالی ' تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے امس کا ثبوت بہ ہے کہ افلاطون اور ارسی کھو کو اس مقدے سے اختلاف ہے ۔'

اس کے بعد ابن در شد نے ادا و سے کم منعلی جیند بدیبی مقد مات بیش کے ہیں۔ ناکہ ان کے ور بیخ تعنیہ تائید
کی (جر ہمادے بیش نظر ہے) تفہیم ہوسکے - بعد ازبی ابک تطعی دائے بیش کی اور دہ بدہ کم شر لیبت نے
جہود کے ساتھ اس سے بر زبا دہ غور وخوص نہیں کیا ۔ س لیے ادا دہ ندیم یا مادث کی تقریح نہیں کی۔ بلکہ
مرت اس امرکی صراحت کر دی کہ ادا دہ تمام مادث موج دات کا موجد ہے اور بیر خدائے نعائی کے اس قول ہے
مابت مرت اس کے اور جب ہم کسی جیز کو موج دکرنے کا ادا دہ کہتے ہیں تو ہم اس کو حکم دیتے ہیں وہی ہی ایمنی ہوا
معا دہ چیز موجود ہم جانی ہے) اس سے بروا منے ہوگیا کو خدائے تعالیٰ کی معرفت کے لیے انناع و نے جودو طرائے

بین کے میں دو ونظریات تقیلیہ سے ہیں د شرحیات تقیلیے سے۔

اس کے بعدب فرطبی منسفی صوفیا کے اصول کی تنقید کرتے ہوئے کتنا ہے کا ان کا طریقہ تفلسف ونظری نہیں معرفیقوں سے ابتی دشد کی مراد وہ نظری بہیں جو مقدمات اور فیا ساست سے مرکب ہیں ، بکر ان کے اصول شراقیت برمبنی ہیں ، ان کا خیال ہے کہ اللہ لغا فی اور دیکڑ موج وات کی معرفت اسی وَفَت عاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہم خواہشات نفسانی سے علیمہ و موکر مطلوب کی جانب کا مل نوجہ کریں اور اکٹر ظاہری ولائل سند عبد ان کی مائید بیں ہیں ہیں جی وا تفذ ادلتہ بعلم کے دائشہ ا

بہاں ہم ان اسباب سے تعلی نظر کرتے ہیں جو ابن دشد کے بلے معتزلہ کے تذکرے سے بہاوتی کے کا باعث موسے ہم ان اسباب سے تعلی نظر کرتے ہیں جو ابن دشد کے لئے مار کیا ہے اور جن کو وہ طرائی شلی سے تعمیر کرتا ہے بیش کرنے ہیں ۔ چنا نجہ دہ کمعقا ہے کہ وہ طرائی جس کی جن امر کے توجہ دلائی ہے اور جس کی جن امر انسا کوں کو دعوت وی ہے اس کا انحصال دو قسموں ہے ۔۔

السانون لودعوت وی ہے اس او معمار دوسموں بہتے :
(۱) ابک توخدات تعالیٰ کی اس منابت سے وافغیت کا طرافیہ جوالنان کے شامل حال ہے اورجس کی دج سے تعام موج دات کی تخلیق ہوئی ہے اس کو ابن ریشد م دلیل منا بت مسے نعبیرکرتا ہے ۔

(۲) دوسراط لیتہ دہ ہے جس کا ظہور جواہر اسٹ یا داور موج دات کے اختراع کے منمن بیں ہونا ہے جیجے جیا جمادات اور اور کا تا تا ہے اس کو ابن دشد نے دیسل اختراع سے موسوم کیا ہے ۔

جمادات اور اور کا ت حبیہ اور عقل کا اختراع ، اس کو ابن دشد نے دیسل اختراع سے موسوم کیا ہے ۔

اس کے بعد کہنا ہے کہ وجود معالیٰ کے دلائل کا انعمار ان دوشموں بہتے ، دلالت العنا بہند ودلالتزالاخترا اور یہ دولؤں خواص لین علما داور عوام الناس کے طریقے ہیں ۔ البتدان دولؤں معرفیتوں میں نفیب لے کھا طاسے اختران ہے جہود ابتدائی موفق اور اکا ت کا اضافہ کے نیا ب

ابن دنندن اس اور برابسی و اس ای و اشاع و کی تطعی تر و برکی کیونکه براس سے دلیل ممانعت ولینی برای ای الی کا استخباط کرتے بیں اور برابسی و ایل ہے جو خود جمہور کے نیم سے ورسے سے اج جا ایک اس کے فرایعے اس کے مدلول کا نیفن ماصل ہو۔ کیونکہ و میل جما نعت مذکور اہل منطق کے نزوبک فیباس شرطی منعقل ہے جس کو اشاع و " دلیل وصبر و تعنیسی " سے موسوم کرتے ہیں اور اسس ایت بیں جو دلیل کیشن کی گئے ہے منطق میں فیاس شرطی منعقل کے نام سے مشہور ہے ۔ اس طرح ان وونوں و لیلوں کا فرق واضح سے -

ابن رشرنے اس سے کے منعلق اپنے قول کو اس عام بیٹیج بہت کیا کہ جرشفس کلم الاالااللہ اپر غور کرے اور اس کے دو نول مفوموں کی تصدیق کرے ابینی وجود بادی کا اقرار اور اس کے سواکسی دور رہے کے الا مہون کی نفیدین اس طریقے برکر سے جس کا ابھی ذکر کیا گیا تو وہ سجامسلم ہے اور اس کے الا مہونے کی نفید اور ان کی نفیدین اس طریقے برکر سے جس کا ابھی ذکر کیا گیا تو وہ سجامسلم ہے اور اس کا عقبدہ اس کو حقیقی کا عقبدہ اس کو حقیقی مسلمانوں کے ساتھ معنی نفطی انتراک ہوگا۔

اس کے بدصفات اللہ بربیت کی ہے ادریہ ایلے اوصاف کمال ہیں جزودانان میں بائے جاتے ہیں لیا ہے اسے ہیں اس کے بدصفات اللہ ہیں ہوا کا میں اس کے بہر کرایا ہے صفات النہ ہیں یا معنو برانناع و کتے ہیں کرصفات اور زائد معنوی بروات ہیں۔ لبس فدائے تقالی ایک ایلے علم کے ساتھ عالم ہے جو لاا مگر بروات ہے۔ ابن رہند کتا ہے بہی قول نعباری کا ہے جو بیں اقا نیم کے علم کے ساتھ عالم ہے جو امکر بروات ہے۔ ابن رہند کتا ہے بہی قول نعباری کا ہے جو بیں اقا نیم کے تامل ہیں وجود ، حیا ساتھ عالم ہیں۔ عرف تامل ہیں وجود ، حیا ساتھ عالم ہیں۔ عرف المائی ہیں اور جو ہروء من سے جو مرکب مولا محالہ دہ جسم ہوگا ۔ ابن رہند نے نصادی کے حقائد کی جو توجید کی ہے اس ہیں اور خود نعباری کے اصل عقیدے ہیں یہ فرق ہے کہ نعبادی کی شرت صفات کے قائل ہیں ، اور کہتے ہیں کہ سرجوا ہر ہیں ، نا کم بالنے نہیں جبکہ بالذات قائم ہیں ۔ اس قسم کے صفات صوف دو ہیں ، بیں ، اور کہتے ہیں کہ ہیں اس تیں ایفی اس جن ایک تقالی ایک حیثیت سے واحد سے اور ایک اغذیا دسے ہیں ایعنی اس

کنین ہو۔ نے کے معنی بہ ہرک وہ موجود صبح ہے اعالم ہے اوا صد ہونے سے بیماد ہے کہ ان سب کا مجموع ایک ہے
اس کے بعد ای دشد نے فعائق کے نقائص سے منزہ ہونے پر بحث کی اوراس کی تا گید ہیں شری اور تفایی دائو ایشی کے اور کھا کہ سراد ہے بہاں تک کہ اس
کے اور کھا کہ سرفر نے نے شریعیت بین فعاص تناوط ایس کی ہیں اور سمھا کہ شارع کی بی مراد ہے بہاں تک کہ اس
نے شریعیت کی دھجیاں انکھیط وہی اور تھینی مینی سے بہت دور جانا بڑا ۔ جنائی جب دسالت تاب صلعے نے فرایا
ہے وظفر بیر بیری است کے بہتر فرتے ہوں گے جن بیں سے تام دور فی ہوں گے موائے ایک کے ایس وہ فرایا
ہے وظفر مربی شریعیت کی انباع کی اور کسی فیمی کی اسب سے بہتے جس فرنے نے اس دورا کے
موفیاء ہیں ۔ بعدان الوحاً مدر وہنی فرائی جب کا این دشد سخت ترین دشمن تھا کے مسیدان ہیں قدم مرکھا۔
موفیاء ہیں ۔ بعدان الوحاً مدر وہنی فرائی جن کا این دشد سخت ترین دشمن تھا کے مسیدان ہیں قدم مرکھا۔
موفیاء ہیں ۔ بعدان مواس نے اپنی فیم کی حذک تمام مسائل کھن تحفیل کے میکا اس سے قبل ذار کیا باجکا ہے اس انہوں نے کتاب نماؤ کی ۔ برتمام امور
کے بعدانیوں نے کتاب نماؤ کی میں واضح کہا گیا گیا ہے یہ وق دشد کہتا ہے کہ برائی سے قبل ذار کیا باجکا ہے اس مسید نمیل وہ برک کے بعدانیوں نے کتاب نماؤ کی میں مائل میں تحفیل کی دور کا اس سے قبل ذار کیا باجکا ہے اس محلید ہیں ہیں۔ بہیں جا ہی کو میں نے ناہت کیا۔ ہے وہ معنی جدلی جب میں عبیس جا ہی کو شدین مائل میں تحفیل وہ برک کا میں سے قبل ذار کیا باجکا ہے اس معنی ہیں۔ بہیں جا ہی کو نشدین دینے کی کوشد شرن کی برب کے اس کی طالم میں خوالے میں تنافیدین دینے کی کوشد شرن کیا ہوں۔
مدی جب جا ہے کوشد شرن کی ہونے کو اس کی طالم بری شیشیت پر دکھیں اور مجمود کے سامنہ خوالی میک کوشد شرن کی ہوں۔
مدی جب جا ہے کوشد شرن کی ہوں۔

اس کے بعد ابق دندر نور بانعد بل اور معا دکوئ ابن بھا گہاہے ، توجہ کے ۔ فار بین بر واضح ہوگا کہ بہ سند انہا و رکھنا ہے نور بنور بین بر واضح ہوگا کہ بہ سندا ہم بین انہوں بر کھناہے کیونکہ اس بیں ابن رہند نے مختلف مباحث وفنون بر تمہید بیش کرتے ہوئے دحوا بک فاص مسئل ایک ایم فایت اور ایک معین طریق بر ولالت کرتی ہے ، حیات کون کے مسائل کوحل کیا ہے ۔ عالم کی تخلیق کے متعلن کیا ہے کہ منز بعیت نے عالم کی مونین کی جوط بھی بیش کیا ہے وہ بہت کہ عالم خدائے تعالی کا مخلوق ہے اور معن انفاق کا بین جو مسلک اختیار کیا ہے وہ نہ بسیط اور معدود مقامات بر مشتمل ہے ۔ جس کے نائج بر بی اور مشتموں و معروف ہیں ۔ ابن دشتر جمورے مائے ان طر لفوں کے علاوہ کسی اور مسلک کو بیش کرینے ہے منو کرتا ہے اور جر کوئی جمور کی تفہر کے لیے اس بسیل طریقے ہے ان کی سید منوک کوئی جمور کی تفہر کے لیے اس بسیل طریقے ہے ان میں جا بی اور کی اور جر کوئی جمور کی تفہر کے لیے اس بسیل طریقے ہے انہوات کرے ابن دشد کے خیال میں جا بی اور گراہ ہے ۔ شریعیت نے ایک بسیط قطعی دسل بیس کی سیجس کی بنیاد ان احمول ہے ۔ جن کا سب وگ اعترا ف کرنے ہیں۔

پیلااصول بیرہے کہ عالم اور اس کے نمام اجزاء انسان اور نمام موجود ان کے ساتھ مطالقت دکھنیں۔ ووسرا اصول بیہے کہ حوشے اپنے نمام اجزاء کے ساتھ کسی خاص فعل کے مطابق ہوادرکسی محفہ وشاہت کے نمست بائی جائے وہ لامحالہ مسنوع ہوگی اور اس کا ابیب صافع ہونا جاہیے اسٹسم کا استدلال فرس باک ہیں موج دہے جن ہیں سے بعض کو ابن دشدنے بعود شہا دن ہیاہے جیسے المریج بھی الادمن سھاداً والحبال اوخاداً رکیا ہم نے زبین کوخرش اور بہاٹ کو پنجیس نہائیں ،

اس کے بعداس آیت پرتعلین کے طور پر کیدھیا دت مکھی ہے جس سے اس کے گردسش زمین کے عدم علم کا بتہ مِبْنَا بِي اس كَ الفاظ بربس : " ان الارمن خلفت بعنق ف بننانى لنا المقام عليها وانها لوكائت منحركة ادشكل آخرغ برالموصع المذى هى فيداد مند رغيرهذ القدرلما امكن ان نوجد فیده اولادن نخسلی علیدها-" دربین کی نملین ای*ر ایسی مالت بین بوی سے کہم اس برلبسر کرسکتے ہی*ں اگر وہ منخرک ہونی بااس شکل کے علاوہ جس بروہ یائی جانی سے کسی اور مبئیت بر ہوتی یا اس کے موجودہ جم بس كمى زيادتًى بوتى اس بربهادى خليق مكن نريتى ، ابن رشدكا به قول مواشعا لوعانت منعوكة "اس امركا " فطعی بوشنسے کہ وہ زببن کے متحرک ہونے سے نا اَسشنا تعا اگروہ زببن کی حرکمت اور دوران سے واقعت ہوتا آلو اس صوریت بیں اس دبیل سے اس کا استدلال کس طرح ممکن تعا نے کیا اس دبیل سیمختلف زمانوں میں عوام النا كونشنى موسكتى سع ، الخفدوس اس دوريس حب كمدرسى تعييم كامعياد قرون وسطى ك مام علوم سے وسيع نميهے ؟ اسے بعدابی دشدسنے زمین کے سکون کے ذریعے تخلیق کی حکمت براسندلال کیاہے اس کے عبال میں ضرائے تعالی نے اپنے تول والجیال او تناوا اسے ذریعے ای منعقوں کی جانب نبیہ کی ہے جو بیا ووں کے ذریعے زمین کے سکون کی وجہ سے ماسل ہوئی ہیں کیونکر آگرزمین کاعجم موجد دہ عجم سے کم فرمن کیا جائے حتیٰ کہ بپاطوں سے بھی کم مونواس صورت بیں دوسرے حناصرشلاً بانی ا درمواکی حرکنوں سے اس پیر جنبش ہوتی اورزلزلم بيدا مؤنا اورا بني جلً سے الگ موجاتی إنامماس سے ابن رشد کے منبے بس کی نبیس موتی کيو کرو وطبيعات با . ملكيات كاعالم نهيس نفيا مزريامني وال تعا بكرم عن ايك فلسفي تنعا-اس لحاظيه صوة فابل طامت نبيس مطرّنا - كنيم اس كا زمان السكا وعن اوراس كى زبان ان حفائق علىبست ناآمشىنا تغى -جن كا أنكشا ف اس كم كم من معدى لعدم وإر ہم نے ان امور کا بہاں اس بینے نزکرہ کہاہے کہ ابن دشد کی دبیل کی اہمیبن کا ندازہ ہو جائے جس کو اس نے نهایت حسن نبت سے بیش کیا ہے اور اس کو تخلیق عالم کے مسیعے میں جمور کی شفی کا ایک معیار قرار و باہے۔ ننابدابن دنندے اس دبیل کونشرح وبسط کے ساتھ ببالی کھنے میں جراس قدرمبالغ کیا اور جمہور کو ایسے اسور کے ذربع مطئن كرف بس جوان ك ومن بس بين مى سعموج وتع كال دخبت كا اظهاد كميااس كى وجراس كاايك خامس ببلان تتحاجس نے اس کوانشاعرہ کے طریقیوں برردو تدرج کرسنے برجبورکہا ،جن کے اسندلال کی نبیا دہلیے بيحيده برابين برمونى سے جوعوام الناس كي تفلى كي سطح سے بالا وبرتر سونے ميں -ابن دشدكواس بان كاكام عمقا ہے كرعوام الناس كوكسى البي مظبقت كا اوداك نہيں موسكناجس كى مثال محسوسان بيں نمل سكے۔ اسى المول كنوت ابن دشد كمشاہ كرجمهور كے ليے اس فسم كے آبات فرح في جيبے و وكان عوش عطى المعاد « وخلق السلوات والادمِن في سننة امام شعراسنوي الى المسعاد وهي دخاُن مي معلقاتا وبل نركي جانی چاہیے اوراس کی کسی اور تنبیل کواستعلل ندکیا جائے اورجس نے اس معنی بین مبربی کی اس نے کو باشریعیت کی

علمت کو باطل کردیا کیونکه عوام سے نعلے نظرعلماد معی عالم کے متعلق نثری عقبدے کو مجھنے سے فاصر میں -اور وہ بہے کہ عالم مادث ہے اور لبجیرکسی ما دے کے زمانے سے ورسے اس کی تعلین ہوئی -

ا پس انہ شہر بر اکتفاکر ناجا ہے جو فران ، تورات اور دوسری آسانی کتابوں ہم موج دہے۔ اسلام ہم بھر اہل کلام ہی نے شہراً ن کا طوفار با ندھا ۔ کیونکہ اہنوں نے نثرعی امور کی لیسی تصریح کی جس کی نشرع نے اجازت نہیں دی ۔ انہوں نے مذکلا ہری نشر بعبت کی انباع کی جس سے سعادت اور نجات حاصل ہوتی نہی وہ اہل بھین کے مرتبے برنا نزم و سکے جس سے ان کا ان افرادیش شمار ہوتا جنہوں نے علیم لقینیہ کی سعادت حاصل کی ہے۔

اس کے بعد ابق دند نے انبیاد کی بیٹنت برجیٹ کی ہے۔ اس کے دوبیلو ہیں، ایک تو انبیاد کا نبوت دوسرے برکہ بوشندس رسالت کا مدحی ہو دہ واقعی نبی ہے اور اسنے دعوے ہیں جھوٹا نبیں ہے۔ ابن درشد نے بجھ شعن اور کچھ قرآئی استوں سے برٹابت کیا کہ انبیاء کا دج دہے اور افعال خان عادت کا ان سے معدور ہوسکتا ہے اس نہم کے خوا د ن عادات نبی کی نعدیاتی بر دلیل ہوتے ہیں۔ ابن دشند معجزے کی دوسیس قرار ونبا ہے جن بیں سے ایک سعجزہ برانی ہے۔ یہ معجزہ اس معفی مناسب نبیس ہوتا جس کی وجرسے نبی کو نبی کتے ہیں اور معجزہ برانی کے در بیے فر میں موتا ہے میں موتا ہے اور نبوت کے مناسب معجزے کے وسیعے عوام اور علماء دونول کو تصدیق ماصل ہوتی ہو کہ دونول کو تصدیق ماصل ہوتی ہے۔ یہ ویکہ دونول کو تصدیق ماصل ہوتی ہے۔ یہ ویکہ دونول کو تصدیق ماصل ہوتی ہے۔ یہ ویکہ دونوں کو اس کا وثوق واطنی ویر ایس دار ہے ہیں۔ عوام اور علماء دونول کو تصدیق ماصل ہوتی ہو فرد کیا جائے تو واصلے ہوگا کہ اس کا وثوق واطنیا دسمجرہ مناسب برسے نہ کہ معجزہ و برانی بر

موا فن مزہوجا بئی ایس دہ افغال جرہم سے منسوب ہونے ہیں ان کی کیسل دوا مودے وربعے ہوتی ہے ایک توخود ہاں سے ادادے کو اس میں وخل ہے دومرے ان افعال سے ان کی مطابقت منروری ہے جو خا رہے میں یا ئے جاتے ہیں۔ جن کو ہم قفنا و قدر سے تعبر کرتے ہیں۔

البنت فارجی انعال مقتصنا نے صال کے مطاباتی جارے اس افعال کی یا تو تجبیل کرتے ہیں جن کا ہم فصد کرتے ہیں اور ہی سبب سے جرہم کو و ومنتقابل مینی مختلف جرنوں میں سے ایک کو افقیبا کرکنے پان کے سرّ را ہ ہوتے ہیں اور ہی سبب سے جرہم کو و ومنتقابل مینی مختلف جرنوں میں سے ایک کو افقیبا لکنے تہ ہوں کر گرت ہوں اور ہی اور ہی میں میں میں ہوند ہم اور کے تحت ہوئ کی ہا نہ دادہ اور ایک قسم کا استیاق ہے جرہم سے فاری جی ہیں۔ شما ہم کو فالدی سے کسی شے کی جانب رغیت ہو تو ہمادی امرد کے ذریعے ہم ہو عادمی ہو تی ہوا ہوں جو ہم سے فاری جی ہیں۔ شما ہم کو فالدی سے کسی شے کی جانب رغیت ہوتو ہمادی ہم دور احتیاری ہوگی ، اور ہم اس سے بالاضطراد منتقر ہوں گے ۔ اس عرح فاری سے کو فی الب نیو اس سے بیٹا ہم کو فالدی سے کسی شے کی جانب رغیت ہوتو ہمادی ہمادے سے سال بی جربیت اور گریز اختیار کر ہیں گے اس سے بیٹا بت ہوا کہ ہمادے سال ہوئی ہوں گے اور گریز اختیار کر ہیں گے اس سے بیٹا بت ہوا کہ ہمادے سال ہمادے سے سے کہا اس سے بیٹا بت ہوا کہ ہمادے سے کہا ور کی تاریخ ہمادے ہم

 ہے ادد اسی بناء پر دیگر اہل ما ہب کی خدمت کی ہے اس نے یہ اصول اس دفت اختیار کیا جب کر اس سے البی قرآئی
ایتوں کوجن میں بطاہر فافض یا یا جا قامے برطور شہادت بیش کیا اور کنتا ہے ؟ اگر برا عزاص کیا جائے کہ اسس
مسلے بر ان متنعاد من آینوں کو بیش کرنے بین کیا مصلحت تنی یجس سے ناویل کی ضرورت لاحق ہوئی حالا نکر تم
خود سرعید ، ویل کے مخالف ہونو اس کا جواب بید دیا جا سکتا ہے کرجم مورک فیم کے مطابق اس سے کی تشریع کیا
اس تا دیل بر جمبور ہونا برط اور اسی فدر کانی ہے۔

بانوال سکرمعادی متعلق ہے اس کے وقوع بین نام ننریعیین تفق بیں لیکن جی تثبیلات کے ذریعے جمود کو اسفی مالت کی تغییر کو ارمانی قرار دیا ہے دلینی اسفی مالت کی تغییر کا کی سے اللے متعلق اختلات ہے دلیعن شریعی مالت کی تغییر کے متعلق اختلات ہے دلیعن شریعی مرت نعوس کے لیے ) اور بعض کے مقید سے کی روسے ہے دومانی اور حیمانی دونوں بیشنش ہے -

شربیت اسلامید کی بیش نظرید امرتعاکر محسوس نشیل کے در بعے عوام المناس کی کا فی تفہیم ہوسکتی ہے اور
محسوس عذاب د تواب سے وہ بعث نہ بادہ مشاخر ہوتے ہیں۔اس بلے اس نے برخبروی کہ اللہ نعا کی نیک اور کو ایسے اللہ کے اس نے برخبروی کہ اللہ نعا کی نیک اور کو ایسے اللہ کے اس کے بری جنت کی مثال ہے اسی طرح شق نفوس کو ایسے اجسام دیے جا بیس کے جن میں وہ ہمیشہ انتمائی ا ذہب محسوس کر ہیں گے اور بردوز خ سختش ہے۔
تام شراحیتوں کا اس امر بر انفاق ہے کہ مرف کے لیونفوس بر خاص حالات طاری ہوں گے ؛ ابن رشر کنا ہے کہ اس سے جم کم اس سے بعض بھر دو گروہ بہنفسیم ہیں اس مسلے میں تعلیم بی مسلول کے بین فرق ہیں اور ان مینوں بیس سے بعض بھر دو گروہ بہنفسیم ہیں اس مسلے میں تعلیم بینوں ہوں گے ؛ ابن رشر کنا کی مسلومی تعلیم بینوں ہو جم کے اس کے قبد و کہ کو مسلوم ہونا ہے جب سے اصل ہی باطل ہوجائے۔ بعنی اس کے دجو د کا مطلقاً انکا رکبا جائے جب سے اس کی انتقام مہونا ہے این تعلیم امود کی بنیا دنفس کی تعلیم ہونا ہے اس کی جائے تیم سے اور در مرحد امکا جائے ہے اور در مرحد امکا جائے ہے اس کے نام اس ہم اجزاد برود شنی ڈالی ہے اور در مردامکا اس و کھیے کی کوشنسش کی ہے۔
\* ہماں این درند کی بھی کے نصب العین کو تعلیم کی کوشنسش کی ہے۔
\* ہماں این درند کی بھی کے نصب العین کو تعلیم کی کوشنسش کی ہے۔
\* ہماں این درند کی بھی کے نصب العین کو تعلیم کی کوشنسش کی ہے۔
\* ہماں این درند کی بھی کے نصب العین کو تعلیم کی کوشنسش کی ہے۔

ان دولوں کا بین فلسفر و نها فیز النها فینم ان دولوں کا بوں کو تا دیخ فلسفر علی بین فاص انہیت ماصل ہے کہ نا لیف ہے اس کتاب اور کتاب اھیا فینم الدین اکی وج سے غزائی کے افساد و مربدین نے انہیں الم ما اور مجتز الاسلام کا لقت دیا ہے ۔ بیو کہ انہوں نے اپنی ذات کو غفا نُداسلام یہ کی مدا فعت اور نشر بیت کی حمایت میں دفت کر دیا اور تمام فلسفیوں اور ان کے فینے کا متفا بلر کیا جو مکملے بونان وجنہیں قد مائے بونان کہ اجا تا ہمی میں دفت کر دیا اور تمام فلسفیوں اور ان کے فینے کا متفا بلر کیا جو مکملے بونان وجنہیں قد مائے بونان کہ اجا تا ہمی اس سلے کا آخری فلسفی مجھ اجا نا تھا اگر در دیا ہوں سینے کہ ایس کی تا دیا ہو میں اس سلے کا آخری فلسفی مجھ اجا نا تھا اگر در دیا ہو تھے تنہیں ۔ غزائی کی نالیفات اور مالات کی تحقیق اور ان کے نمیل کی تمین میں اسس بر دوشنی ڈوالی جائے گی - تما فیڈ النہا فیز تما موقع نیا سورسس بعد مدون کیا فیلسف اور فلاسف

نعت سے ابن دنند کو وہی نبست ماصل ہے جوغزالی کونٹرلیبیٹ سے بیعنی اس نے اپنی زندگی کو حکما دکی حمایت اور ما کے بچے دج ہونان کے ابندائی دورسے ابنے زمانے کمس بینی غزائی کی دفانٹ کے نقریبًا ایک صدی لجد مک گزارے ہیں ، ونف کہ دیا ۔

خرآلی نے بھی صدی کی ابتدا دہیں وفات بائی ادر ابن رشد کا انتقال اس کے افتقام بہموا بہیں اس کے ابتدا کی ابتدا دہی کے جہذا لکمنہ والی کا دس کا لقب موزوں ہے ، جبیبا کر غزاکی کو سمجۃ الاسلام "کہنا مزاواد ہے کیونکہ کما ب تمالۃ نے تقریبا ابب صدی کک فلسفے اور حرمیت فکری بربگا تار حملے بجے حکما دکے عفول کو کمزور فراد دبا ، ان کی تحفیر کی ان کو طعون اور عذا ب دوزر مل کا مستحق مظرا یا - نیز انہیں مخلون کی برطنی اور خالن کے عفی ب کا نشا ند بنا یا پہشرق اور مغرب کے فلا می نے بھی اس کتاب کی تر دبر نہیں کی مزوس کے بعض المزامات کو غلط قرار د با جزئا مراسفے بی سے کسی نے بھی اس کتاب کی تر دبر نہیں کی مزوس کے بعض المزامات کو غلط قرار د با جزئا مراسفے کے کہنے ذلعت ورسوائی کا باعث نہے ۔

ابن رندنے اس کتاب برتنقبدسے اسنے عائش کمت اسلاف اساندہ آ ملامذہ اور آفر با کے اس داغ کو مورکر دبا ہیں دو مرسے بالکل ناکام رہے تھے اس نے فلسنے بیں از مرنو گروح بیغونی اور اس کی شان و شوکت اور زیب اُسْن کو تا زہ کر دبا ہجب کہ غزائی نے اس کے فلیب کو مجروح اور دوح کو فرسودہ کر دبا تھا تنہ فتہ الفلا سفہ بر ایک مختصر مندم مربیش کرنے کے بعد جس سے اس کتاب کے نام اور اس کی تالیف کی عرض کی نومبری موجل نے گئے ہم نما فنہ النما فتہ بر ایپے خیبا لانٹ کا اظماد کر بس گے۔

کناب کانام اوراس کی غابت کراس کے ذریعے فدیم فلاسفہ کی نزدید کی جائے اوران کے عقبہ کے کردری اورائی انسان بین ان کے خیالات کا ننا فعن واضح ہوجائے ۔ نبران کے ندہب کی خرابو اور اس کے اور ان کے اور ان کے اور اس کے نزدیم منح خیر اور انہا کے خیر اور انہا کے جودر خینفت عقلا کے نزدیم منح خیر اور اذکیا کے بیموجب عبرت بیں۔ بہری مراد ان کے ان مختلف عقائد اور خیالات سے سے جس بین فلاسفہ جمور اور عوام الناس سے مجتم بین فلاسفہ جمور اور عوام الناس سے مجتم بین فلاسفہ جمور اور عوام الناس سے مجتم اور شائد ہیں۔ "

# کتاب نہافہ کی مدوین کے اسسباب

خرائی فرائے ہیں کا انوں نے ایک اپنے گروہ کو دیجھا ہے جو اپنے معصروں پرجمعن وکا وت کے دائہ انتہاذ ماصل کرتے تھے ان کوا سلامی فرقوں سے کوئی واسطرزتھا نہ حیاوت سے کوئی سروکا و او شعا گر اسلام کی نخیتر کرتے تھے اور انہوں نے تمام فیووٹ کی واسطرزتھا نہ حیاوت سے کوئی سروکا و ان اسلام کی نخیتر کرتے تھے اور انہوں نے تمام فیووٹ کی تعبیں ۔ انہوں نے سنقرا کھ القرائ الفاظون ، ارسطا کھالیس سبب نما کہ جند لغو با نیں ان کے کان میں بچ گئی تعبیں ۔ انہوں نے سنقرا کھ الفرائ الفاظون ، ارسطا کھالیس وفیو کے دہشت آئیز نام کسن پائے تھے بنزان کے متبعین کے فریعے انہیں ان فلاسفہ کے عقول کی تعریف اور ان کے مختلف علوم رجیبے مندس سفق طبیعات ، النیات بین نتج اور ان کی کمال وکا ونت کے متعلق میں اور ان کے مختلف مندی اور ان طلا نہیں ۔ ان کے متعلق منبیدت کے خرب اور شریف گھالی والی مندی کے خرب اور شریف کھالی والی مندی اور ان سے یہ تمام کھی اور فرب کا مختلف کے خرب وہ اور گوجوں ہوا کہ برائ کی اور سے برائ کی دو سے ان کے این کھی اور ان کے ان ان مندی کی فرائن کے ابنی کھی میں خود کو فرنس کے مناز کی این ان من کو اپنی طبیعی میں نا ان کے ابنی طبیعی میں نا ان کے این نا نام کے کھی ان ان کا ان اختیا دات کو اپنی طبیعی میں ناد کر نے گھے جمود کی امراد سے بے نیا ذرہ کے اور آبا و اجاد اور ان کے ان اختیا دات کو اپنی طبیعی میں ناد کر نے گھے جمود کی امراد سے بے نیا ذرہ کے اور آبا و اجاد کے مقائد کی اور اپنے نگے وار کی نام کو کی امراد سے بے نیا ذرہ کے اور آبا و اجاد کی مقائد کی امراد سے بے نیا ذرہ کے اور آبا و اجاد کی مقائد کی امراد سے بے نیا ذرہ کے اور آبا و اجاد کی مقائد کی امراد سے بے نیا ذرہ کے کھی گئے۔

غزالی کا ارسطور کے فلسفے براکنفا کرنا فیدالی کا ارسطور کے فلسفے براکنفا کرنا فیلسون مطلق اور معلم اور اس کے بینی ادسطو ابجو کہ نکا سفہ کے جیال کے مطابق اس نے ان کے نام علم کو ترنیب دیا اور ان کے خیالات میں کا نظر جیا نظری اور ان کے خیالات کا لب باب بیش کیا ۔ اور اے تام بیش رو فلاسفہ بیال تک کہ اپنے اسناد کی بھی تردید کی جس کو انہوں نے افعا طون النی کا فقب دیا تھا ۔ بین حقیقت بیر خواتی نے عمل ارسطور اکتفا نہیں کیا جیسا کہ ان کا دعوی سے جکہ تمام نواسفہ کے خیالات کو بھی نائل کہ لیا ۔ فلاسفہ کے علوم فلاسفہ کے علوم فلاسفہ کے علوم اللبہ کی صدافت بیاسند لال کیا ہے اور ان کے علوم اللبہ کے دلائل بھی فطی اور شطفی علوم نوان علوم میں ان کا کو کی اختلاف نہیں کرسکتے تھے ۔ کیونکہ وہ حسابی اور منطقی علوم کی صحت کے فائل طبعی طور بر غزالی ان مسائل کی تردید نہیں کرسکتے تھے ۔ کیونکہ وہ حسابی اور منطقی علوم کی صحت کے فائل

# فلاسقهاسل

غزائی فرائے ہیں اسطوکی کتابوں کے نشار حین نے جو بھی ابنا کلام بیش کیا ہے وہ تحریف و تبدیل سے خالی نہیں ، اس کی نشدیے اوز تا وہل منروری ہے کیؤ کھ اس سے بھی ہا ہمی اختلافات دو نما ہوئے ہیں اسلامی منفلسفین ہیں نقل اور تحقیق کے افتہا رسے سے مبنز الوق می فالدا ہی اور آبن سینا ہیں دیمیاں ہم ان گھراہ منفلسفین ہیں نقل اور تحقیق کے افتہا رسے سے مبنز الوق می فالدا ہی اور آبن سینا ہیں دیمیاں ہم ان گھراہ کہ اس کی تدوید رہے اکتفا کریں کے اسس کی تدوید رہے اکتفا کریں کے اسس طرح ہم یہاں ندا سفہ کی نر دیر مرف انہی منترجین ازار آبی و ابن مینا) کی نشرے کے افاظ سے کرتے ہیں۔

# ان میں مسائل کی تشریح جن میں غزائی نے ان میں مسائل کی تشریح جن میں عزائی نے فلاسفہ کے نناقض کوظب ہرکیا ہے ؟

ا۔ اذببتِ عالم کے متعلق فلاسفہ کا ندسب ۔

ہ ۔ ابدبتِ عالم کے متعلق ان کا ندہب

سر ۔ ان کا بہ نول کہ اللہ تعالیٰ عالم کا معالغ ہے اور عالم اسس کی منعت ہے۔

ہ ۔ ممانے کے اثبات بیں ان کا عجز

ھ ۔ دی الا کے محال ہونے بہ دلبل بی کرنے سے ان کا فاصر ایمنا ۔

ہ ۔ ان کا بہ تول کہ اقبل داللہ کی ذات عبس اور فعمل بین تعسیم بیں ہوتی ۔

ہ ۔ ان کا بہ تول کہ اقبل داللہ کی ذات عبس اور فعمل بین تعسیم بیں ہوتی ۔

ہ ۔ ان کا بہ تول کہ اقبل ایک بسیط سہتی ہے جس کی کوئی ماہیت نہیں ۔

ہ ۔ ان کا بہ تول کہ اقبل ایک بسیط سہتی ہے جس کی کوئی ماہیت نہیں ۔

ہ ۔ اقبل کو غیر حبائی نا بت کرنے ہیں ان کا عجز۔

ہ ۔ اقبل کو غیر حبائی نا بت کرنے ہیں ان کا عجز۔

ہ ۔ دہر مین کا عقیدہ اور صائح کے وجود کی نفی فلاسفہ کے ذہر ب کو لازم ہے۔

۔ دہر مین کا عقیدہ اور صائح کے وجود کی نفی فلاسفہ کے ذہر ب کو لازم ہے۔

۔ دہر مین کا عقیدہ اور صائح کے وجود کی نفی فلاسفہ کے ذہر ب کو لازم ہے۔

۱۰- دسرست کا عقیده اورصائع کے وجود کی نفی فلاسف کے فرہب کو لازم ہے۔
۱۱- اس امرکو تا بت کرنے سے ان کا فاصر مناکرا ڈل یعنی صافع عالم کو اپنے غیر کا علم ہے۔
۱۲- اس نول کے ثابت کرنے سے ان کا فاصر رہنا کراڈل یعنی صافع عالم کو اپنی فرات کا علم ہے۔
۱۲- اس نول کے ثابت کو جزئیات کا علم نہیں ہونا۔
۱۲- ان کا یہ نول کر اسمان ایک منتحک بالادا وہ جیوان ہے۔

10- اس فرمن کی تعریج جو محک سا دہے -

١١- ان كاير تول كرا سماني نفوس كورس عالم بس جزئريات ماديد كاعلم بوناسي -

١٤ - ان كايرتول كرخزن عادت ممال ہے -

۱۸ - ان کا بنے اس فول بیعقلی دلیل بربیش کرنے سے فاصرر سنا کوالشانی نعنس ایک جو ہرفائم بنفسہ ہے من وہ جسم ہے من عرمن -

وا - ان كابر قول كرنفس كبشديد كافنا مونا محال م

٢٠ - ان كالعبث ، حن احساد، اورجنت و دوزخ كى حسانى لذتون اورتكليفون سے الكادكرنا -

المركوئي شخص ال مباحث كابنظر القال مطالع كريد تواس ببروامنج موگاكم بير بنيس مسائل اسلامی فرقول اور ديگر امل ندمب كے نما مطبعی اور اللباتی علوم بربشتمل بین خواه وه قديم مبول يا جديد اسوائے ال جندمسائل كے جن كا قائل مونا مفكر بن كے حبل كے منز اوت ہے جيبے كرمسائل مها ا ١١١٠-

اب دہے دیامنی کے سائل ،ان کے انکاد کی کوئی وجرنبیں،اورنہ اس بیں اختلاف کی گنجائے ۔ منطق معقولات بیں خورونکر کا ایک آ دہے اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں جواہجبت دکھتا ہو ۔اس کے لبدغزائی نے ان سائل کی توضی کی ہے اور اپنے ایک خاص طریقے اور خبال کے تحت ان کی تقیمیں کی ہے اور اس کے لبے بے شمال ولائل ، مسائل ، بیانات ، مسائک طرق اصول وفر وع ، منفا مات واحتراصات بیش کیے ہیں اور ابنی اس عجب ب کواس تول بہ ختم کیا کہ اگر کوئی شخص برسوال کرے کہ تم نے ان لوگوں کے خواہد کی توضیح توکر وی میکن کہا تم ان میں مسلول بی اور انہیں واجب القتل قسد اد دیتے ہوتو اس کا جواب برسے کہ ہم ان مین مسلول بیں ان کی تحقیم کریں گے۔

۱۱) مشکر قدم ها کم اور ان کا بر قول کرتمام جوابر سیدیم چیں -رم) ان کا بد نول کرخدائے تعاسلے کو انتخاص کے جزئیا ت حا دنٹہ کا علم نہیں ہوتا -رس ان کا اجساد کی بعثنت اور حشنہ کا انکار کرنا -

یر بینوں مسائل اسلامی اصول کے منانی ہیں ان کا معتقد انبیا دکو دروغ کو قرار دبیا ہے اور کہنا ہے کہ انہوں نے نمام احکام عامنہ الناس کی نفہیم کے بیامعلمت کے نعت بیان کیے ہیں۔اسلامی فرقوں ہیں کوئی بھی اس محتقیدہ نہیں دکھتا۔ان نبینوں کے ملاوہ جو کجید انہوں نے منفات اللید اور توحید کے عقیدے میں نصر کے مناز کے مذہب سے بہت کچیوشا برہے۔اس طرح اسباب طبعی کے نلازم میں ان کا دہی فرسب ہے جس کی معتزلے نولدے مشلے میں قومنیے کی ہے۔

العام الما مرجم المسلم المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المعن المسلم في المنتفق المركب الم

سنانی کردہ کر صدیک جائز ہے بانا جائز ہے ، غور کرنا جاہتے ، کبوں کر براس کتاب کے اصلی مقعد کے منافی ہوگا

ادر برابب بربی بات ہے کواس آخری بنتیج کا اظہار اس بالگ وہل کے ساتھ نہیں کیا گیا جس سے غزالی نے اپنی

کتاب کی انبدا کی تئی۔ نشروع ہی میں اس کتاب کے بڑھے والوں کو بیر معلوم ہونا ہے کرغزالی عنقریب زمین جبر

وبس کے رہیا ٹرکی بوٹیوں کک بہنچ جائیں گے اور حکما د کے فلسفے کی نبیاد ہی کو منہ دم کر دبس گے ، اور ساکہ والجول میں عور بی گے ، اور ساکہ والجول میں عادت کے دبوالم والم اللہ اللہ بی عادت کا ایک بیاتی منہ بی جور بی گے ریر وہ عالمینان عادت سے جس کو قد ما نے حکمت کے دبوالم توالی اللہ بی میں دبیا تی نہیں جور بی گے ریر وہ عالمینان عادت سے جس کو قد ما نے حکمت کے دبوالم توالی اللہ بی میں دبیا ہی نہیں جور بی گے ریر وہ عالمینان عادت سے جس کو قد ما نے حکمت کے دبوالم توال

مشرق بن نکرلشری کے آئے۔ سے ہیں۔

یرجیب بات ہے کہ غزائی نے ابتدا دہن کھادی تردید کا جوبیب اندا نہ اختیار کیا تھا اس کی انتہا ایک لیسیط

فائے بر مزئی جوان کے اہم مباعث بہشتل ہے۔ اس سے قبل ذکر ہوجیکا ہے کہ غزائی نے فلاسفہ کہیں سائل

بن تکفیری ہے ادرادسطوسے ابن سینا بک تمام مفکرین کی تحقیری ہے ان کے نقائص وامنے کے ہیں اان کے

اختلافات و نقائص کو ظامر کیا ہے اس کے لبدا نہوں نے بیس مسائل ہیں سے صرف بین کی تردید ہو اکتفا کیا

اگر ان کی اصلی غابت ان نہین مسائل ہی میں فلاسفہ کی تحقیر ہوتی تو وہ ان ہی تین ہر اکتفا کرنے اور وور سے

مسائل سے بحث نہیں کرنے ۔ دیکن غزائی کی حالت ایک ابیے مشہور بہلوان کی سے جرمیدان ہیں صرف

اس لیے آنے نا ہے کر اپنے مخالف کوالبی جسمانی حرکت کے ذریعے عاجم ذکر دے جرکمال معادت اور وائی کی نظر سے

اس لیے آنے نا ہے کر اپنے مخالف کوالبی جسمانی حرکت کے ذریعے عاجم ذکر دے جرکمال معادت اور وائی کی نظر سے

دیکیفنا ہے ۔ اور اپنی خفت کا افرائ کرنے گئتا ہے بیال کا کماس کا حربیف اس کو میس وائوں میں سے سنرہ

کا جواب دے دیتا ہے ۔ اس وقت وہ میدان نہوسے بالکل با سرنکل آبا ہے اور ایک البی وہشت ناک

کا جواب دے دیتا ہے ۔ اس وقت وہ میدان نہوسے بالکل با سرنکل آبا ہے اور ایک البی وہشت ناک

ظاہرکر دیا۔ حقیقت نویہ ہے کہ میں اور بہراحرایف سوائے تبن داؤں کے دوسری عام چروں میں بالکیمنفی میں ،اگر مزید عور وحومن کام وقع دسنیاب موتوہم ال میں بھی منفق موجا بیں گے۔ "

اس منزدی مغدمے کے بعدہم ابن دشد بریجنٹ کرتے ہیں جوغزآ کی کا مخالف اہم سراور فرلنی خالب ہے جس نے فلسفیانہ فکر کے مبدان ہیں غزآئی کو بچھاڑا ہے۔

ای دندگی کنا بیں جو بہ کسینجی ہیں۔ ان بیں ابک خاص نرتب انقیم انبویب ہے جوعم حدیث کی البعث کے اصول بہنطبق ہونی ہے۔ البند کما ب نها فذ النها فد میں جس بہاب ہم بحث کریں گے ، غزالی کی تمافۃ الفلاسفر کے اصول کوافنیا دکیا ہے۔ بہلے وہ ننن کے جبد جمعے بیش کرنا ہے ، ساتعدی ان کی تر دیر سی کرنا جا فا ہے اس طرح اس نے بہت سے جمعے کا افتیاس کیا بہن بعد میں فود کیا کہ اس طریا ہے۔ ایک کناب میں دو کما لول کی ندوین ہوتی ہے جو موجب طوالت وزجمت ہے ، اس بے وہ غزالی کے جبذ ابندائی جملوں کے افتیا س بر اکس طرح اس کی تدوین ہوتی ہے۔ اور اس کو الی قول دی قول دی خوالی کا کا کام دوسری ابن در سری ابن در دیر۔ قارئین کو دوکنا میں بیاجم کی تر دید۔ 
بیکن اس نفصد کے حصول میں ہم کو بہت سی د شوار لیوں کا سامنا کرنا بیڑا ہے ،جن میں سے ایک بی کہ ابن در شرصغیوں باکسی خاص جھے کا حوالہ نہیں د نیا کیونکہ اس کے زمانے میں ان کی کوئی سعین تعلی ختی ، مختلف نسخ کمنا بت اور شکل کے کھاظ سے کیسال نہ تھے تا کہ اس کانسی جمہور سے د بجر نسخوں برمنطبی ہو سکے ایک اور د شماری بیب کہ جس مشرتی شخص نے ان دونوں کمنا بوں کو طبع کیا ہے اس نے انہیں ایک ہی جا کہ میں شائع کر دیا ہے ۔ ان سے منتفید ہو لے کے بیے بیے مزودی ہے کہ بیڑھنے سے فیل ان دونوں کو علیم و کرلیں اس برطرفہ بیسے کہ با توطع ، باعدم ذون کی وجرسے نا شرنے ان دونوں کنا لیوں کے ساتھ ایک اور کمنا ہو میائی اس برطرفہ بیسے کہ باتو خواجہ زادہ کی تالیف سے یا علمائے روم میں سے کسی عالم کی مگر بالم شبہ برشخص اسمالی مشرق کے ذران انحفاظ کے علما سے سے یا علمائے روم میں سے کسی عالم کی مرائی اس دوری عالم نے فرائی اور آبی دونوں خیالات بیس می کمائی میں سے کہ نوت کے ان جو سے کہ نوت کے ان جو سے کہ نوت کے ان جو سے کہ ان جس سے ہرایک ابنی کا رعفید میں اس کیے کہ ان جس سے ہرایک ابنی کا رعفید دائے اور دونوں خیالات بیس می کمائی خوالوں نے جس کے کونوں نولوں خیالات ہے دور سے کے بالکل مخالف ہے۔

اس اغتبادسے کتاب نمافہ موجودہ نہ دلنے ہیں ایک ایسے مجموعے کی فیٹیبت رکھتی ہے جونیانی اور ان بر کھا ہوا ہو، جس کے حوف بعدے اور معنیات گئیاں ہوں اور جس کے مطابعے سے نما بہت بندہمت حکمت کے ولدا دہ قادیمین بھی گھرا اعظیں - بلاہشہ عربی فیسفے کی کتابوں اور بورپ کی دن کی مماثل کتا ہوں کا مواز نہ کباجئ تواس سے مساف طور بر روشنی برطے گی کہ ہمارے عقول اوز فلوب بس حکمت کا کیا مرتبہ ہے ، مکداس دنیا ہیں ہما دے عقلی مرتبے کا کہی بیتہ جل سکتا ہے ۔

البندابك دومرے اعتبارے كناب نها فة النهافة "كوابك فيام الهين حاصل سے كبونكم اسميں ابك

نلسفی فلیسفے کی مدا فعنت کرتا ہے 11 ور ہماری نظریس ہے ایک زبر وسنت مرا فعنت سے جرا بک منظیم الشال عربی مسلم فلسفی نے ایک دوسرے عظیم الثنان شرعی مسلم مفکر کے خلاف بیش کی ہے۔

اس کناب بیں ابن دنند کی حیثیت ایک الیے فلسفی کی سے جو فلسفے کے نمام ادوارسے واقعت ہوا ور براً ن اور عرب کے ندیم وجد بدا ال نسکر کی کنا بوں برعبور رکھتا ہو۔ وہ فلسفے کی ایک ایسے نخص کی طرح مرافعت کزنا ہے جو نمایت بڑ و فار ادر سنفل مزاج ہوا اور جودشمن کی افتر ابر دازی سے طبیش ہیں نہ آئے ان بذہبی اس کو الیے انوال بر بمبود کرسے جو عافل کے نشا بال سنان نہ ہوں۔ اسی طرح دشمن برخلبہ حاصل کرنے کی نحاش اس کو مخالف کی تو بین بر بزاکسائے اور بزفد ملے فلسفہ کی حمایت کا شوق اسے ان فلاسفہ کو الیے دنگ بیں بیش اس کو مخالف کی تو بین بر بزاکسائے اور بزفد ملے فلسفہ کی حمایت کا شوق اسے ان فلاسفہ کو الیے دنگ بیں بیش کرنے برہ ما دہ کر سے جو نفس الام کے خلاف ہو۔

یدا مرواضے ہے کہ بیزا نبول کے بعد جرمشا ہیر فلاسفہ گزرے ہیں۔ان میں سے وہ کسی کا بھی احترام نہیں کو نہ خود بیزا نبول ہیں ارسطوکے فاقبل اور مالعد کے فلسفیوں سے اس کے نزدبک کوئی واجب الاحترام ہے۔وہ ابن کے بنا اور فارا بی کے حقوق کو نظر انداز نہیں کہ تا۔البتہ ان کے اصول کی ہمے جانچ کر تا ہے۔اسی طرح غزائی بہ ہے جاطعی وتشبیع نہیں کر تا بلکہ اکثر اسس کی تنظید حکمت وو در اندلیثی برمبنی موتی ہے۔

ابن رنندسنعدد موانع بر محفظ ہے کہ خال باوے اصل دھنی المتله عنده ولاحیت الملے علیہ الله علیہ الله علیہ الله علی فراد دیتا ہے بنا فاص موتعول برغز آلی فی غلطبول کو لغزش برجمول نہیں کرنا - بلکہ ان کو ان کے فاص طریقے برمبنی فراد دیتا ہے بنا اور وہ ان کے منعلن المحفظ ہونو تعین کے منعلن المحفظ ہونو تعین کے منعلن المحفظ ہونو تعین کی جو طریقہ اختباد کیا ہے وہ نما بیت مندم ہے بنکہ وہ سخت کلامی میں داخل ہے ۔ اگر تمہیں کنا ب سفسط کا علم ہونو تعین ہی اس امر کا اعتراف کرنا برطے گا وہ میں حذبال میں تناب التمافة م کے زمانہ حال میں موجود رہنے کی ابک خاص وجر برہے کو مسلما لوں نے غزاتی گئی کا برک تفظ کیا ۔ کیونکہ اس میں فلسفے کے متا بل میں شریعت کی تائید کی گئی ہے اس کے بعد کا تبوی نفی ان دولؤں کنا بول کو ایک میکر جمع کر دیا ۔ کیونکہ انہیں اس اد نباط کے کاظ سے جس کا بیں نے ذکر کبا ہے ۔ ایک

طاہرہ کہ خواجہ زادہ نے رجس کی وفات نوبی صدی ہجری کے اداخر ہیں دائی ہوئی) بہ طی خدمت ایک می منصد کے تخت کی۔ اس کا پرفعی فدمت ایک منصد کے تخت کی۔ اس کا پرفعی ان دونوں حکیموں کے ددمیاں مما کے کی خواہش کی بنا ہر نہیں تھا جگہ اس کی تالیف کا باعث تزکوں کی وہ خاص توجہ تھی جو ان دونوں کنا ہوں کی نشروانشا حسن کے منتعلق ہوئی ناکہ اس کے حاشیے برخواجہ ذا دہ کو بقائے دوام کا تنہوت حاصل ہو کیونکہ ہما دے تجربے سے برامر با بہتروت کو بہتے جیا ہے کراہی امل تا این التا تا التا کے دوام کا توفیا ہوگیاں یا نزر التی کردی گیئیں۔

ابن دنندنے اپنی کتاب کی انبدا ابکسیس برائے ہیں کی ہے جس کو اس نے اساتذہ کی ان سے سیکھا ہے مفدمہ صون دوسطری ہے جس کوہم ببال نقل کیے دہتے ہیں سے دومسلوۃ کے لجد مکھتا ہے ہا دے اس قول کا مفعمد بہرے کر پرکنا ہے نہا نہ " میں جن مسائل کوٹا بت کیا گیا ہے صدا فت اوز مقن کے اعتباد سے ان کے مرتب کا تعین کیا جائے اور یہ تبلا یا جائے کر ان بیں سے اکثر لقین وہر ہان کے درجے سے گرے ہوئے ہیں ۔"

ابن دشتہ کے اس بسیط اور مؤند مندے کو دیجیے اور اس کے منعابل بیں غزالی م کے شور وشنعب جہنے وہکار

اور انسن خیرجیوں کو طاحظ بھے جرانوں نے فلاسف ، اہل ذکا اور طحدین کے خلاف استعمال کیے ہیں۔

بواشنہ جنبیقت کو زیبائش کی مزودت نہیں، وہ اپنی توت اور حشن کے اعتبار سے نام منطا سرسے بے نباز ،

بواشنہ جنبیقت کو زیبائش کی مزودت نہیں، وہ اپنی توت اور حشن کے اعتبار سے نام منطا سرسے بے نباز ،

علی نہیں مناج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی

مِن بِهِ اللهِ بِهِ ابن رسند كَي سَفَيْدِ

فلاسفہ کے خبال کی روسے عالم کا اس طرح محدوم ہونا محال بنبس کہ وہ کسی اور شکل بیر مبندل ہوجائے کیوکہ اس مورت بیں عدم تا ابن اور بالعرف ہوگا جس چیز کو وہ محال فرار دبنے ہیں وہ انشیا رکا بالکی معدوم ہونا آ کیوکھ البی حالت بیں فاعل کا فعل اوّ لّا بالنات عدم سے منعلق ہوگا - فلاسفہ کے اس فول کوغزالی نے بالعرف عدم کے منعلق سمجھا احالا کم وہ بالذات عدم سے منعلق تھا اور فلاسفہ نے جواس کے امتناع کا حکم لگا با

اس برانيس موردالزام فرار دبا-

به بی سے دم میں ہے ہما ہوں بی سے بہر ہوں ہوں ہے۔ بیں ساور فلاسفہ کے جملہ اعتزافنات ہو بھرکہتا ہے ہو کا مرافقرافنات ہو ابد حامد نے فلاسفہ بہلے ہیں ساور فلاسفہ کے جملہ اعتزافنات ہو ابد حامد اور ابن سبنا بروار دموتے ہیں بہنا م معن جدلی اقوال میں بیجن میں اسمی اشنزاک با باجاتا ہے دونیا ہوئے مداور ابن سبنا بروا فع بہر سبباق موضوع کا لحاظ کرنے ہوئے نود غزاکی کے متعلق بحث کی ہے وہ کہتا ہم ابن مالم کے مشلے میں ابو حامد کے خیالات فلاسفہ کی رائے کے خلاف ہیں ۔ اوغزاکی کے میں سکول ہیں موالد ہے میں سکول ہیں مار بہت عالم کے مشلے میں ابو حامد کے خیالات فلاسفہ کی رائے کے خلاف ہیں ۔ اوغزاکی کے میں سکول ہیں موالد ہے میں سکول ہیں موالد ہے میں سکول ہیں موالد ہوں کے میں سکول ہوں کے میں سکول ہیں موالد ہوں کی موالد ہوں کی موالد ہوں کے میں سکول ہیں موالد ہوں کے موالد ہوں کی کی موالد ہوں کی موالد ہ

ببلامسکہ غزا کی کے اس نول کا شاد جدلیات کے اعلیٰ مرانب میں ہوتا ہے اور برا ہبن کی طرح نینج خبر نہیں ۔ کیونکہ اس کا مفدمہ عام ہے ، اور عام مقدمات مشترک مقدمات سے قریب ہونے ہیں اور بہرا ہین کے مقدما تناسب حقیقی واعلی اور بہشتی ہونے ہیں اوز فار کین سے مخفی نہیں کربرا یک منطفیٰ تردیر ہے ۔ کیونکہ غزالی شے تمام مسائل کو اس منطق کے طریقے بہذا بہت کیا جس کو انہوں نے ایسے نفس کی تکبیل یا مخالفین سے مقابلے کے لیے مددن کیا تھا۔

اس بید منطی کا بد میں غزائی نفری شا ایس بین کرنے کی کوئٹش کی ہے ۔ جس کی ابن دشد تر دید کرنے ہوئے کہ کا بید ہوئی ہے ۔ بیکن خیقت بیں ہوئے کہ کھنا ہے کواس دصفی اور وہمی طلاق کی مثال سے بطا ہر نلاسفہ کی مجنت کی نابید ہوئی ہے ۔ بیکن خیقت بیں اس کی تعنیف ہوئی ہے ، اسی طرح با دی تعالیٰ نے عالم ہے ایجا دکو اس وفت کے موقوف دکھا ۔ جب کہ اس کے ہوئے اور ان کا موجود ہونا اس فاص وفت برموتوف تھا جمعت کے اس کے منعلق شرائط موجود ہونا اس فاص وفت برموتوف تھا جمعت موقوف دکھا ۔ جب کہ اللی تھا۔ بیکن اثناء وی مثال فابل نسلیم نہیں کہو کہ وصفیات اور عقلیات کے احکام مجدا جبرا ہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بیار خود فرائل کے منعلق کتا ہے بیر امرتو واضح ہوگیا کرغزائی نے معدونِ عالی کے منعلق کتا ہے بیر امرتو واضح ہوگیا کرغزائی نے موجود کو بینے کے منتعلق منتا ہیں ، اسی طرح غزائی نے فلاسفہ کے جودلائل اس کتا ہے بیں وہ حصول بقین کے لیے کا فی نہیں ، نہ وہ ہرا ہین کے درجے سے گرفی سے بہر ۔ اسی طرح غزائی نے فلاسفہ کے جودلائل اس کتا ہے بیں وہ حصول بقین کے بیر وہ ہرا ہین کے درجے سے گرفی سے بہر یہ رہ اور ایس کے درجے سے گرف

اس کے بعد غرائی نے فلاسفہ برجوالذام انگا باہے اس کی نرویدکرتے ہوئے کہتا ہے ماگرامکان ہے مارد مرت برد فرن اسکان جو قابل بیں ہے اس اسکان ہے من مرت حدوث نفس بیں جو ما دسے بین مطبع نہ ہو تو اسس معورت بیں وہ اسکان جو قابل بیں ہے اس اسکان ہے من من ہوگا جو صدور نول کے اعتبار سے فاعل بیں با با جا تا ہے اس طرح دونوں اسکانات سادی ہوجا بیس کے یہ اس سے غوالی کی مراویہ ہے کرنفس مفادق (لیعنی جسم سے بعید) ہونا ہے اور فارج ہی سے عمل کرنا ہے جب کہ صافح مصنوع بر نصرف کرتا ہے ، لیس نفس برن سے علیحدہ مونا ہے جس طرح کرمانی مصنورے سے انگ ہوتا ہے ، اس سے ان علماء کے خیالات کی تا بُعد ہوتی ہے جو ابک ابنے سفینے کی ابجا دکومکن قراد بیتے ہیں انگل ہوتا ہے اس سے ان علماء کے خیالات کی تا بُعد ہوتی ہے جرابک ابنے سفینے کی ابجا دکومکن قراد فیتے ہیں دخواہ حرب ہر وطیارہ ہو، یاسبارہ ) جومعن کر بائی قوت سے جاتا ہے اور اس سے بالکل علیجدہ اور تنقل طور

بہ بیت کی اس کے امکان کو فرمن کرتے ہوئے کہنا ہے : ۔ البے کما لاٹ کا با با با نا ممکن نہیں جوالی ہمیو این ریز رس کے امکان کو فرمن کرتے ہوئے کہنا ہے : ۔ البے کما لاٹ کا با با با نا ممکن نہیں جوالی ہمیو کی طرح ہیں جو ہینے محل سے انگ بائے جاتے ہیں ۔ اگر امس کو مجرح بھی سلیم کرلیں تو اس سے ان دونوں امکان اس کی خرج ہیں ہے اور دومرا وہ امکان جو فاعل میں کی ننا وی کے فیرون میں بار میں ہے اور دومرا وہ امکان جو فاعل میں بایا جاتا ہے ، اور نذان سے ان دونوں کو نشیب د بنے ہیں کوئی فائدہ ہے جب الوحا مرغزا کی سے خرائے کے وال کے حل کرتے ہم فادر نہیں شکوک اور جبرت کا اصافہ موتا ہے جو نشر مرا لنفس سو سے ایسے لیگوں کے جو ان کے حل کرتے ہم فادر نہیں شکوک اور جبرت کا اصافہ موتا ہے جو نشر مرا لنفس سو

منطایکول کافعل ہے اتوا نہوں نے اعتراف کیا کہ فلاسفہ سے ان کیکش کمش محصن ان اشکا لات کے معاوضے کے تخصت ہے جو ان افوال سے منتج ہوتے ہیں اور اُسکلات سے وہ شکوک مراد بے جانے ہیں ۔جو فلاسفہ کے اقوال کے باہمی نما تعنی سے بیدا ہونے ہیں ۔ غزآئی کی حیث بیت ابک ابیے قامنی کی سے جو توانین را گجہ سے اس لیے کما حقہ وانفینت حاصل کرتا ہے تاکہ ان سے بیے و سائل حاصل کرنے جو فروعی امور آبین خصم برنما اب اسکے۔

غزائی شن ابن سبنائی شعبیت بیس گربا فلاسفدی ترد برکته به ابن در شد نے ابن سبنا کے خلاف غزائی کی سے اور ور ان صورے منعلی به جو اجرام سماوی اور ان صورے منعلی به جو مادے سے مفادق بیں وصفی ہیں اس کے معنی ببر ہیں کہ ابن دشد نے فلاسفہ کی تا بُد بیس کما ب مکھی ہے میکن ان کی کسی دائے برانحصار تہیں کیا - بھر بعض سائل میں جو ان سے منسوب ہیں ۔ غزالی کی حابت کی ہے اور ان جس حکماء کی فلطی کے اسباب واضح کے بین اور برا کید سفت تربی دشمن کے اور ان جس حکماء کی فلطی کے اسباب واضح کے بین اور برا کید سفت تربی دشمن کے مفاسطے جس ابن دست در برا کی سفت تربی دشمن کے مفاسطے جس ابن دستہ در کھی ہے اس قبل بر بجنت کرت موسلے کروا صد بالعد د ببیط ہے جس سے صرف ایک واحد کا صدور موز ارد و سری حبت سے اسبیط بالعدد کا صدور موز ا ہے نہ کہ ایک البیا واحد کا جما بک حبت سے داحد میں اور در سری حبت سے کھی اور اس کی وصرا نبیت کشرت کے وجو د کی علیت ہو ، جو کھی کھی ہے بہاں بطور بمور نہ شرک با جاتا ہے :۔

۔ غزالی حضامیں اس فول کی مقیقت بربحث کی ہے جوابی مبینا سے منسوب ہے بداس خیال کے تحت کفالا بیں سے اگر کسی ابک کی زدبر کر دی سیائے تو گویا ال نمام کی نردبر مفعدد موگی - ابن رسند کتنا ہے کربیعرف ابن ببنا کے انوال میں عِنیم معیج اور فلاسفہ کے اصول کے خلاف ہیں بیکن ان انوال کے نشون می نے سے فلاسفه کا کلام اس لیستی کے ورہبے کو نہیں منبج تیا جہال کمک کم غزاتی نے اس کوہنجانے کی کوششش کی ہے اور نہیر اس قدر جهل ہی ہیں۔ جس طرح کدغز آلی نے انہیں بیش کیا ہے جس کی وجہسے فلاسفیکے اقوال سے لوگ گریز کرنے مگیں اور یا دی انتظریبی ان کی ایجبیت کم ہوجائے۔ اس طرز عمل سے اگران کا مقعد جمعن ان تمام ہمود بس اظهار حن نفا ا در بهال ان سے غلطی موگئی تو وہ معذور بین اور اگر اس لمے کاری کا ان کوعلم تعا اور انہو نے بلا منرورن اس کو اختیاد کیا تو بھران کو ہم معذور نہیں قرار دے سکتے -اور اگر اس سے ال کا مفصد اس اسركا أطهما د تنعاكدان كواس كنط كي نائيد مين كم كثريث كاكس طرح ظهور مواسط كوئى دليل دمننباب نهيس ميوسكى نواس صورت بس ده ابنی عذ کمسحتی بجانب بس - بمبوکمه وه اس مرتبهٔ علی برفائد نبیس موئے تنفی جس سے ال کو اس مسلے کا انکشا ف ہوجانا ان کے حالات سے بھی اس امربہ روشنی بھ تی ہے اور اس کا مبعب برہے کہ انہوں نے صرف ابن سبنا کی نما ہوں کا مطالعہ کہا ہے جس کی وجہ سے طیسنے کے متعلق ان کومبست می علاقعیال کوئی بارئ نعالى كوج خود ابنى فات اور تمام موجود امت كاعلم سے اس كے متعلى غرآلى نے ابن سينا كے افوال سے مواد حاصل کیا ہے - ابن سبنانے فلاسفہ کے ان دو اقوا ل میں تطبینی دینے کی کوشٹ ش کی ہے کرخدائے تعالیٰ كوممفن ابنى ذات كاعلم ب اوراس كونمام موجودات كالمجي علم ب بكن برعلم السان كے علم سے مبت اعلیٰ اورانترن سے کیونکر برخود اس کی اپنی وات کاعلم سے ۔ " تمام فلالبغہ کا بھی بہی فول ہے۔ اس سلے میں غزالی ك مكابره ن ابن رنندكو ننگ كرديا - جنانج وه كمتناس :-

٠جب بببان با بخفیق کو بنج مکی توتم بر است علی بھی واضح بردی جاس نے کھا دیر کھکے ایم کے بعد دوشتی بردوشتی بطرق اسم جوغزا کی ہے مطالا کر اکثر سائل بیں وہ ان کا موافقت کی ہے بیکن بغا ہران کی خالفت موت اسم بین اسم بین اسم بین اسم بین اسم بین اسم بین ان کی موافقت کی ہے بیکن بغا ہران کی خالفت موت اس بین کی ہے کہ وہ شریعیت کی جابت کے شرف سے ہرہ اندوز ہو ما بیس با بیرکران کی مفل کھا اسک مالا محتی اور بین اس بین کی ہے کہ وہ شریعیت کی جابت کے شرف سے ہرہ اندوز ہو ما بیس با بیرکران کی مفل کو ترجیح بیا ہے۔ اس بی بید ابن و شریعیت کے ساتھ مالک کر با بیکن ہر والمت بین و مفل کو ترجیح بیا ہے۔ اس مفل کہ بابک اور ڈر بردست جو کہ کیا ہے۔ اس مفل بین اور جو کی اور بین ہے دی اور بین ہے ہے۔ اس مفل کے اسم سام کھے کا سبب واضح ہو گئے ہے۔ اس مفل کہ بیا کی اور ان کی تروید میں دوروں کا اظہار کر بی برچیز ان کے لائن نہیں بکر بیانی لوگوں کا فعل ہو سکنا ہے جو مدروجہ نشر ہی ہیں۔ حقوق کی اور انہوں نے ای کا دوات سے ہرہ اندوز ہوئے اورانہوں نے اپنی کنا اور انہوں نے اپنی کنا ہو تا دور ہوئے اور انہوں نے اپنی کا دوروں کی اظہار کر بی برچیز ان کے لائن نہیں بکر بیانی لوگوں کا فعل ہو سکنا ہے جو صدروجہ نشر ہی ہیں۔ حقیقت بیر ہے کہ فرآئی جس فدر بھی نہ کا ورانہ کی تعلیمات سے استفاد سے اسکو اسم کے ذریعی میں ادران کی تعلیمات سے استفاد سے اسام کو اسم کو استفاد سے استفاد سے استفاد سے اسام کو استفاد سے استفاد سے استفاد سے اسام کو استفاد سے 
ہے ذرمن کیے کو خلاسفرسے کسی سے میں لغرش ہوگئی ، اس سے لازم نہیں آنا کہ ہم ان کے غورو کار کی نفیبلت اوران کے ان خام اصول سے جن کو ہواری عفل نے تسلیم کر لیا ہے اعراض کریں۔ بالفرمن اگروہ مرف فن منطق ہی میں جہالا میں خواتی اور ان خام افرامن ہرج اسس کی اہمیست کے معترف ہیں۔ ان کا اختراف کر واجبی نفوا ۔ خود مغرالی نفوان کا اعتراف کیا ہے ۔ اور کہتے ہیں کر اس فن کے لفرکسی کو واہ ہوایت نہیں مان کا اعتراف کیا ہے ۔ اور کتا ہا استرس میں اس کا استخراج کیا ہے ہرحال جنبی میں اس کا استخراج کیا ہے ہرحال جنبی میں میں اس کا استخراج کیا ہے ہرحال جنبی میں اس کو اپنے معاصرین میں نفوق مال منظم اور ان کی اور ان کے علوم کی فوج سے اس کو اپنے معاصرین میں نفوق مال ہو ہو ہے اور میں کہ ایک میں میں اس کو اپنے معاصرین میں نفوق مال ہو ہیں کہ اور ان کی دور ان کے علوم کی فدمت ہیں ذبان کھولے ؟

معترمن کتے ہیں کو علیم البر میں انہوں نے علیم کی ہے۔ ہم ان کی علیم در بہ معلیم البر میں انہوں کے بین استدالل کہ ہیں اور ہم کو بر فلعی طور بہ معلیم ہے کہ آگر ان کی دلئے ہیں کوئی فلعی مود بہ معلیم ہے کہ آگر ان کی دلئے ہیں کوئی فلعی موذوہ ہیں اس کے ماننے ہر مجبور نہیں کرنے ۔ ان کا اصل مدعا می کی در با فن سے ۔ اور ان کے اس مدعا میں کی در با فن سے ۔ اور ان کے اس مدعا ہیں برخور کہا جائے تو بر ان کی شائش کے لیے کا فی ہے ۔ قطع نظر اس کے علوم اللہ ہیں کسی نے آج کہ کی گی البری برخور کہا جائے تو بر ان کی شائش کے لیے کا فی ہے ۔ قطع نظر اس کے علوم اللہ ہیں کسی نے آج کہ کوئی البری بات نہیں کہی جو بالکلی فطعی مو ۔ کوئی شخص خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ بجز ایک ابسے امرکے وسیاسے جو النانی طبیعت سے خادج ہولیں معلوم نہیں کس امر نے غرآئی کو اس قسم کے اتوال برجمبور کہا ہے خدائے تعالی سے جرم خوزت اور عصمت کا طالب ہوں ہے۔

ابق دشر اپنی کتاب میں دوا مود میں تنہ کہ نظر آتا ہے۔ ایک نوغ آلی کی تردید جس سے کر فرانِ منالف کو ساکت وہ کا مواج ہائے دو مرے موام الناس میں حکمت کی اشامست پر اس کے نفر کا اللہ ایس لیے کو اس نسم کے مسائل سے عوام کنا ہے۔ کہ کہ اہ مور سے کا اندلیشہ ہے جنا نجہ وہ کہتا ہے یہ اس کا نام جو " نما فہ " دکھا گیا ہے وہ دونوں فرفوں کے لحاظ سے ذیادہ مناسب ہے۔ بیت تام مسائل میں لیجیت کے دائر ہے سے ورسے اور الیسے امور سے منعلق ہیں جن کی تحقیق نے حکم نہیں دیا ۔ کبونکہ نوائے بشری اس سے فاصر ہیں۔ اس بلے کرجن علوم سے منزع ساکت ہو، ان کی تحقیق لائمی نہیں ، نام حوام الناس میں ان کی نفر رکے کہ فی مزودی ہے ، بعض دفت نظر و فکہ بین نہی امن کی تقیق ہی کے سود تخلیط بیدا ہوتی ہے۔ اس بلے بیر مزود ہے کہ بیر تمام امور مقعا کہ شرحیں سے منزع ساکت ہوا ورعوام الناس کو ماگاہ کر دبر کہ النا نی عقول اس میں موروزی کے ایک منزع میں موروزی کے ہیں جن کی نشرع ہی امنے دوروں کے ایک منزی کے ہیں میں تقری کے دی کہ اس کے بیار میں خورونومن کرنے ہیں تام میں اور شرعی تعلیم اس حدووسے منجا وزیز ہوتی ہے جن کی نشرع میں تقری کے دی کا تو ہیں جن کرد کری کر ایک مین شرع میں میں تقری کے دی کرد ہی کہ کیا ہے مشترک و کا تی ہے۔

بہ بہی ابن دسند کے خیالات جو کلاسفہ اسلام میں سب سے زبادہ مشہور ہیں جس بہاس کے معامری فی المحاد و تعطل کا الزام لگایا ہے اور جس کو امیر نے سرمعفل جلاوطنی کی سزادی ساگر ابن دشدغز الی کے ذیا نے بس مہذنا تو ان دونوں میں شد برخصومت ہونی اور ایک عفلی شس کمش دافع ہدنی جواس سنگاھے سے بدرجما

شد بد مونی جس کوغرالی کے اپنی کما ب کو در بعے بریا کیا ۔ بھرابن دنند نے اپنے خصم دغزالی کے مرفے کے سوبی بعد اس کونا ڈہ کیا ۔ ہما داخیال برہے کہ ابن دنند اپنی کما ب کے صفح بین اس امر کا اظماد کر اسے کہ وہ اس شخص کی برنبیت ہوجہ الاسلام کے نقب سے مشہور ہے شریعت کی حمایت اور مدافعت بین بہت زیا وہ توی ہے ۔ ابن دنند اپنی کما بول میں اکثر مواقع برحکم بت کے اظماد اور شریعت کے ظاہری احکام کی ناویل سے دو کما ہوں مسائل برغور وخوص کرنے کو مذموم شرداد تیا ہے اور اس شخص بر اپنی نالب خدیدگی کا اظماد کرنا ہے دو اس شخص بر اپنی نالب خدیدگی کا اظماد کرنا ہے دو کمن کے عب کو ایک اور اس کو بالکل میں مرکب کو ایک اور اس کو بالکل میں مرکب کو ایک اور اس کو بالکل مام کہ دے ۔ وہ کہتا ہے : ۔

عام کدوے۔ وہ نہا ہے :۔ ہم ان امورے اختیار کرنے برجبور ہونے ہیں جن کی صنودت داعی ہوتی ہے ورندخداگوا ہے ہم کہم ان بر اس انداز ہیں بحث کرنے کوکبھی جائز قرار نہیں دبنے۔

ابق رشد نے کاب النہا فتہ عفول کو گراہی سے بجانے کے لیے کھی ابینی اس نے اس صطرے کا اندازہ
کر ابا جس کوغز آلی نے بیدا کیا تھا۔ لیکن ابن دی کو گل سقول اور فابیت کے تحت تھا بخلاف غزالی کے بیا
کر دورانہیں اعترات ہے کو انکار برلیشان میں منب اور مقصد کے اپنے آپ کو انکار برلیشان میں نبلا
کیا اس لیا ط سے حود ناظرین برواضع موگا کو ان دو نول میں کون اور داست برہے ادر کس کو حق سے ذیا وہ
مناسبت نے نبزان دونوں میں حن نبت اسلامت دوی المندخیالی کے اختیا دسے کسی کو ترجیع ماصل ہے ؟
ابن دشد نے اس سوال کا جواب دو مرب موقع بر دوا ہے جب اس نے مندرج ذیل کے بیخوالی کی ابنا اللہ دونوں مطبع المنت کے ہے:
المنومن ملاجو کے دسسہاء ا ذخال الفلاسف ان السہاد جیوان مطبع المنت نے برخوالی کی بخت کے کہا ماسکت ہے دونوں میں سے ہے جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے جہالت و نثر ادت کا صدور میں مالات کے جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے جہالت و نثر ادت کا میں مالات کے جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے بیادت و نشر ادت کی جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے بیاد سے بی جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے بیاد سے دی جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے بیاد سے دی جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے بیاد سے بی جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کے بیاد سے دی جو النان کو اس کے بعض ماص مالات کی بیں۔

غرالي محطر لفي بهرابن دمشدكي ننفيد

ابن رشد ابن ضم غراکی کوسنسطر سے نہم کہ اسے ایر بھی کتا ہے کہ انہوں نے اکثر اہم مائل سے بحث کی ہے ببکن ان بین سے ہرایک اس قابل نفا کہ اس بھیجدہ طور برغور وخوص کیا جاتا نبزاس بنائی مائل کے بہائی ان بین سے ہرایک اس قابل نفا کہ اس بھیجدہ طور برغور وخوص کیا جاتا نبزاس منتعلیٰ ندا کے خبالات کا بہتہ دیا جاتا ۔ انہوں نے کئی مسائل کے بجائے ایک مسئے بربحبث کی جرسوفسطا بیوان منتعلیٰ نواکس کے دان منا دیا ت بین سے کسی ایک بین علطی ہوجائے نواکس موجودات کی خفین بین بست بڑی علطی واقع ہوتی ہے۔

ابن دشد، فزاکی براس امرکا بھی اندام لگا تہے کہ وہ اس دراسی فعطی کی بھی بست جلد گرفیت کر لینے ہیں۔ جو حکماد کی طرف منسوب کی جاتی ہے اوراس بر پر کال مسرت کا اظہاد کرتے ہیں۔ کیونکر جب انہوں نے بنے بطات معلول اقال سے کٹرن وجو دے جوالا کے مسئے ہیں اس فاسد طریقے کی وجہ سے جوحکماد کی طرف منسوب سے کامیا بی حاصل کر لی اور کوئی شخص ان کے مقابل نظاج صبح جواب دے سکنا تو اس سے ان کو بہت مسرت حال ہوئی اور اس طرح حکماد کے دوران کی ہروہ سے ہوئی اور اس کے اور ان کی ہروہ سے جوبا طل کی طرف نے اور ان کی ہروہ سے جوبا طل کی طرف نے مواق ہوغزالی ہے بہت سادے محال امور بطور نتیجہ لا ذم ہے اور ان کی ہروہ سے جوبا طل کی طرف نے مواق ہوغزالی ہے بہت مسرت عظمی ۔

غزاتی نے علم جو محت افسام بیاں کیے ہیں وہ ادسطوے نرمیب کے محاظے میں ان علی کی تعداد جنہیں وہ فروغ قرار دینے ہیں میچے نہیں۔ طب علم طبعی نبیں ہے۔ بکر ایک الیا نن ہرجس کے میا دیا ت علم طبعی سے افغہ کی تعداد جنہیں ہے ، اور طب ، عملی ہے ، اب د ہے مجزات میا دیا ت علم طبعی سے افغہ کی جانے ہیں۔ کیونکہ علم طبعی انظری ہے ، اور طب ، عملی ہے ، اب د ہے مجزات ان کے متعلق قدمائے فلاسفہ کا کوئی فول نہیں ہے ۔ کیونکہ ان کے باس برا لیسے امور سے نہیں جن برغور وقعص مزودی ہو کہونکہ دیا ت نشر عبد سے میں اور جزشف ان امور برغور کرے ان کے نزو برئ توجب برن مجلسا کہ وہ شخص جو عام مباویا ن شرعیہ برغور کرنا ہے ۔ شائل خدائے فعالی موجود ہیں ؟ کیا سعادت کا وہ ج کیا فعنائل موجود ہیں ؟ وہ ان کے وجود ہیں کوئل نا مرب اور الی ہے ، جس کے ادراک سے انسانی عقل نا صرب -

غزائی شنے عالم دوبا دکے متعلق فلاسف کے جوخبالات بیش کیے ہیں۔ مبرے خبال کی دوسے قدا دہرسے کسی کا بھی بے قول نہیں ہے ، وجی اور دویا دکے متعلق فدما دنے جو بیان کیا ہے وہ بہ ہے کہ اسٹر نعالی ایک مائی علی موجود کے توسط سے ان کا احلائد کہ مائی فدما دنے جو بیان کیا ہے مطابق اسی سے عقل سانی بر فیصنان موقا ہے ان ہیں سے بعض فو حافظ ہیں اس کو حقل فعال کتے ہیں اور اثر بویت ہیں اس کو حک سے نبیر کرتے ہیں۔ اس امر کی تومیح کی صرورت نہیں کہ متما فقہ المتحال کتے ہیں اور اُن در اُن در شد کی بیش قدمی اس کی ملسفے ہیں اصولی اور فروعی جہادت کا بین نبوت ہے اس کے ساتھ اس امر کی کہنا ہے کہ اس کو فلا سف فند ہم و امر در سے مورد کی سے تاکہ فلا سفری اور ان کے بعض اقوال کا دومروں کے لیے مزود سے سے تاکہ فلا سفری سے اور ان کے بعض اقوال کا دومروں کے خیالات سے مورز زکیا جائے اور ان کے بعض اقوال کا دومروں کے خیالات سے مورز زکیا جائے اور ان کے بعض اقوال کا دومروں کے خیالات سے مورز زکیا جائے۔ ان میں تین تین کیا دومروں کے خیالات سے مورز زکیا جائے۔ ان میں تین توال کی جائے اور ان خیالات کی جن کا مجمعنا مخالفین کیا دشوار تھا ، تومیح کی جائے۔

بونانى فلاسفركم منعلق ابن رسر سك خبالات الت كذيرالات كاروس عالم بإغ اضام الت كروس عالم بإغ اضام التحديد الترك الت

ا - جسم ، جونزنقبل سے رز خفیف - بعنی حسم سماوی ، کروی ، منحرک -۲ - تقبیل بالاطلاق ، بعنی زمین -

مورخیبعت بالاطلاق ، پعنی آگ م - 'نغیل با غنبار زمین ' یعنی با نی ۵- خضیف با عنبار آگ ، بعنی بهوا

بھرزار بین سے کتنا ہے کوان مسائل کے دلائل کی توقع بیال ہے سودہے اگر آب اہل برلمان سے ہیں تو دور ہے مواقع بران کے برابین کی تلاش کیجے اس کے بعد اس نے آسانی کروں کی حرکمت کے متعلق بحث کی ہے اور کتنا ہے کہ وہ محدود جہنوں سے حرکت کرنے تہیں -

البنداد سعو کا جو خیال ہے کہ اسمان کے بیے واباں ، باباں ، اگے بیجے ، او بہ نیج ہے اس صورت بس حمکا
کے لحاظ سے اجرام سمادی کا اختلاف ان کے نوعی اختلاف بر مبنی ہوگا جوان کے سا کند مخصوص ہے جرم سکے
ادّ ل جیندا بک جبوان داحد ہے جس کی طبیعت کا افتصنا منورت با ادلیت کے لحاظ سے بہ ہے کہ ابنے تمام اجزاء
کے ساتھ مشرق سے مغرب کی جانب حرکت کرے ۔ نجلاف اس کے دو سرے افلاک کی طبیعت کا افتضا بہ ہے کہ اس نوکست کے حالف سمت بیں حرکت کر بی ۔ اس لحاظ سے وہ جست جس کو جرم کل کی طبیعت کا افتضا بہ ہے
کہ اس نوکست کے خالف سمت بیں حرکت کر بی ۔ اس لحاظ سے وہ جست جس کو جرم کل کی طبیعت بی تقتفی ہے
تمام جہات بی افضال ہے کہ کو کھ اس جرم کو نمام اجرام بر فغیبلت ہے اور سنے کا سن بی جو فغیبلت اکت ہولائی طور براس کی جبت افضل ہوگی ۔

مسلم علم باری تعالی مروج وات است است الم الدال کرتا است الدوه ال کی مسائل میں تبرهوال مسلم الله کا می میں کرتر بیدا ہوتا ہے۔ کیوکر وہ ان کا اس جنبیت سے جیسے کروہ موج دہیں ، ادراک کرتا ہے ، اور وہ اس کے علم کی علم ماہ میں ادر کس نہیں کرکیر معلومات کا حرف ایک علم سے ادراک ہو ، اور مشام ہے کے کاظ سے بھی عالم ماہ دے معلومات کئیرہ کا صدور نہیں ہوتا نہ نہا گا وہ علم جو اس سے معادر ہوتا ہے جس کو بخوانہ میکتے ہیں اسے معلومات کئیرہ کے معلومات کی میں اور کا میں مادر ہوتا ہے جس کو بخوانہ میکتے ہیں اور کی میں اور کا میں اور کا میا کہ کا میا ہے کہ کشرت کی علیت کے مشلم ہیں تمادا کیا خیال ہے ، معالا کو می نہ اور نہا میں نہ کو باطل قراد دیا ہے ، تو اس کے حو ، ۔ یہ کہ کا جا سکتا ہے کہ فلا سفہ کے مختلف فرقوں اس کے دو ، ۔ یہ کہ کہ اور کیا ہے ہیں اور کیا ہے ہیں ؛ ۔

> ا کشرت ما دےسے ببیدا مہدی ہے۔ ۱- کشرت الات سے ببیدا مہدی ہے۔ ۱۷ - کشرت دسابط سے ببیدا مہدی ہے۔

ادسكَوك ذرنے نے تبسب جواب كوميى قرار دباہے -اس كماب بيں اس كاكدئى مدلل قطعى جواب نہيں دبا جاسكتا - بيكن اس قول كا جواد سكو اور شہود قد السفے مشا بكن سے منسوب ہے ہم كوكبيں بنبر نہيں ملناسوك و دور آبوس صورى كے جوصا حب مغرطم منطق • ہے بكن برننفص اكا برفلاسف منہیں ہے - ميرے خيال كا

روسے ان کا اصول بہ ہے کرکٹرٹ کا سبب ان بینوں اسباب کا مجموعہ ہے :۔ متوسطات استعدادات۔ آلات۔
البوه آمد وغزالی ) نے فلاسفہ کو اثبات معالع سے جوعاجز فراد دباہے ساس بربحث کرتے ہوئے ابن دشکرکتا ہے منلاسفہ کے نزد کیے۔ متقد مان کا موجود ہونا متناخرات کے وجود کے لیے منرط منبی ہے بکداکشرا وقات ان میں سے بعض کا عدم وجود ، با ونیا دیجی ایک شرط ہے اس تسم کی علتیس رجیبے با رش کا وجود ابرسے ، اور ابر بخالیے بیر ابوتا ہے ) ان کے نزد کی علت اولی تک بہنجتی ہیں جو انہ ہے اور معلول آخر کے صووف کے وقت ان علتوں میں سے کسے کسی ابک ملت سے حرکت علت اولی تک بہنجتی ہیں جو تی ہے ۔ اس کی مثال بیرہ کو مقراً طرسے جب اس کی مثال بیرہ کو انسان کے فرق اس کی تو الدے وقت اس کی حرک ان انسان بیریا ہوا تو اس کی تو لید کے وقت اس کی حرک ان انسان ہیں اور اس موک کی انبدا ومبدا اولی بیر اور اس موک کی انبدا ومبدا اولی بیر اور اس موک کی انبدا ومبدا اولی بیر ہوتی ہے ۔ اس موک کی انبدا ومبدا اولی بیر ہوتی ہے ۔ اس موک کی انبدا ومبدا اولی بیر ہوتی ہے ۔ اس موک کی انبدا ومبدا اولی ہیں اور اس موک کی انبدا ومبدا اولی سے ہوتی ہے ۔ اس طرح گزشت النان ہوئی ہیں ، بہان مک کو وہ اپنے موک نک بیسے ہیں اور اس موک کی انبدا ومبدا اولی ہے موک نک بیر ہوتی ہیں ، اور اس موک کی انبدا ومبدا اولیک ہوتی ہوتی ہے ۔ اس طرح گزشت والنان ہوئی ہود وہ کی شرط نہیں ۔

ہاری تعالی کے علم جزئیات کے متعلق ابن رست رکی رائے

اسی طرح کتبیات اور جزئیات کے منعلق برکما جاسکتا ہے کر خدائے تعالیٰ کوان کا علم ہے بھی اور نہیں گئی۔

یرفدہ کے فلاسفہ کے اصول کے مطابق ہے ، گرجنہوں نے اس کی تفصیل کی ہے وہ کتنے ہیں کر خدائے تعالیٰ کو
کلیبات کا علم ہے اور جزئیات کا نہیں ، بیکن ان کا خبال ان کے مذہب بیرحا وی نہیں اور نہ ان کے اصول سے
لازم آنا ہے ۔ کیو کمہ نمام النسانی علوم موجودات کے افعالات اور تا نثرات ہیں اور موجودات ان ہیں مؤثر

مین - اور افتد تغالیٰ کا علم موجودات ہیں مؤثر مہذتا ہے -اور موجودات اس سے متعالیہ ہونے ہیں جب
بیرامروا منع ہو جبکا تو اسس سے اور دیگر مسائل میں الو حامد رغزالی ) اور دیگر فلاسفہ ہیں جراختلافات ہیں
ان تمام سے نجان ماصل ہو جانی ہے -

# فلاسفه بزينقب

ابی دشد نے کسی خاص طرانی کی حابیت نہیں کی ہے ، بھر وہ اپنی کتاب بین کام فر توں ہر ایک علم کی حبیب سے نظر ڈالٹا ہے ۔ اس مسئے کے منعلق کہ اللہ نغائی فاعل نہیں بھر ان اسباب بیں سے ایک سبب ہے جن کے شعر کی تکمیل نہیں ہوتی ، نبر عالم کے حدوث اور قدم کے منعلق وہ مندرجہ فربل خیا لان کا اطماد کرتا ہے : ۔ اس مسئے کے منعلق یہ تعلق یہ تول فلاسفہ کی جانب سے ابنی سینا کا جواب ہے لیکن بی محض سو منسط ایک سینی ہے بیات مرسنی ہے بیت کے منعلق یہ تول فلاسفہ کی جانب میں ہے لیکن بی محققین فلاسفہ کی بدا عندفا دہے کہ عالم علو کی محمد کی ایک مختاج ہے ، جوالے کہ وہ چیزیں جو عالم علوی سے نہیج بیں ۔ اس طرح محلوقات و معدوعات میں موجود موتی ہیں ان کو عدم لاحق ہو سکتا ہے جی معدوعات میں موجود موتی ہیں ان کو عدم لاحق ہو سکتا ہے جی

ك وحد سے و دا كي فاعل كى محتاج موتى ميں - اكران كے وجروبين استمرار رہے -

جب ارسطون زبین کے بالعین مدور ہونے کو تا بین کرنا جا جا ۔ تو بیلے اس کو حادث بتلایا ، اس کے بعد عقل کو اس کی علت فراد دی ، بیعراس علت کو از لبین بیں مجر دی ۔ بیب بیٹ اس کے دو مرے مقالے بیں ہے جو سماء اور عالم سے متعلق ہے ۔ بیراصول کے تحت ہے کہ جو شخص ، بقول نلاسفہ ، اس امر کا قائل مو کرجہم حادث ہے ، اور حدوث ہے اختراع مرا دلے ۔ بینی لاموج داور حدم معن سے کسی جبر کا موج دہ ونا ، تو اس نے محدث کے ایک ایسے من ذہن بین قرار دیے جب کا اس نے کہمی مشاہرہ نہیں کیا ۔ منظمر بیر کہ فلاسفہ کی روسیجہم حادث مور ، با قدیم ، وہ کوئی مستقل ذاتی وجو د نہیں دکھنا ، ان کے نزدیک علت جم قدیم کے لیے اسی طرح حادث احسام بیں ان کے وجود کی کہفیت کا اندازہ لگا سکتا ہے وجود کی کہفیت کا اندازہ لگا سکتا ہے قدیم اجسام کے وجود کی کھالت معلوم کرنے سے ناصر ہے ۔

دسراد النه معن حاس براحتماد کیا - ان کے نزدیک جب جرم سما وی برحرکا ن کا انقطاع موگیا اور
تسلسا ختم موجکا توانهوں نے خیال کیا کہ اب عقول اور حس کی بروازختم موجکی - لیکن فلاسفر نے اسباب بر
اختماد کیا ، بیان کی کہ وہ جرم سما وی کک جا بینچے - اس کے لیدا نهول نے اسباب معقول سے بھٹ کی ا اور
ترریخ ان کے ذمن کی رسائی ایک اب اب غیر محسوس موجود تک موجی دمحسوس علت اور اس کا مبدار اسکا مربی اور ان کے ذمن کی رسائی ایک اب بی غیر محسوس موجود تک موجی دمحسوس علت اور ان کا مربی استان کا مبدار اسکا عمل کی تھی جیسا کہ اس کے حالات سے وامنے ہوتا ہے انے محسوس اسباب کا انکار کیا بینے وہ ان موجود ات
ماصل کی تھی جیسا کہ اس کے حالات سے وامنے ہوتا ہے انے محسوس اسباب کا انکار کیا بینے وہ ان موجود ات
میں ایک در مرے کا سبب نہیں مجھتے ابلکہ ایک فیر محسوس موجود کی علت قرار دیتے ہیں اس
کم بن کی نوعیت مشام ہے اور حس سے در ہے ہے ، انہوں نے اسباب اور مسببات کا مجان انکار کیا ہے ۔ اور

جمع بذان و اجب الوج و بنبس ہوسکنا ۔ اگر و اجب الوج و کو ابک البیا موجود فرض کیا جائے جو قدیم اجزاء سے مرکب ہوجس کی خصوصیت بہ ہوکہ بعض اجزا بعض سے منصل ہوں ۔ جب کہ عالم اور اس کے اجزا کی کیفیت ہے تو اس معودت بیس عالم اور اس کے اجزا دیج بھی واجب الوجود کا اطلاق ہوسکتا ہے ۔ براس صور بیں ہوگا جب ہم بینسبم کرلیں کربیال ابک موجود ہے جو واجب الوج و ہے اس طریقے کا صنعف ان لوگوں بیر واضح ہوجاتا ہے جرابک جسم ببیط کو مانتے ہیں جو ماوے اور صورت سے غیر مرکب ہے۔

اس بے اسکندرکتا ہے کہ لاز گا بہاں ایک دوحانی فوت مہدنی جا ہے۔ جرعالم کے تام اجزا ، ببی سرایت کی ہو کی ہو ۔ اس کے بعد اجذاء کو سرایت کی ہو کی ہو ۔ اس کے بعد اجذاء کو بعض سے مربوط کرتی ہے داس کے بعد اجذاء کو بعض سے مربوط کرتی ہے دیکن فرق بہ ہے کہ عالم میں جر دبط با یا جانا ہے وہ قدیم ہے ، اس وج سے کردا ہم تعدیر ہے ۔ اس وج سے کردا ہم تعدیر ہے ۔ دابط قدیم ہے اس فتم کے نفتی کوجو نوع جبوان کی وجہسے اس کو لاحق موتا ہے ۔ بالکلید رفع کو با کہ ارسطونے نے اس فی جبوان میں ذکر کہا ہے۔

ہم نے اس زمانے میں ابن سبناکے اکٹر البے ہیرو دیکھے ہیں ۔جنہوں نے اس شک کے مقام ہر اس رائے کو ابن سک مقام ہر اس رائے کو ابن سبنا سے منسوب کر دبا اور اس کے فقیعے کا نام م نفسفہ مشرفیہ و کھا ہے ایکو کر رہ اہل شرق کا غدم ہے ان کا خیال ہے کہ اہل مشرق اجرام سماوی کو الا فراد و بہتے ہیں ۔ جبیبا کہ ابن سینا کا مسلک تھا ۔ با دجود امس کے وہ ادسکو سے اس طریعے کو منعبعت کتے ہیں جس میں اس نے حرکت کے اصول سے مید اوّل کو نابت کہا ہے۔

#### مسئله داجب الوجو د بربجبث

خدائے تعالیٰ کی ذات دمغان کے منعلق این آرٹ دکا بر ندسب سے کرصفات ذات سے ملحق ہیں اور اس کے ساتھ فائم اور متحد ہیں اور اسس بر ندائد نہیں - فلاسفہ کے نزدیکے جسم ساوی مادے اور صورت سے مرکب نہیں ابکہ و وہبیع سے اور بیزی بال کیا جا تا ہے کہ ایسے موجود بر بالذات واجب الوجود ہونا صادق آ تا ہے ۔

أقانيم لانترك منعلق نفدادى كاندبهب

نعماری کے خبال کی رُوسے افائیم نلا نہ البی صفات نہیں ہیں ج ذات ہے زائد ہوں بکہ ان کے نزدیک وہ شکٹر یا لحد ہیں اور کہنے ہیں اور کنٹر یا لفوۃ ہیں نزکہ بالفعل -اسی بلیے وہ کھنے ہیں کہ وہ نبین ہیں مذکر ا بکیف واحد یا لفعل ہیں ۔اور نبین بالفوا و ،فلاسف کے خبال کی رُوسے المٹر تعالیٰ با وجود اوصا ف کنبرہ کے ایک ہے۔ فلاسفہ کھنے ہیں کہ المئڈ تعالیٰ کو جومفل سے موسوم کیا جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عفل فلاسفہ مشائین کے باس ایک متعل میں مدداق ل سے ایک بلاف افلا محق کے ایک میں ایک بلیدہ ہے کہ مدداق ل سے ایک بلیدہ ہے کہ اس کے نز دیک عقل میدداق ل سے ایک بلیدہ ہے کہ اس کے نز دیک عقل میدداق ل سے ایک بلیدہ ہے کہ اس کے نز دیک عقل میدداق ل سے ایک بلیدہ ہے کہ سے موسوم نہیں کرسکتے ۔

موجود کے دو مجود ہونے ہیں ، ایک وج واسرف ادر دوسرا وجود ادسنے ، اشرف وج دادنے وجود کی علیت ہوتا ہے اور قدما کے نول کے بھی ہی معنے ہیں کرائٹرنعائی کل موجودان ہے ادر ان کا منعم ادر فاعل ہے۔ اس بیاے اکا برصوفیا نے کما ہے "لاھو الاھو" بیکن بہ نام علمائے داسخیبن کا علم ہے ۔ اس کو کتا بت برنہیں ان ایا جے ۔ مذاس احتقاد کے عوام الناس مکلف ہوسکتے ہیں۔ اس بیے بہ شرعی تعلیم سے فارج ہے ۔ اور جس نے اس کو بے مدفیح نا بن کیا اظام کیا ، جیسا کو و تشخص جس نے اس کو اس کے اہل بر بورٹ بیدہ دکھا۔

# نظام كائنات ، ابن دننداور فلاسفه كي نظب مين

قدماء ربینے فدمائ فلاسفہ اوران کے متبعین کا ندمب بر سے کراجرام سادی کے مباد بات ہوتے ہیں اور بر اجرام سماوی ان کی طوف طاعت اور مجست کی جسن سے حرکت کرنے ہیں ، اوراس حرکت اور فہم کے قدریعے وہ ان کی اطاعت کا جوت دریتے ہیں۔ اجرام کی نخلین حرکت ہی کے لیے ہوئی ہے وہ ندندہ اور ناطنی ہیں ان کو اپنی ذات اور اپنے میا دی محرکہ کا تعنقل ہے۔ برمیا دی مادی نہیں ہے۔ بیس لا زمی طور بر

ال كاجوم علم ہے ، باغفل ، يا اس كانم جوجا ہے نام ركھ لو-

برمبادی مفارفر راس سے مراد الیے مبا دیات بیں جراد ہے سے الگ ادراس سے مختلف ہیں، مبدو اوس سے مرابط ہیں، اگر الیما نہ ہوتا تواسس نظام کا وجو دہی نہ ہوتا ، اور فلاسفہ کے باس برافر تعقیق سے ثابت ہے کہ اس حرکت کا آمر مبدو اوّل ہے۔ بینے اللہ تغالے نے ان مبا دی کو امر کیا ہے کہ وہ تمام افلاک کو حرکت دیں۔ اور اسی حرکت سے آسمان اور نہ بین قائم ہیں۔ بالکل اسی طریع جس طرق کر کسی نشہر جی با دشاہ کے فرمان کی دوسے ان حکام کے ذریعے اجو ان کی جانب سے تقرد کیے جاتے ہیں، اللہ یان شہر کے لیے مختلف احکام صادر کیے جاتے ہیں۔ بہ لکلیف اور اطاعت النان کے لیے مجمودان ناطن ہونے کی شدیعے مزدی قواددگائی

فرم عكمائے بونان كے خبالات كا انر ابن دمن رب

اس کتاب بین کی موانع مبراین دشد ای البیانی اورفسفیا بند مسائل برجنییں وہ اُ مهات مسائل قرار دنیاہے ا بحث کرنے سے اپنی کراست کا اظہار کرتا ہے اور ال برغور وخوص کرنے سے بناہ ماگنا ہے ا بیرمعنی قدماد کی تفلید ہے جبیا کہ اس نے متنافہ التھافہ و کے صفح الا امریکھاہے البکن ایک دوسرے موقع بر کمعنیاہے: -مندائے تعالی اس شخص سے مواخذہ کرے گاجو ان امور برطلانبہ بمنٹ کرے اورخدائے تعالیٰ کے اورخدائے تعالیٰ بارے بیں بنیرعلم کے مجاولہ کرسے ۔"

ہوسے ہیں بیر م سے ہو ہوں کے بعد ہے ہیں اب ان امور بر بجث ختم کرنی ما بنا ہوں اور جو مجبد بھی ان کے تعلق کا برک کنا ب کے آخر میں کھنتا ہے ہیں بیں اب ان امور بر بجث ختم کرنی ما بند طلب حق کی صرورت واعی نہوں دائے زنی کی ہے اس سے استغفاد کرتا ہوں -اور اس کے اہل کے سانعد طلب حق کی صرورت واعی نہوں تو اللہ جانت ہے کہ بیں ان کے متعلق ایک لفظ کہی نز کہتا ۔"

# ابن زنسر کی فلسفیانه معلومات کی وست

«موج د بالفعل کی طبیعت بر بحث حس کو به ولی سے نعیبر کیا جاتا ہے ا الدحامد د غزالی نے خکورہ بالاسکے میں فلاسفری جانب ابک البانول منسوب کیا ہے جس کا کوئی فائل نہیں ، بالخصوص اس مسکے میں جرحدوث نفنس میں سے متعلق ہے ۔ ابن رشد نے اس کا جواب اس طرح دباہے ، ۔ میں مکما د بیں سے کسی بھی ابے مکیم کو نہیں جانتا جس نے برکما ہو کہ نفس حدوث جنیقی کے ساتھ عادت ہے ۔ بھر بدکما ہو کہ اس کو بقاہے اسوائے اس قول کے جوابی بینا سے مروی ہے۔ فلا نلاسفہ اس امر برشفتی بس کر نفنس کا حدوث اصافی ہے اور وہ انفسال ہے اص کا جسمانی امکانات کے ساتھ جن بیں اس انصال کی قابلیت بائی جاتی ہے میں کہ کہنے میں امکانات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے افتاب کی شعاعیں اس بین شکس ہوسکتی ہیں ان کے نزدیک برامکان فاسداور حادث صور نول کے امکان کی طرح نہیں ہے رہراہنی ایک فاص خصوص بنت رکھتاہے جیسا کران کی دائے بھی دہیل سے ٹابنت ہوتا ہے اس امکان کی حائل ایک ایسے ہیں دہیل سے ٹابنت ہوتا ہے اس امکان کی حائل ایک ایسے ایس مسائل ہیں ہمیں ان کے ندس سے اس واست کی مسائل ہیں ہمیں ان کے ندس سے اس وقت تک کائل وا فقیدت نہیں ہوسکتی جب نک کہ ان کے موضوع ننرائط کے تحت ان کتا بول کا مطالعہ دنہ کیسا حائے ۔ساتھ سا تعد فطرت ہمی اعلیٰ ہوئی جا ہیں۔ اور معلم کی بھی وسٹگیری کی صندورت ہے۔

#### مسئليزرمان

تدیم اورجدبدفلاسفه دو نول نے اس مسئے کو خاص اہمیت دی ہے ، ابنی رشد نے اس کے متعلق جو کجھ کھی ہمنت کی ہے وہ غزالی کے خیالات کی نومین و کنفید کے طور برہے -اس نے عالم کی الربت اور صورت برروشنی طالی ہے ، اور ان دو نول مسئل میں فلاسفہ اور اجل شرع کے دلائل بھی بہیں کی ہیں ، فلاسفہ ارلبت کے فائل ہیں۔ اور اجل کے مہر ہیں۔ اور اجل کے مہر مادث قابل صناد ہے ، اور صورت کے اصل فول بربست ذیا دہ نور دباہے کیکن وہ اس مسل بین کہ عالم دو نول طف سے ، ان کا مخالف ہے ، ابنی درخ سے ایک کے مامل میں کہ اس کے بین کہ عالم وادث قابل صناد ہے ، ان کا مخالف ہے ، ابنی درخ داس برباس طرح اعترام فن کو نا ہے کہ جب برنسیلیم کرایا جائے کہ حالم کا میں ہوتی ہے ، جس سے اس امکان کا اندازہ فی کو مام ہم ہیں کہ داخوں ہوتی ہے ، جس سے اس امکان کا اندازہ میں ہوتی ہے ، جس سے اس امکان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ، کیونکری ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ، کیونکری امتدا د نا نہ ہے اور اس کو دہرسے جزنجیر کہا جاتا ہے وہ محض ہے کہ ذمانے کی کوئی ابتدا نہیں ، کیونکری امتدا د زمانہ ہے اور اس کو دہرسے جزنجیر کہا جاتا ہے وہ محض ہے کہ ذمانے کی کوئی ابتدا نہیں ، کیونکری امتدا د زمانہ ہے اور اس کو دہرسے جزنجیر کہا جاتا ہے وہ محض ہے کہ ذمانے کی کوئی ابتدا نہیں ، کیونکری امتدا د زمانہ ہے اور اس کو دہرسے جزنجیر کہا جاتا ہے وہ محض ہے محتی ہے ۔

حب زماندا مکان سے عبیرہ سے اور ا مکان وجود متحک سے انگسسے تو وجود متحک کوئی ابتدا نہیں کیونکہ فلاسفہ حرکت دوری کی کوئی استداء فرار نہیں دینے ۔اس لحاظ سے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ، کیونکہ وہ حرکت کے وجود کو زمانہ ماضی میں ایک فاسد موجود کی طرح فرمش نہیں کرنے چقیقی طور برجو مامنی میں واقل مہو جائے توگویا وہ زمانے میں واقل مہوگیا اور جوزمانے کے تعت اجلئے ذما نہ اس بردو نوں طرف سے بعنے سنتقبل امنی کے لحاظ سے فاصل مونا ہے اور زمانہ کل ہے ،اور یہنے لا محالہ نغنا ہی مو جائے گی الدم مبدد حادث زمانہ حال میں مونا ہے - اور مرحال کے قبل مامنی مونا ہے ، اور جوزمانے اور جوزمانے مواور نہ دانہ میں مونا ہے ۔ اور مرحال کے قبل مامنی مونا ہے ، اور جوزمانے اور کا نہ مورد وہ لانری طور برخیر ختا ہی موگا۔

اس اہم نظری مجت سے فارغ ہونے نے بعد ابن ریند نے عالم کی ازلیت براہے خبالات کا اظہار کی ہے۔ جنائجہ وہ کمننا ہے کرام کسندرع نے فعل الداس کے وج دکے ازلی ہوئے کو محال سرار دیا ہے اور سے اور اس کے وج دکے ازلی ہوئے کو محال سرار دیا ہے اور سے ایک فاش غنطی ہے بیکن عالم برحددت کے اسم کا اطلاق جیبا کرمشرع نے کیا ہے وہ اشاعرہ کے اطلاق سے ایک فاص جنیب دہ کمتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے کہ بیونکہ فعل بونے کے حادث ہے ۔ البنہ اس میں فدم کا تصور حذور

مؤا ہے اکبو کر اس ا عداف اور فعل محدث کی رہ کوئی انبداہے نہ انتہا-اس لیے اہل اسلام کے لیے عالم کو قدیم کہنا وشواد تھا ان کے نر دیک مروف فدائے تعالیٰ قدیم ہے اور قدیم سے وہ ایک ایسی منی مراد لیتے ہیں جس کی کوئی عدت نزمو ۔ محقی ندر ہے کومشک فدم عالم مہلامشک ہے جس کے متعلق غز آئی اور ایس دشد ہیں مجعث مہوئی ہے نیز بہ ان مسائل ہیں بھی مہلامشک ہے جن کی بنا ہم فلاسفہ کی تحفیر کی جاتی ہے۔

# فلسفے کی مبانہ ابن دسندگی مرافعیت

غزاتی کے بعض مائل کی نزدید کے بعد اس عرب بلسفی دابن دینند ) نے فلاسفہ کے نداسب کی تشدیج کے طور ہم جرکجہ کہ کہ ماہ ہے ۔ ان سے اس کا متعمد بہہ کہ جرکجہ کہ کہ اپ ان سے اس کا متعمد بہہ کہ طالب ن حق کے دلوں ہیں ایک نشسم کی تحریب بہدا ہوجائے ، ادر ان ہیں امل شدع اور امل حکمت دونوں کے علوم برغور و خوش کرنے کی نزغیب بہدا ہو ، اور بھروہ انہیں امور برعمل کرسکیں جن کی خدا انہیں نوفیت و سے برا توال ایک ناریخی ایمیت دکھتے ہیں اگرج اس ذفت وہ ہمادی عقل کے بیے مفید نرموں ۔ مقاسف نے عفر ابنی عقل کے ذریعے موجودات عالم کی معرفت حاصل کرنے کی کوئٹ شش کی ۔ انہوں نے افراد کے قول کا اغتبار نہیں کہا جوانہیں ایسے اقوال کے قبول کرنے برجبود کرد ہے نظے جن کی کوئی دلیل نرمی ۔ انہوں نے افراد کے قول کا اغتبار نہیں کہا جوانہیں ایسے اقوال کے قبول کرنے برجبود کرد ہے نظے جن کی کوئی دلیل نرمنی ۔ افراد کے قول کا اغتبار نہیں کہا جوانہیں ایسے اقوال کے قبول کرنے برجبود کرد ہے نظے جن کی کوئی دلیل نرمنی ۔ افراد کے قول کا اغتبار نہیں کہا جوانہیں ایسے اقوال کے قبول کرنے برجبود کرد ہے ہوں کی دلیل نرمنی ۔ افراد کے قول کا اغتبار نہیں کہا جوانہیں ایسے اقوال کے قبول کرنے برجبود کرد ہوں ۔

(۱) صورت رس ما ده رس فاعل رس غایت -

ہے جس نے کسی جم میں حلول منبیں کیا - اور وہ حی - عالم - فرید خاد در متکلم سمیع ربھیرہے ۔
ان کے باس اس امری نظعی دبیل ہے کرجیوان میں قوت واحد بائی جاتی ہے جس کے ذریعے اس میں دھدا ہے ۔
یبدا ہوئی ہے اور اسی کے ذریعے اس کی تمام فوئیں ایک ہی فابت کی طرح رجوع کرتی ہیں ، اور بہ بھائے حیات جیوانی ہے ۔ بہزونیں ایک الیہ فوت سے مرابع ط بیں جس کا فیعنال مبدد اوّل کی جانب سے ، وَاسے اگر بہ نہ موثو اس کے اجزاد میں افتراق ببدا موجائے اور وہ ایک کھی باتی نردہے ۔

# حشراجها وكفعلق ابن زنيد كخيبالات

غزاتی که به خبال یک فلاسفد نے شراحباد کا انکاد کیا ہے۔ لبکن شقد بین کا اس کے متعلق کوئی قول نہیں۔
حشراحباد کا فران میں نزام ہوں سے کنب شرعبہ میں با با جا ناہے جن لوگوں سے فلسف ہم کے بہنجا ہے ،
ان کا ذمانہ ہزاد سال سے قبل کا ہے۔ سب سے بہلے جو لوگ حشرا جساد کے قائل ہوئے ہیں ، وہ انبیائے بنی
اسرائیل ہیں چرموسے علیہ السلام کے لبحدگذرے ہیں۔ بدامر زلود ، اور اکثر صحف سے جو ، گان سے منسوب ہیں
بزی واضح میزنا ن ، انجبیل ہیں بھی اس کا ثبوت ہے۔ اور موسے علیہ السلام سے بہ قول متوانر جلا آنا ہے
صائبین کا بھی ہیں آدل ہے۔ ان کے متعلق الجمع ابن حرم کا خبال سے کران کی شراعیت نہایت قدیم ہے۔
مائیون کا بھی ہیں آدر ان برگزیرہ افراد کی تقلید کو اہمیت و بنے ہیں جرم با دی می اور نسین شروع کے افراد کی تقلید کو اہمیت و بنے ہیں جرم با دی می اور نسین شروع کے افراد کی تقلید کو این امور کی جانب لوگوں کی دم ہری کہتے ہیں وہ اولا
کو بہند بدہ انعال بہا دہ کرے۔ بہال تک کرجو لوگ ان امور کی جانب لوگوں کی دم ہری کہتے ہیں وہ اولا
سے تعلیدت میں سوا ہیں ، اس طرح شریعت اسلامی ہیں حشراجہا دکا جراصول اختیار کیا گیا ہے وہ اولا
شریعتوں کی برنست اعمال خاصلہ کے بلے زیا دہ محرک سے کیونکہ معادکور وہ افی امور کی برنست جمانی ہنا با میں شریعتوں کی برنست جمانی ہنا وہ سے سے تعلید وہ ان ارور کی برنست جمانی ہنا وہ سے سے شریعتوں کی برنست جمانی ہنا وہ ہوں۔
سے شریعتوں کی برنست اعمال خاصلہ کے بیا دہ محرک سے کیونکہ معادکور وہ افی امور کی برنست جمانی ہنا وہ سے سے تعلید وہ ان اور وہ اور اور ان ارور کی برنست جمانی ہنا وہ اور سے سے تعلید وہ اور ان اور وہ اور اور ان اور وہ ان اور وہ اور ان اور کی برنست جمانی ہنا وہ برنست جمانی ہو سے سے تعلید وہ اور ان اور وہ اور وہ ان اور وہ وہ اور وہ ان اور وہ اور وہ ان اور وہ وہ اور وہ وہ وہ وہ وہ اور وہ وہ وہ وہ وہ وہ

ابن رمث را ورحرتبت فسكمر

اسناه ایکی رینالڈی المدینۃ العربیہ فی الغرب ہیں مکھتے ہیں کہ بنملہ ان امور کے جن کی وجرسے عربوں کو مہم برفی بیت میں مکھتے ہیں کہ بنملہ ان امور کے جن کی وجرسے عربوں کے ہم کواکٹر فلاسٹے بروشناس کیا سیجی ودویس فلسفے کو جوعروج حاصل ہوا۔ اس ہیں عربوں کا ایک خاص معدہ ہے ۔ جکیم این دنشد، ادسٹھ کی کے نظریات کا سب سے برجا منزجم اورشنا دے ہے اس کھا ظریعے سلمانوں اور عبسا بھوں کے ہیں اس کا ایک خاص مرتبہ ہے نعرائی فیلٹ و نو اس نے ادرسٹھ کے نظریوں کا مطالعہ کیا ہے جن کی شدح علامہ ابن دنشد نے کی ہے ۔ بر امرنظر انداز نہیں کو اس کی اور میں ان اور عبدائی اور میں اس نے ان والوں کی کا برب اور اور عبدائی ا

خدمت کی۔ اور ا بنے ملا مزہ کو کما لسنف کے سائنڈ تعلیم دی۔ ببروہ شخص سے جس کی زبان بہموت کے وقت برالفاظ نفے مبری روج ملسفے کی مونت مردسی سے ۔ ا

اس سے قبل انگریزی مفکرجان آرابرے سن نے اناریخ وجیز تعفک الحر مجلد اصفیہ ۲۰۰ بین انھا ہے ؛

م این رشد مسلمان مفکرین بیں سب سے زبادہ مشہور ہے کبونکر بلحاظ انر وہ ان سب سے انعمل اور لیور بی
انکار کومتا نز کرنے کے اغذبار سے ان سب سے مغدم ہے ، ارسطو کی نثرے مکھنے بیں اس کا طرز نرون وطی کے
انداذ برہے الوہ بیت عالم م کی نثرے ہیں اس کا لغوق طاہر برزاہ ہے بروہ نظر بہ ہے جس سے اوی کا کمنات کے
انداذ برہے الوہ بیت عالم م کی نثرے ہیں اس کا لغوق طاہر برزاہ ہے بروہ نظر بہ ہے جس سے اوی کا کمنات کے
انداذ برہے کی تاکید ہوتی ہے اور نا بت بونا ہے کو نفس مغارفہ کی نملیق نفس عامہ سے ہوتی ہے اس کی جانب
وہ عود کرتا ہے اور اسی میں فنا ہو جانا ہے - آئی دشد نے اس فدم ہے کو مشمرے مکھی اس کی وجر سے بی اور اسلامی عالم فکری ہیں اس کو ایک خاص اس بھی ہے اور

ابن دند نے اس نہ دو نصوف کے خدسب کی بیخ کئی کردی جس کی انساعت ابن باجر و ابن غیبل نے کہ تھی اس نے غزا آئی سے ان فدہ بی حیا لات میں اختلاف کیا جو عقل کے ملاف تھے ۔اس کے لیے اس نے ابنی کتاب تماذ النہا فذ المح نصوص کر وہا ۔جس میں اس نے غزا کی کمشہور کتا ب انہا فذ الفلاسف کی ندر بدی ہے۔ ابن دنند نے ابنی کتا براہ کہ ارسب سے نیادہ ابنی کتا براہ کی کہ دو فلاسفہ اسلام میں سب سے کم نصوف سے متاثر ہوا۔ او رسب سے نیادہ عقل کی نائید کی ۔ ہراصولی مسلے میں دو دبنی نقط نظری می الحفت کہ السے ۔اس نے حشر احبا دکا الکا دکھا ہے ،اور معتل کی نائید کی ۔ہراصولی مسلے میں اس کے مشاون سے نبال کر دھیا ہیں اس نے مشاون کی سے جو اس سے قبل کر دھیا ہیں اس نے مشاون کی سے جو اس سے قبل کر دھیا ہیں اس نے مشال کر دھیا ہیں اس نے مشال کر دھیا ہیں ہیں اس نے مشال کر دھیا ہیں ہیں اس نے مشال میں ہے جو انہ میں میں ہے جو ایک علی ہیں اس نے مشال میں ہے جو انہ میں میں میں ہے جو انہ میں میں ہے جو انہ میں کہ ہی تردید کی ہے۔ ہو انہ کو گئی کہ دھیا ہے کہ الشراف کے کہ الشراف کے کا ادا وہ حق کا معیاد سے اس کے سوائے کو گئی دری فرسب کی ہی تردید کی ہے۔ اس کے بعد ابن دشد نے قدری فرسب کی ہی تردید کی ہے۔ اس کے بعد ابن دشد نے قدری فرسب کی ہی تردید کی ہے۔ اس کے بعد ابن دشد نے قدری فرسب کی ہی تردید کی ہے۔

اور سباری المان المان المان المورد المراد و المراد و المراد و المراد ال

J ROBERTSON - ASHOKT MISTORY OF THE FR EEDOM OF THOUGHT-al

"خان عالم کا ذرب عقل کے منانی ہے۔ لیکن عادت کی وج سے پرہا اسے ذمنوں ہیں جما ہواہے ، البتر دین داد کے بیے موت ایان کا فی نہیں ،کبو کد اگر مومن بغیر علم کے مسائل خرمب بربحث کرنے گئے تواس کے زمرین ہوجانے کا اندلیہ بیکن ابن رشد نے ابک الیسا ذما نہ دبجیا جس میں علم کو اضطاط اور نعصب میں نزتی ہور ہی تنی انفوط کے باس میں بنو دار ہونا اس کے بلیے مجھ سو دمند نہ موا اور نداسس کو مصائب دوزگا رسے بجاسکا -اس کو اسی خلیف نے مزادی جراس کا احترام کیا کہ تا تعاجی سے خیال میں ابن رشد کا جرم بر تھا کہ اس نے قدما د کے خیالات کی اثما کی داور اس طرح اسلام کو نقصان بہنچا یا جینا نجر خلیف نے بدنا نبول کی تمام کم اور ان کا مرب اوں کوجوں بر پر نئیس کی جاتی تقیین تلف کر دا دیا - ابن وشد نے موالا کی میں موالا کی محمد میں داور ان کا مرب کے بعد اندلس میں حربی کی محکومت میت تعوظ سے ہی داوں کہ دری جب ان کی مرکش دفات بائی - اس کے بعد اندلس میں حربی کی محکومت میت تعوظ سے ہی داور اس طرح اندلسی محکومت کا خانہ لفتہ کے فضا میں ہوگیا ۔ "
کی فضا میں ہوگیا ۔ "

ید ده فاکر ہے جس کوجات دام برط من کے فلم نے کھینجاہے ، جومشا مبرا حوالہ کارے ہے اور جزیرہ میانیہ بیں مشہور براؤ کے کے بعد بیشوائے ملت سمجھا جاتا کھا ۔ اس بیس نمک نہیں کراس بیس بہت کچر مبالغے سے کام لبا گیا ہے : ناہم ربناً ن جس نے ابنی دنند اور اس کے ذمانے کے حالات کے بیے خود کو و نعف کر دیا تھا اس کے ذمان از با دہ نرمغتوم سجیین ہیں۔ یہ لوگ نشر کتنا ہے کو می اندلی فائل فلاسے کے سخت وہمن تھے میکن اس کے ذم دوار زیا وہ نزمغتوم سیبے فلکیات اور طبیعا کے اصلی باشندے نے اور میسے فلکیات اور طبیعا کے اصلی باشندے نے در قدیم ذمان تا ۲۳)

ہم ربنان کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس بر بیا صنافہ کرتے ہیں کہ ابن رشد اور اس کے رفقا دکو جی مصائب کا سامنا ہوا ا اُن سے اہل ببین کے اخلاق برکافی روشنی بڑتی ہے ، کبو کرمشرق میں ابن رشدکے مانند دوسرے افراد کو ذراسی بھی تکلیعٹ نہیں ہنجی۔ اگر ایزا دس فی اسلام کے لوازم سے ہوتی تو اس سے کندی، فارآبی اور ابن سبنا جیسے افراد کا بجنا محال ہوتا۔

#### بهودی ا*ور* ابن رسند

بودب بیں عرب کے علوم کی اشاعت الداس کی شہرت کی نرتی بیں بیود ایوں کی کوششش کو فامی دفل ہے جو بیود عرب سخبنوں کے نسکار موئے اور اسبین سے جلاد طن کیے گئے اانہوں نے جنوبی فرانس کا آرخ کیا اور کہ المحت کے حصوں بیں افا مست گزین ہوگئے ۔ تا دکون - بزیر کیں - بیم کا داسکون - مون بلیہ بیں مداس وکلیات فائم کیے ۔ کلیمون بلیہ بیں طب انبانات اریامنی کی عرب کی طریقے بر تنعیم ہونی تنی - نیز اس نواح میں بالکلیاسلامی ممالک کی طرح نصفے اور عربی علوم سکھلائے جانے نفے ال مرسوں بیں ابن رشد کے فلسفے اور حکمت کی تعلیم میں جانی تنی ساس فلسفے کے زیر سایہ ایک اور فلسف نے نشود نما بائی جوابن میمون جانی تنی ساس فلسفے کے زیر سایہ ایک اور فلسف نے نشود نما بائی جوابن میمون

جيم امسرائبلي كافلسفرے -

می وہ ناکام رہے ۔ کیونکوسفر کا در فلسفر اور فلسفر اور کیھراس سے الطیبی زبان میں جو کیا گیا اسس بیں ابن میون ادر اس کے دفقا واورٹ گر دوں کی کوششن کو بہت وخل ہے ۔ انہوں نے اس کی تحراجب و نبد بل کا فقید کیا تعا تاکہ اس کو ابنے مہا دیات برمنطبی کریں اور ابنے معبدوں میں کتب مقد سر کے بعد جگر دیں۔ بہکن اس فعد میں وہ ناکام رہے ۔ کیونکوسفر کموین اور فلسفہ ابن دمنسد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

## فلسفرابن رسندكا اننمه بورسب ببر

بارهویں صدی کے اوافریس فراکس میں بنقام برنیا تیا ایک معلے مفکر کا ظهود مواجس کا نام اموری النیا دی تھا اس کا ایک دوست بھی تنعاجس کانام واؤد الدنیاتی تھا۔ ان دونوں نے کلیسائی تعلیم کی مناهن شروع کی جس کی وجرسے وہ مود و مناب موئے سان کے متبعین میں مقدمہ جبلا اگیا اور وہ زندہ جلا دید کے مصلحین جان کیا کوئیں ہما گر نکھے۔ بیکن قرون دسطیٰ میں کلیسا کا افتدار زوروں برخفا - امل کلیسا ابنے معاملات میں بہت صبر اور احتیا ملسے کام لینے تھے۔ جبنانچہ وہ ان دونوں کی موت کی تاک بیں گئے دہے۔ اس کے بعدان دونوں کی فیرول کو المقیل دیا ۔ اور ان کی لاشوں کو نکال کر جبلا ویا تاکرا بیان دادوں کو عبرت ہو۔

اس کے بعد الم کلیسا بہ بہ امر واضع موگیا کر ان نما م آفتوں کا اصلی سبب ادسطوکا فلسفہ ہے جس کی نشرح ابن کرے بیرس بس انہوں نے بیرس بس المشائد میں ابک و بنی علمی عبس فائم کی جس نے نعسفہ ادسطوا ور ابنی کرنسد نے کہ ہے۔ بیس انہوں نے بیرس بیس المشائد میں ابک و بنی علمی عبس فائم کی جس نے نعسفہ ادسطوا ور ابنی در کے شورے کے مطابعے کی مما نعست کی سب سے بیلے طبیعاتی کی ابوں کے مطابعے کی مما نعست کی گئی۔ اس طرح بر ممانعت نعبی برس کمانا فائم رہی۔ اس طرح بر ممانعت میں برس کمانا فائم رہی۔

است موالالد بین استفف بادلیسنے ابن راشد کی شخصیت کو مورد الزام فرار دینے موئے تلسفے برایک زبرد حملہ کیا ہے ادر مباویر ذیل برلعنت و تکفیر کی ہے:-

ا- انركينتِ عالمم

سله معتزلف مادے کوافر فی قرار نہیں دیا ۔م

م - الكار ادم مساوعة الأل

س ـ وحدث عفل الشاني

م رعفل جوالسان کی شکل اوراس کی وات کا خاکرہے ،جیم کے ساتھ فنا ہوجا تی ہے۔

ه- الناني افغال عنايب م ك حكم سع خادج بي-

ہ۔ «عنایت البی جیزوں کے باتی سکف سے جن کا انجام فنا ہے ،عاجر ہے ، مذیر ان چیزوں کانحفظ کر مکتی ہے جو تبا ہ شدنی ہیں -

جزکر ابن رندی بی کنب کا اناعت فرانس کے جنوبی صبے سے اطالبہ کے شالی صبے مک ہمونی گئی۔اوربدوا کے مرسوں میں ان کا دواج ہوا۔ان مقامات میں اس کی نفسفیانہ تعیامات کو بھی فروخ ہوا ، اوروہ اطباجتہوں نے اس کی تحصیل کی حربت فکری کے دلدا دہ ہوگئے۔اس شہر کے مشہور علما دسے جا تبا انسباوی ہے جس نے مسلما میں اس کی تحصیل کی حربت فکری کے دلدا دہ ہوگئے۔اس شہر کے مشہور علما دسے جا تبا انسباوی ہے جس نے مسلما میں اس کی شدح بیر کے مطالعے کی ابتدا کی اور اس کی طباعت کا اوا دہ کیا۔ بیکن اس کام کو بور ا نہ کرسکا ۔بالآخر ملائے بیں وہ بیج مہدئی۔اس کے بعد فلسفے کی تزرلیس کا کام سبینکو ، فرنبائس کے ذمے کیا گیا۔ان دولوں مکم انساعت کی ۔ محور برنظر برعقید کو خلو د میں سبی خرب انساعت کی ۔محور برنظر برعقید کو خلو د میں سبی خرب انساعت کی ۔محور برنظر برعقید کو خواس بربا فترامنا کے مخالف نھا ۔جب ان دولوں کے فناگر و نبینونے ابنی کی بسیعقل کے متعلن شنائے کی تواس بربا فترامنا

ا در نعن طعن کی بوجھا ٹر ہونے گئی۔ برامزنا فابل آنکا رہے کہ ابن رشد کوشہورلسفی مبکین برنفوق حاصل ہے بیس نے اس کی تعمانیف اور فلسفے سے استفادہ کیا ، گویا کہ وہ وحی والہام کا درجر رکھتے ہیں جبنانچراس نے اپنی ایک لاطبینی کماٹ الہیں ماجوس "ہیں اس کا ذکر کمیا ہے ۔اوراس کی فطری استعداد وعلمی وسعت کی بہت تعرافیہ کی ہے۔اس کے الفاظ

ببہیں ہے

م وہ ابیہ منین ، دُورس فلسفی ہے ، جس نے فکرانسانی کی اکنز فلطیوں کی تقییح کی اور فقل کے ٹمران بیس ابک ابسی نمر و ن کی منا فرکیاہے کو شاہر ہی کسی دوسرے سے ممکن ہوسکے - اس نے اکثر لیسے امور دریا فت کیے جن سے اس سے قبل کوئی مجی آمنٹ نا فرتھا۔ نبز اس نے اکثر ان کمنا بوں کے انسکالات اور بیجید گیوں کو بھی رفع

کیاجن بہاس نے بحث کی ہے۔"

مشہور مدرس نوماس اکونباس نے رہے ہائے۔ ماکا کا اندیس کا ورجہ عاصل کیا۔ کبونکہ وہ مغرب کے کبیسا بیں سب سے بیٹوا لا ہوتی اور قرونِ وسعلی کے اکا برفلاسفہ سے تھا۔ اس کے اقبال کاستفارہ اس کی کبیسا بیں سب سے بیٹوا لا ہوتی اور قرونِ وسعلی کے اکا برفلاسفہ سے تھا۔ اس کے اقبال کاستفارہ اس کی کتا ہے۔ اس کے اقبال کا سبتانہ فعالہ سرتعہ کہا ، جس بیں اس نے خدائے تعالی کو جبیعت فعالہ سرتعہ کہا ہے۔

: برین ، فرنس نواس نے دنیوی افکارسے ابنے تعلق کے اسباب بیان کیے ہیں ۔جبنا نجہ دہ کہتا ہے کہ اس کی ابنی کناب کی ترزیب بس نشکل اور ما وے مے اعنبارسے ابن دشد کے طریقے اور نیسنفے کومبیت کمچھ دخل ہے نبطا ہر وہ اس کی تضعیف ڈننفبدکر تا ہے بیکن جب وہ فکرے ذریعے حکمت کے کسی بینچے کی کوششش کرتا ہے تووہ مبددنعتردکو ایک ایسی شنے قرار دنیا ہے جس کی نبیا د مادے کی ازلیت بیسے اس بیں اس نے ایسطو اور ابن دشندکے افکارسے استنفا دہ کیا ہے۔

ابن دشدا بل کیسا کے حموں سے ذبیج سکا - انہوں نے اس کی ہرطرے سے خدمت کی اوراس برانہائی ابنی دشد ابل کیسیا کے حموں سے ذبیج سکا - انہوں نے اس کی ہرطرے سے خدمت کی اوراس برانہائی بعد فرٹ نوشنیع کورواد کھا ۔ نبرادک اس کے متعلق کہتا ہے میں وہی کتا ہے جس کوشدت بنیفن نے مشتعل کردیا اور وہ اپنے واکس مولامین اور کہ بنیفولک فرم ہے بہر کھی بھو کھنے لگا ۔ واستے نے تو اس کو ایک فاص عز دی ہے ۔ اس نے اس کو ایک ابسا بیشوا قرار دیا ہے ۔ جس نے اپنے کفروا عنزال کی بن بروونرخ بیں جگہ معنوظ کرتی ہے !

میمیدان بوگوں کے جبیب ابن رہند کی انباع کے باعث سزاطی - ہر آن فان دہند دیک کامن ہولند ہے جو ساتھا، بیں بنفام لدتھا نے ہے دبنی و ہرطقہ ) کے الزام میں جلادیا گیا عجبب بات برسے کہ بہزفانس عیر مکمن سے اسٹ نامونے سے قبل محکمہ تقتیبش کا قامنی تھا - اور کسی نے بھی اس کی طرح سے ندمہب کی مرافعلا

وببيغ مرا نعنت نببس كىننى-

اس کے بعداس کے خیالات بیں یک بیک القلاب بیدا ہوا۔ جنانچہ وہ سن کا میک کفتیش ہیں جو اس کے علکے کے لیے فائم کیا گیا تھا۔ ایک البے انداز بیں رجس سے نابت ہوا تھا کہ وہ نام محرشرعی صفا سے اداس نداوعقلی قرتوں سے زین ہے ، بیان کر ناہے کہ عالم از بی ہے ، مغلوق نہیں، جیسا کہ اس مجنون موسط نے وعویٰ کیا ہے۔ منجنہ ہے اور منہ کوئی جیات آئید یک پیدنامیخ ابن المند نہیں تھے ۔ بیر سجی بہدا ہوا بیکن اب بین تم میں سے نہیں ہوں۔ کیونکم تم مجنون ہو یہ اس بہاس کو مجلس نے عبس دوام کی سزادی وس مال بعد اس کو دو بارہ مجلس محا کم رہی بیش کہا گیا۔ سبعوں کا خیال تھا کہ اس نے زمانہ فید ہیں اپنے خیالات کی سختی کم کر دی ہوگی ، اس کی طبیعت میں ضعف اور سرکشی میں کمی واقع ہوئی ہوگی ۔ لیکن معلوم ہوا کہ وہ بیلے سے بھی زیادہ شد ید اور میرجوش ہوگیا ہے ۔ اس لیے اس کے جلا دینے کا حکم دیا گیا ۔ جنانچہ وہ ہم ہرات کی مراح کی اس ب

م تام علمادیں افضل ارتسطو ، اور اس کانٹ ارح ابن رشدہے۔ یہ دولوں تقیقت سے قریب ہیں۔ انہیں کے ذریعے مجھے ہدایت نعیب ہوئی۔ انہیں کے نوسط سے ہیں نے اس نورکو یا لیا جو اب کک میری نظرسے اوجھل تھا۔"

ببرن سر سن ابن م و ناسے کر سرون کے خبالات کی بنیا د بالکلید ابن رنند کے ندمب برتھی۔اگر اس کا اعتفاد اس سے نابن م و نا داوروہ اس کا اعلان ند کھڑا تو اپنے فلسفیا ندخیا لاٹ کی بنا بہراس طرح مسزانہ با نا -ابن م کا ندم و نا داوروہ اس کا اعلان ند کھڑا تو اپنے فلسفیا ندخیا لاٹ کی بنا بہراس طرح مسزانہ با نا -

# این شب لرون سسانی تا سدن مه

ابن فلدون جومشرق ومغرب کے فلاسفہ "ا دبخ کا منزاج ہے بقام تونس سے میدا ہوا الديم محمد بين الله الدين المؤند معرف من بائي - وه آ مقوي معدى ہجرى کے شا بيرسے ہے - اس کانام الوزيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد فلد دن و لى الدبن النونسوى الحفرى الانبيلى الما كى ہے - اس كاسلسلم اندلسى خاندان سے ہے جوانس بيليم ميں افامست گزبن موگيا نمعالم اس كے بعد اس كے اجداد نے ساتو بن ہجرى كے وسط بين انبيليم سے تونس كی طرف افامست گزبن موگيا نمعالم اس كے بعد اس كے اجداد نے ساتو بن ہجرى كے وسط بين انبيليم سے تونس كی طرف ہون كے ابن خلدون كے اجداد كانس بنائل بين سے بنى وائل كس بينجنا ہے - اور خبال كيا جا تا ہے كواس كے جدا على نے بن سے اندلس كى جانب نبيسرى معدى ہجرى ميں ہون كى - <

ابن صدون نے تونس ہیں نشوو نمایائی اور وہی علوم مرقب کی تعبیل کی۔ بجد عرصے بعد ابن خلدون کو وہا کی خوف سے تونس جبور نابیجا - اس نے ہوارہ کی طرف رُخ کیا - اور والی نہج کر اس کشمد کے حاکم ابن جون کے المان امان است اختیار کی جس نے اس کا ابر جوش استقبال کیا اور بلاد مغرب کے سفر کے بلے اس کی احاد کی ابن خلدون نے دہن بطوطہ کی طرح اوائس جمرسی جس اکثر عمالک سے بھے بھے ہوں مسلطان ابوحمان المرنی والی افسان نے اس کو ابنے اس کو ابنے اس کو ابنے اس کی است کی ہے ۔ اس کی جرافق بیا تیس سالی تھی۔ باوشا ہ نے اس کی بیت اس کو ابنے اس کی اور عمد اس کے تفویق کیا ۔ بیکن سلطان کے اس حن سلوک سے اس کے محصروں کے دل بیں جو اس سے کم ورجے بہتھے آنش حسد بھو کو اس کی اور بدالا ام لگایا کہ وہ محصروں نے کہ ایس کے مصروں کے دل بیں جو اس سے کم ورجے بہتھے آنش حسد بھو کو آس کی حالات نے اس کو الی کہ اس کی اور بدالا ام لگایا کہ وہ محصر ابنے کم ورجے بہتھے آنش حسد بھو کو آس کی حالات نے سلطان کے وال اس کی نگھ ۔ انہوں نے سلطان نے اس کو الی کھرائی ہے وربیعہ مستقبات نے جاتات نے جاتاتی الم الم کی اور بدالا امران کی اس کے بعدونہ بر ابن عمون کے جاتے تھے ۔ با لاخر ابو جھتاتی الم بنی وائی کھرائی سے جیش آنا داد کی اور دیا بکر دوا بھران کے مان خوصوں سلوک سے جیش آنا داد کی اور دیا بکر اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اور دیا بکر اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اور دیا بکر اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اور دور ان کھرائی کھرائی کو معامل سے جیش آنا داد کی اور دیا بھران کہ اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اور دیا کہ اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اور دیا کہ اس کے معامل سے جیش آنا داد کھرائی کی اور دیا کھرائی کھرائی کی اور دیا کہ اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اور دیا کہ کھرائی کی اور دیا کہ کھرائی کی دور اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اس کے معامل سے جیش آنا داد کی اور دیا کہ کھرائی کو دور کھرائی کی دور اس کی میان کے معامل سے جیش آنا داد کھرائی کے دور کھرائی کی دور کھرائی کی دور کھرائی کی دور کھرائی کی دور کھرائی کو دور کھرائی کی دور کھرائی کھرائی کھرائی کی دور کھرائی کی دور کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی دور کھرائی کھرائی

اسى رائے بى انفان يەبھواكىسلىلان الوسالم المرىنى اندلىسى نے مكە كےسفر كا اماده كيا چۈكم ابن خلرون

اوربنی مرین کے درمیالی مبست ملوص تھا اس بلے سلطان این ملدون کو اینے ہمراہ کیے ہوئے سنٹ کہ ہیں سرزمین فاس میں داخل ہوا - اور اس کو اینا برائیوبیط بیکریٹری بنالیا - ابن حلدون نے اس فریفے کوجواس کے ذمے کیا گیا تھا نہا حین و ٹوبی کے سائھ انجام دیا -

ایکن خبیب این مرزون نے اپنے کمرسے ابن خلدون برخلیہ ماصل کرلیا اور سلطان کے اس اس کی خبی کھائی مروئ کردی ریز خبیب ابن مرزون کے دوراحیال دولمت کی وائنگئی کا با عدث ہوئی۔ اس لیے لوگ سلطان کے مخالف ہو کئے۔ اس اننا بس سعن ان کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد ابن خلدون نے وزیر عمر ابن عبداللہ کے دربار پس بجر سے ابنا دسون بہیدا کر لیا بجھ و نول بعد اس نے اندکس جلنے کا قصد کیا۔ بہن وزیر ابن عمر نے اس کومنے کہا ۔ جب ابن خلدون نے والیبی کی امید دلائی تو اس کو اجازت وی گئی۔ جبنا نجرسکا کمی میں اس نے اندلس کا درخ کیا اور ابن خلدون نے والیبی کی امید دلائی تو اس کو اجازت وی گئی۔ جبنانج سے ابن خلدون کے آنے سے بہت خوش ہوا۔ اوراس کی بہت کی اور عبداللہ مکم وان تھا جرقبہ یا ہی مکان اس کو دینے کے لیے دبا۔ خوش ہوا۔ اوراس کی بہت کے لیے دبا۔

موائدہ میں ابن خلدون نے کاستیل دخشتالہ کا گرخ کیا اور اس کے ماکم کے پاکس بہنیا - اور اس کے اور اس کے اور اس کے عدوہ کے درمیان بر برخ ناخرہ کے ورمیان بربرخ ناخرہ کے ورمیان بربرخ باس درہ نے کو کوشش کی مصاحب تفشتالہ نے بہدو کیا گھرا اس نے عدر کیا ۔ ما کم نے اس کو ایک نج عنایت کہا جس کی مگام سونے کی متی ۔ جب ابن خلدون خواللہ بہنیا تو اس نے جب ابن خلدون خواللہ کو بطور تھے نظر کر و ہے ۔ باوشاہ نے اس کو بہت کچھوال و دولت سے مرفزاؤ کیا ۔ اور مال کو برب کچھوال و دولت سے مرفزاؤ کیا ۔ اور جا گیر کے طور بر ایک نئر بھی عطاکیا ۔ اور اس کو امراء و مصاحبین کے نسرے بیں واخل کر لیا۔ لیکن بر جا گھراور الی ودولت ابن خلدون کی مہت کو سیاحت سے اور اس کھسکے۔ اب اس کو اپنے ابل و عبال کے بالی جا اس کو المختبات پر برا ہوا۔ جو اکنزاد بب، نشاع اور کا اختبات پر برا ہوا۔ جو اکنزاد بب، نشاع اور کیا جا اور اس کو المختبات کا مرض لاحق ہوا کہ نال دار طور برجر برقیم کیا جا اس کو اعلی عمد ول برجر اس کے نال دار طور برجر برقیم کیا ۔ اور تمام اجل شہر اس کے یا تھوں کو جو نے گئے۔ سلطان نے اس کو اعلی عمد ول برجہ مورکب اور حکومت کے کا دو اس کے اختر بی نیا دور ان امور کرجو اس کے ایک خورجو کے نہ کے ایک نے اس کیا اعلی خدورت کی کو دو اس کے کا تھوں کے تھے انہ ان کی خوص کے اس تھوا نواح کے ذریعے سلطان کی خدمت کی اور ان امور کوجو اس کے کا تفوی نے نواح نام کا مرب کا مرب کیا تھوں کے تھے انہ ان کی خوص کے ساتھ انجام ویا۔

اس عرصے بیں ابوالعباس امبرنسطنطینہ نے ابوعبداللّٰہ والی بجا بہ بہ کلکہ دبا اوراس کے نئر بربالعن ہوگیا مگراس نے ابن خلدون کی جان بخش کی اور اس کے ساتھ احترام سے بہش کیا ۔ بیکن کچھ داؤں اجد ابوالعباس کے ای این خلدون کی مبدنت کچھ نسکا کنٹیں کی گئیئں جس کی وجہ سے اس نے ابینے علدے سے سبکدوئش ہوکر رخصت چاہی ۔ امبر نے اس کو امبازیت وے دی ۔ ابن خلہ ون فبائل عرب کے ال جیلاگیا ۔

اس کے بعدا بوعمور والی نمستان سے اس کو بجا بنت اور علامت کے دجو امنا دکاسب سے بڑا عہدہ ہے) جہدو کوانجام دینے کے بہے جبود کہا۔ بیکن اس نے بہ عذر کیا کہ وہ اسس وقت سیاسی کا دوبارسے علی شاغل کومید نے زیادہ کہسندکر المسیے بچراس نے اندکس مبانے کا اما وہ کیا اور الوجموسے اجازت طلب کی۔ اس نے اس کورخصد سے کئے۔ ہوئے ابن آخرے ام ابک خط بھی دبا - بیکن ابن خلہ ون ممندر کوعبور کرنے سے عاجز رہا عجد العزیز الربنی والی معراقی ک کواس کی خرہنے یا دربر بھی معلوم ہواکر ابن خلہ ون کے ساتھ سلطان اندلس کے بلے ایک انت بھی ہے اس نے ابن خلون کا استقبال کیا اور اس سے تمام امور دریا فت کیے جب امانت والی خرفلط ثابت ہوئی تو اس کے ساتھ بہت احترام سے پیشیس آیا اور اینے یا ں معمان رکھا اور بجایا جانے بیں مردکی ۔

اس کے تبعد ابن خلکہ ون عمسان بیں اپنے اہل وعبال کے ساتھ افاسٹ گزبن ہوگیا اور ان کے ساتھ بنی سلامہ کے قلعے بیں جو بنی توجین کے شہرؤں ہیں سے ہے الوود باش اختیار کی اور ولی جارسال کک ول

اسی اثنا بس ابن خلدون نے اپنی تا دیخ مکھنی سندوع کی اس نے پہلے منعدے کی عمیل کر لی -اس کے لعد تا دیخ کی بعن نعسول میں مکھیں۔ ببرز ان تغریبًا سنگ ، اوراس کی وفات سے ببس برس فبل کاسے -اس وقت اس کا مسن کیایں برس کا تھا۔اب اس کوابنے وطن تونس جانے کا نشون ببیرا مہوا۔اس نے حاکم تلسان سے اجاز جاہی اورسن کے بیں وطن بنجا۔وال کے بادنتاہ نے اس کا خاص طور براحترام کیا اوراس کو ابنا برا بروبط سبكرش بنا ليا ، اوراين ناليف كي عميل براماده كبا -اب ابن علدون في كامل اطبينان كم ساخداين تاريخ كي طرف نوجهر كى ديكن كجير دلال لعد حبب اس كي نسكايتين دربارمين مونے لكبس نواس نے معركا نفسد كبا ا ورامسكندر بركے سفر کی اجا زت بیانهی و ال ده سنشکنهٔ میں جابہنجا بھیراس نے فامبر**ہ کا گدخ ک**یا اور جامعہ از ہربیں مالکی نفہ کی نعیبے دینی شریع كى جبب بيخبرسلطان معرب نوق عظيم كوميني تواس كوابين لال بلايا الدميست أو معكن كى سلاي يرس ماكى ندمب كا " فاضى مفرركيا - اس نے منصب فعنا دلت كم باحس وجرہ الحجام دیا اور ابکب عالم اتفاعنی ، مدرس ، مورخ ، ا دبب كی جننبت سے اس کا شہرہ جار دانگ عالم میں ہوگیا ۔اکٹر لوگ اس کوجیرت کی نظرسے دیکھنے اوراس کے حاسد كى تعدا دىيى بھى اصّا فرم ذناگيا-اىنوں نے اس كى سكابت كرنى مشروع كى اوراس كے متعلى غلط جرس الله لفك-ابن خلدون نے ابنے اہل وعبال کو توکس سے بلوا بھیجا تاکہ ان سے ساتھ فا ہرہ بیں گذارہے۔ لیکن اثناسیے راہ ہیں بے نمام غزن ہوگئے ۔ اس صدمہ مبالکاہ نے اس کی کمر توطردی رہینا نجہ اس نے منعدب نعنا دت سطیجدگی اختبادكه لى اور دريس و البعث كے بليے خودكو وفعف كروبا -اس حالت بن بين برس گزادسے اس نے سوئنگر بن فابره سے فریفنه جے کی اوائی کے لیے حجاز کا رخ کیا۔ بھرودسرے سال مقراط اور اپنی کتاب کی نصنیب ب*س مشغول ہوگیا اور پچھنے کم بیں اس کی تعبیل کر*دی *اس وفنت اس کی عمر ۱۵ سال منی اور وہ بیندرہ برسن کم* اس كام مين مشغول ري -

اس طرح اباب عرصے مک ابن حکدول مصر میں تھیم را جا بہ ملک نما نہ قدیم سے علم واوب کا لمجا وا وی دالم سے اس طرح اباب عرصت کا ابن خلدون سے دفانت بائی اور وہیں کے اباب فرستان بیں مدفون ہوا -افسوس سے کہ اس کی فیرکا اسس نہ اپنے میں کسی کوعلم نہیں -

# ابن خدرون کی تالیفات

امه ناريخ ابن خسائدون

ابن طدون نے علماء اور مفکرین میں مزموف ایک کمتاب کی وجرسے شہرت ماصل کی عبکراس کناب کے ایک بى جذكى وجسے اوروہ اس كامقدمہ ہے اس كى تاريخ كا بورانام برسے "العبرود لوان المبتداوالخبرني ايام العرب والعجم والبرين ومن عاننرمم من ذوى السلطان الاكبر" ببزنين كنب اورسات مجلدات بمِنفسم --كناب اول ١- اس مين عمرانيات اور عوار من ذانير سع بحث كي كن مع جواس بين عارص موتى مي جيب مك، معطان اكسب معاش اصنائع اعلوم اوران كعلل واسباب بي كناب اوّل اس كا و ه مقدمه الله جو مشہورعالم ہے، برنفریہ اور ہم)صفحات بہشتل ہے ۔اسی نے ابن ملدون کوابک نمایت اعلیٰ مرہے بہرفائذ کر دیا کیوکمہ اس ف اس میں ان حدیدمباحث بردوشنی والی سے جس کواسس زمانے بیں علیم اجماعی سے سیاست ، اقتصاد میاسی ، اقتصا و اجتما می افلسفرِ تاریخ افالون عام دغیروسے نعیرکیا ما تا ہے۔ بہادسے خبال ہیں ہیگل ، جرسن فی میکاولی ، اطالوی عالم سیاسیان، گبتن ، انگلتنانی مورخ بلاشبدابی خلرون کے تلا غرہ بیں شمار کے جاسکتے ہیں -ای ملدون آمھویں مدی ہجری زج دھویں مدی عیسوی ) میں گزارا ہے۔ان مباحث براس نے اس قت ببغذربن خبالات كاانلماركباجب كرابل لودب بربرد وففلنت بطام وانعا عولول بس سعنهما للمسائدب كسي نے كچھنبى كھا۔ فعلى نظران جندمنتش خيالات كے جن كى كوئى اہميست نہيں۔ برخلاف اس كے ابن طلدون . نے ان مباحث برکا فی کندرج ولبطرکے ما نھروکٹنی ڈا لی سے ۔وافعان کا باہمی موازنہ و منفا لم کر کے ان سے نَ رَجُ اخذ كِهِ - اور ان علل سے بحث كى جن سے اس نے ذاتى مطالعہ ياتنے ہے كى بنا بِدِواً ففيت مامسل كى تنى -بواشنبداین خلیدن کی سیروسیاحت ، اس کا ابک مملکت سے دوسری مملکت کونقل دحرکت کرنا اور مزنواعلی كى كاش مين اس كا ايك ملطنت سے دوسرى سلطنت بين بنجياً ، مختلف توسول سے اس كامبل جول اور ان سلطنتوں کے بعن خصوصیات سے اس کا بوری طرح واقعت سونا ان تام امور نے اس کے معاصف کی عمیل یس بڑی مدد کی۔ اس میں تنک نہیں کراصولی نصورات توبیعے سے سے اس کے دماغ میں لیرٹ بیدہ تھے۔ اب تجرب اورمبروسياحت سدان مب خبكي ببدا موتى كمي اور بالآخدان كاعالم وجود من طهور بوا-

مقدمهٔ ابن خلدون ببرایک نظب

مقدے کی بیافعل میں زمین اور اس کے کشہوں کی آبا دی النان کے دیک واضلان میں آب وہواکی

تا بنر انمول وافلاس کی وجرسے آبادی کے حالات میں اختلاف ، اوران آنادسے بعث کی گئی ہے جوالسان کے بدن اور افلان بر مرتب مونے میں -

بربحث اس سکے سے بست بکھ مشابہ ہے جس کو آج کل علمائے بورب نے ابن خلدون کے بانچ سوبرسس لبعد نشو وار نفاء کے نظریے کی صورت میں میش کیا ہے۔

دوسری نفس میں بدوی آبا دی اور دختنی قبائل وا نوام بر روشنی ڈالی ہے۔ نیز ان مباحث کو بھی بہٹر کیا آ جو مراوزہ وصفار ناکی طبیعتنوں کے متعلق پریرا ہونئے ہیں -اودان وونوں کے ورمبان نسب، عصبیت ، دیاست حسب مک اور سباست کے اعتبار سے اغتبا ذکیا ہے۔

یر کجٹ نظام اجتماعی کے ان عام فوا عدی مبن سے سے جس کا فہور اورب بیں انبسوی معدی بیں ہوا جس کو ہما دے معاصریٰ نے سوئٹ با لوجی رغرانبات ) سے نعبیر کیا ہے۔

'نیسری نفسل ہیں دول عامر، طک انولانت، سلطانی مراتب سے بحث کی ہے اودسباوٹ کے اسباب اور دول کے استحکام کی نوجہد کی ہے۔ نبزا مادٹ کے نخفط کے طریقے ، حکومت وْملافت کے نثرالُط ، با دمشا ہوں خصاً مل ، بیست کا مفہوم ، ولابہت عہد ، سلطان کے مراتب ، سلطنت کے دواوہن ، فوج اور اس کے اصول ، بنگ کے تواعدسلطنت کے عروج وزوال کے اسساب کو واضح کیا ہے۔

بربحت علی اور عملی سیاسیات کی تسم ہے ہے۔ انگلتنانی مورخ گبت نے ایک کتاب مومی سلطنت انخلال و سقوط "کے اسباب برنکھی ہے -اس ہیں اس نے اسی مسلک کو اختبار کیا ہے جس کو ابن خلرون نے لینے منفد ہے میں بیٹس کرانھا۔

 جیمی نعل علوم اور ان کے اتسام ، نعلیم اور اس کے طراقیوں اور مختلف صور آوں بڑشنل ہے - اس میں علیم کے مباحث اور اس کے طراقیوں اور میں نادر کے انسام ، نعلیم کے مباحث اور خضارہ سے اس کا نعلیٰ بنا با کم با ہے۔ ہوگیم سے انغرادی طور بربحبیث کی گئی ہے ، ہر ایکب کن اور اس کے نشروط شبلائے گئے ہیں ، جیبے علوم قرائن ، حدیث ، نقد ، علوم کسا نبہ ، طبیعات ، دیا صنی ، طب ، ، ، ب ، نشر ، تا دیخ النبیات ، علم النفس ، علوم نجرم ، علوم محسد ۔

یرمباحث علم تربیت ( ۲۹ م ۲۹ م ۲۹ م ۲۹ م) کی نبیل سے ہیں ۔ جن کے ماہرین امرکم میں ولیج ہیں اور لورپی بر ایستسرالا فرط نبل و فیرو ہیں - ابن ملاون کے اسلوب کے متعلق اس کتا ب ہیں موقع کے لحاظ سے بحث کی جائے گی۔
اس مغد صے نہ مفکرین ہورپ کے ال ایک فاص ایم بیت ماصل کر لیہ ہے - علامہ کا ترمہ نے اس کا بہری کے توی کتب خاند کے نسخ سے فرانسیسی زبان ہیں نزجم کیا ہے - بہ فرانسیسی نزجمہ انبسویں صدی کے معن فعہ مل کا ترجمہ انگریزی ، جرمنی ، اطالوی اور نزکی نہ با نوں میں بھی کیا گیا۔ لوز اللہ میں طبع ہوا۔ اس کی بعض فعہ مل کا ترجمہ انگریزی ، جرمنی ، اطالوی اور نزکی نہ با نوں میں بھی کیا گیا۔ لوز اللہ میں طبع کت بنا نوں میں بھی کیا گیا۔ لوز ا

## ب - ناربخ ابن خلدُون برايك نظر

نفس تاریخ دد کنابوں بہشنو ہے بعنی دوم وسوم اس کی جید علد بس بہر کناب دوم بس عرب کے حالاً اورا نبدائے افر بنش سے اسھوب صدی مک رہے وہ نہ انہ ہے جب بیس مورخ مذکورگزراہے ، اس کے بمندن فبال و دول نبزان کے بمعداتوام وہ ول جیب اہل فارس استدانیا محتشن ار بات ، ایر ناآن ارد کا امقد وغیرہ ہے کہ ہے ۔۔ و مدل نبزان کے بہ عدراتوام وہ ول جیب اہل فارس استدانیا محتشن ار بات اور اہل بربرا درا مل فریب کی اب دو سری قوم کے حالات برشتی ہے ۔۔ ان کی اوبرت انیزان کے بی مالات اور مغربی ممالک بیں ان کی منتقف سلطنتوں کی تومنے کی گئی ہے ۔

تادیخ ابی خلدون تاریخ کی دوسری کمنا بول براین فلسفیان مقدات کے لحاظ سے نفوق رکھتی ہے۔ جواکنز نعملول کی انبداء بیں بائے جلنے ہی خصوصًا جب بہت ایک سلطنت سے دوسری سلطنت کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ کیوکد البی صورت بیں بحث کی انبدا واسباب وعمل سے کرنی بہت تی ہے بیرز اندجا میبت کے عرب اور بربر اور ان کے ممالک کی ایک نما بہت مبسوط تا بربخ ہے۔

مشرن کے اکثر ناقد بن نے اس کتا ہے اہمیت کھٹانے بین غلطی کی ہے اور ابن خلدون کو اس نالبف بر تعقید دبیجیدگی کا اعتراض کیا ہے حقیقت بر ہے کوسنشرقین بورب ہی نے اس کی کماحقہ قدر کی اور اس کو اننی ہی ایمیت وی جننی کہ اس مقدمے کو - اور ابنی زبالوں میں اس کے ان معموں کا ترجمہ کر لیا جو ان کے اور ان کے مما مک کے بیے مغید تھے ۔ جنا بنچہ وی لان نے العقیم النی ص بلا دا لمغرب والبریز یہ کوشائے کیا جر الجزائر میں تعمیم کی اشاعت سے گیارہ سال مبل دوبط ی جلدوں ہیں طبع موٹ کو اور تھے کا در اندیسی ترجے کی اشاعت سے گیارہ سال مبل دوبط ی جلدوں ہیں طبع موٹ کا اور تعمیم کا در اندیسی اس کے ابنے برس بعد اس کے عزائیں بورگ کی اور اس مقد کا در اندیسی اس کے ابنے برس بعد اس کے عزائیں ہوئی اور اس مقد کا در اندیسی اس کے ابنے برس بعد اس کے عزائیں جو کا در اندیسی اس کے ابنے برس بعد اس کے عزائیں بورس بعد اس کے عزائیں بورس بعد اس کے در اندیسی کا در اندیسی موٹ کی اس کی ابنے برس بعد اس کے عزائیں میں بعد اس کے در اندیسی کی سے کا در اندیسی کا در اندیسی کا در اندیسی کی بی کا در اندیسی کی کا در اندیسی کی بی کا در اندیسی کا در اندیسی کا در اندیسی کا در اندیسی کی کا در اندیسی کا در اندیسی کا در اندیسی کی کا در اندیسی کا در اندیس کی کا در اندیسی کی کا در اندیس کا در اندیسی کا

زبان مين نرعم بوا ادرالجزائم بن تلفيله من اس كانساعت بوي -

منن فین نے اس تا دیخ کے اس جز خاص کو سی لیا ہے جو افرائقہ اور منفلد کے حالات وانگر بڑوں کے تسلط سے تنبل اسے منعلیٰ ہے۔ اس جز وکو ببرس میں فرانسیسی نرجے کے ساتھ استنادہ فرجید منے سلط کیا ہے اور بن آخر کی تا ریخ سے بھی ایک خاص صعد فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔

## ۷ - ابن خلدون کے نتعفی حالات

مولفین عرب بین دوندنا بیج اور خصی مذاکرات کے مکھنے میں ابن خلدون اپنی نظیر آب ہے ان بین اس نے دونہ و کے حالات مکھے ہیں۔ اور اس کو النعر بین بابن خلدون اسے موسوم کیا ہے اس بین اس کی سوانے المسب اسلاف کی تاریخ بور بین انداز بین بیشیں کی گئی ہے آن نے بیان بین ان وا نعات کو بھی بیش کیا ہے جن کا اس نے اپنی دندگی میں مثابر و کیا تھا۔ اس کے منمن میں اس نے مراسلات وفعا اند بھی کھے بین جنبیں اس نے جندخاص اون ان مذاکر ان بین منظم کیا تھا۔ اس کے منمن میں اس نے مراسلات وفعا اند بھی کھے بین جنبیں اس نے جندخاص اون ان سے بین منظم کیا تھا۔ بنر ان تمام حالات کو بھی بیش کیا ہے جو اس کے نما نہ جیات میں وقوع بنر بر ہوئے تھے ان مذاکر ان کا ملک رہنے وہ دوا من سے ایک سال قبل مک جا دی دلی دادالکت معمر ہے ہیں ان مذاکر ان کا ایک قلمی بند و دھا معمول برسنمری حروف بین مکھا ہو اموج دہے اس کا کچھ محفی اس کی مطول میں برسنمری حروف بین مکھا ہو اموج دہے اس کا کچھ محفی اس کی مطول مناز کے کے بعض نسخوں بیں بیا جا آتا ہے۔

## ابن خلدون كأفلسفه احب تنماع

علم اجناع کے نواعد کی تدوین میں اہی خلدون بورب کے نمام عنفین کا بیشیرو ہے ۔ اس میدان بیما ان سے بہار سوائے واسے بہان کے کسی نے بیج کما ہے کم تفدے کے مقلبے بین حوداس کی سے بہار کا بہری ہے ہے۔ ابن خلدون کے مقدے نے اہل بورب کی توجہ کو اہل مشرق کی توجہ سے زیا وہ اپنی طرف اگل کیا کہو کہ خلیجہ بین خوداس کے کہا کہو کہ خلیجہ بین خلاص ایم فوائد اور جدید مباحث بہا کہا کہو کہ خلاسے دہ ایک مشتقل کما ب ہے۔ ابنی شکل وصور کے کہا ظرسے دہ ایک مشتقل کما ب ہے۔ ابنی شکل وصور کے کہا ظرسے دہ ایک مشتقل کما ہے۔ ابنی شکل وصور کے کہا ظرسے دہ ایک مشتقل کما ہے۔ کہا عالم میں مشتقل ہے۔ علیاء کا اس بہ انفاق ہے کہ بیم غربی افرانی فلسفی جدید ملم اجتماع کا بابی ہے۔ اس میں انفاق ہے کہ بیم غوا ہم فوا ہم فاہر واضی نظو اس خوا ہم خوا ہم فوا ہم وار جی ہے۔ کہ اور ایک وقتم ہیں ان بہا شربات انسان فطر کا اجتماع کی جانب بیلان رکھا ہیں خوا ہم کہا ہے کہ ایک ایک ہے۔ کہ بیم فوا ہم اس کہ جو تھے جز ایس میں نشو و نما باب نے بہ اور ایک قوا ہم سے دہ فلو اس میں انسان فطر کا اجتماع کی جانب بیلان رکھا ہے یہ کہا ہے کہا نہ نماع کی جانب بیلان رکھا ہے یہ کہا ہے این و عرب کا و و نظر ہیں جو جس کو خود اگسط کا معطے نے اپنے فلسف دینعیہ کے جو تھے جز ہے بیم کہائے ہونان و عرب کا و و نظر ہیں جو جس کو خود اگسط کا معطے نے اپنے فلسف دینعیہ کے جو تھے جز

بس اختبار كباس ابن خلدون ارسطوك سانغداس امريبتنن سه كهماعست فرد كى سعاوت كا ايب وراجيه

یہ دہی نظریہ ہے جس کی ہرتبرطے اسپنسرنے اپنے فلسفے ہیں اٹساعت کی اور اس کو اہمیت دی ہے -ابن خلدون نے چند لیسے خفائن وربا فن کہے ہیں ۔جن سے ایونانی فلسفی کا آسٹنا تھے -اس نے النسانی ا ورجیوانی جماعتوں ہیں انٹیا ذکہاہے جبنا بچہ وہ کتنا ہے کرجیوانی اجتماع ہاون کے تحت فطرت کے افتینا دسے ہوتا ہے اور النسانی اجتماع فطرت بعثل اور مؤرد فکر کا تبجہ ہوتا ہے ۔

میکاولی، ابن خلرون کے بہت مشابہ ہے ادر ہم اس کو مؤسکیو کے بھی ممانل سرار دے سکتے ہیں کبوکم ان دو نول نے ناریخی وا نعات سے اجتماعی نو ابین کے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے ابن خلرون نے اطراف و اکناف میں اکثر الیبی افوام کا معائنہ کیا جہ لا فرہبیت کی زندگی گزار رہے نھے تاہم وہ ایک وہیں ملک، ایک زمردست باد نناہ، ایک فاص نظام، اعلیٰ نوابین، فاتح لائے کشکہ اور آباد مشہر سکھتے تھے ا در اس نے بہ بھی دیجھا کہ وہ افوام جواد بان منزلہ کے بیہ وہیں۔ دو مرب اتوام کی بنیدت آفلیت رکھتی ہیں۔ اس سے اس نے بینجہ نکا لاکہ ماکک و دول کی تاسیس میں نبوت کی کوئی منزودت نہیں۔

ابن ملدون نے اس رائے کے اختیاد کرنے بیں اکا برفلاسفہ اسلام اوراسسلامی مورخین کی مخالفت کی ہے۔ نیکن بہت جلداس نے اپنا برخیال برل دیا ۔ جبنا نجر بعد میں اس نے تکھا ہے کرنبوت اگرج عام ممالک کی نامیس کے بیے منرودی نہیں بیکن ترتی یا فنڈ اور با کمال ممالک کے بلے ناگز برہے کیوکھ وہ مملکت جس کی بنیا دنبوت بہ مو دبن و دنیا کے منافع کامجموعہ موتی ہے۔

ابن فلدون اب وہواکو ان عوامل سے جواجتماع سے خارج ہوتے ہیں سب سے ببلاعا مائے۔ دنیا ہے اس نے افاہم سے بحث کی ہے اور زبین کوسا ن اقلیموں بین قبیم کیا ہے ۔ جن کی اب دہوا ہیں انتہا کی ہرودت سے اعتدا کی سے کے کرشد برحوارت کمک سبت سادے اختلافات بائے جائے جائے ہیں اور درمیان ہیں بہت سے اعتدا کی درجے موتے ہی اس کے بعد ابن فکر ون نے اپنے اس نظرے کا افلمارکیا ہے جس کو بعد میں بحل انگریز مورخ نے بین کہا اور وہ یہ ہے کہ النمان کے جمع اور افلاق ہر حمادت اور ہرودت کا ایک خاص اثر موتا ہے۔ با با بفاظ ویکر قوموں اور مملکنوں میں مذببت اور حصنادت کے اعتباد سے اختلاف با باجاتا ہے۔

ابن فلدون کتا ہے کہ اطراف وجوانب کے مما کل کے باسنندے تمدین سے عادی ہونے ہیں۔ افلیم دالع حواد دہرووت کے اعتبار سے سب سے ذیا دہ معنندل ہے۔ اور آبادی ، مرنبیت ، علوم کے نشود نما ، ادران کے ظہور توانین ادرا حکام کے لفاظ سے نمام بر فونیین رکھتی ہے۔ اس شم کے آفالیم میں اس نے بلاد سور با ادرع ان کو توارد باہداور خابت کیا ہے کہ بر زمان تدبم سے تمدن اور فدام ہب مختلفہ کا مرکز رہے ہیں۔
ابن فلردن اور مونٹ کیو کا اس نظر ہے میں کامل اتفان ہے یہ سے کہ بدوونوں اس نظر ہے ہیں لیونانی

MACHIAVALLI (1469-1547) d MONTESQUIEU (1689-1755) of مكاد افراط ادراد مطوادر السبسي عكيم جان بودان كم ببروب -

اس کے بعد ابن خلد و ن نے خادج اللہ اجتماع عناصر کے دوسرے عنصر بر دوشنی ڈوالی ہے جو دسط جغرائی با سکبت بعنی منعای مرتفے و عل ہے اس کے ساتھ ہی اس نے فروب برمنعامی موقع محل کی انبر سے بحث کی ہے ۔ وہ کہتا ہے کر نوش مالی افراد کو محنت سے تنعنی کر کے تعیش کی طرف اگل کر دہتی ۔ خواہشات نفسانی کا غلام بنا دبنی ہے ۔ اور اس کے نفس سے نئی عن و جنگ جوئی کی صفات کو زاگل کر دہتی ہے ۔ بخلاف اس کے اگرافلاس و منگدستی ہوتو بھر فقروفا فر انہیں جدد جدد ادر استعامت برجبور کرتا ہے اور کا درنار نردگی بیں ان کے اندرکش کمن و منا بلے کی دوج بریداک نا ہے ۔

بیکن ظاہر مہذا ہے کہ ابن جلدون نے میکیت لینی متفامی موقع ومحل براکسی فدر زور نہیں دیا ہے۔ بر۔اس نے اس بحث کی طرف اس لیے توجہ نہیں کی کہ آب وہوا کی نہیست متفامی موقع ومحل بربحبث کرنے کی نہ یہ سرائن کن

نسبتنا مبت كم كنب أنش سے -

بمبراعنفرند بب نے رابن فلدون اس کو مرانسانی جاعت کے بلے مزوری فرار دبہا ہے اور ابنی کا ایکد میں ہیں ۔ او فلسفیا نہ ولائل بنیں کرنا ہے جس سے میسم ابن ارتشد کی تالیفات ہری بیں -

عِیم از ان کارت این ملدون نے فسط الد درسب میں تعبیق و بنے کی کوشسش کی ہے۔ بیکن اس کوشسٹن کی وج سے
ابن خکدون کی اجبیت ہماری نظروں بیں کم ہوجاتی ہے کبوئو فاہرہے کو اس کا استعاد اور پیشوا این دشد در تعیقت فلسقی
نہیں تفا۔ بھر معن اب سرتیم تفا جس نے ارسقو کے فسے کاع بی زبان میں ترجم کہا تھا۔ اور اس کوخا تہ حکمت الله
حتی د قطعی شے فرار دبا تھا وہ ابک الب السلام بھیم ہے جس نے لیزنانیوں کے خیالات اور اسلامی شروست بیں تعلیق
بیدا کرنے کی کوشسش کی تھی اسی بیے وہ کسی فراق کو بھی دامنی نرکرسکا اس سے فلسفی تو اس وجہ سے نامامن ہوئے کہ
اس نے ذر ہب کو ابک البی جگر وی جس کو فلاسفہ نسیام بنہیں کرنے۔ امل خرمب کی زنجید گی کا باعث یہ ہواکہ اس نے
مزمیب کے خلاف توجیہ و تا ویل سے کام لیا۔ بیکن اس کمزوری سے ابنی دشد کی تقدرومنز است بیں فرق نہیں آ فا۔ کوئی اس کی نجید کی طرح سزار دس رسی ان گار مفکریں نے شیخ عفی اور فسفے بر بمبنی ہولیکن کفر والحا دکوشسکن م نہو۔
اس کے بعد سے اس زیار نا کیاں انتخانی بیط بی خراب کا فران باتی نہیں دکی اس کی وجہ سے انہیں بھی
اس کے بعد سے اس زیار ایکان بیابی المحقانی بیط بی خراب کو اختار کی نہیں دکی ۔
ان کے اختارات اور انکار کی بنا برکسے خاور بی کا فران باتی نہیں دکی ۔
ان کے اختارات اور انکار کی بنا برکسے خاور بی کا فران باتی نہیں دکی ۔
ان کے اختارات اور انکار کی بنا برکسے خاور بیک کو فران باتی نہیں دکی ۔
ان کے اختارات اور انکار کی بنا برکسے خاور بی کا فران باتی نہیں دکی ۔

مهم ابن در کوناسف بس نشاد نہیں کرسکتے البند وہ ابک معیلے کی یڈیسٹ صرور کھتا ہے اس کی نشال المربن کونفری سی ہے۔ اس کی زندگی اذبنوں سے برئنی ۔ صرف اس وجرسے کر وہ ندہب اور حکمت کو ایک نظرے کم بھنا تھا ان دو لؤں سے اس کو جسن نفی ۔ اور ان بین قطبیق دینے کی کوششش کرتا تھا۔ بیکن وہ اس بس ناکام دالج سامی لحاظ سے بدبات می لنجیب نبیس کر ابن خلد ون بھی مذہبی مسائل میں جبران ومفیطرب دالج مور کبونکم ابن در نشد کو ہر مال میں ابن خلدون برنفون حاصل ہے۔ اس بہلے کہ وہ بلا واسطة حکیم ہے۔ بخلاف اس کے ابن خلدون محف بالحاطم

نلسفی قرار دیا ماسکنا ہے۔

الدورضية من بن الم مسائل طبع طديب الم الراس في روح وتعوف اردبا في صادق اور وى الني بربت شروع كرو الدورضية من بن الم مسائل طبعي طديب الس كم موضوع بحث سے خارج نفے معدم مؤتاہ كابن خلدون في اقوام بي فرق عالم بر مختلف خام ب انرسے بحث كر كوششش كى ہے تاك خدا برست اور ثبت برست اقوام بي فرق واضح موجائے بيزاس في تندن اور آبادى بر حقائد كى اثرات اور مختلف دول كى خربيت اور لا خربيت بردونى واضح موجائے بيزاس في تندن اور آبادى بر حقائد كى افرات اور مختلف دول كى خربيت اور لا خربيت بردونى طوالى ہے اس اصول كو بيش نظر كھ كر اس في انسانيت كے مامنى ، حال وستقبل سے بحث كى ہدا اندا طون اور انعات اور بخل سے اشتما دكر نے موئ فر مربي ان فرم بري ميرا ، فلبط ، بقرآ ط انفاظون اور استعوج بي ادر جال كى بيت برست قوم جس بي ميرا ، فلبط ، بقرآ ط انفاظون اور استعوج بي حكا اگر دسے بي اور جال كى بي كا خلور نہيں موا اور دومرئ فوموں كا جن ميں انداز تو بعوث موث بين بيكن فلاسفه و كا در بيدا نہيں ہوئے موا تر شرك اور ان دولؤن قسم كے اقوام كى تار بخ اور اور مربي افران دولؤن قسم كے اقوام كى تار بخ اور ہے عمر اقوام بربدا نہيں ہوئے موا تر شرك باست اور ان دولؤن قسم كے اقوام كى تار بخ اور ہو مي توا مي بيدا نہيں ہے۔

ابن فکرون کے بیے اپنے زمانے کے السالؤں کے حالات برخور کرنے کے بیے اس سے سہل کوئی اور طرابقہ دنھا کو اس علمہ کی تو موں کے حالات اور ہراب بر غربہ بیت اور لا غربہ بت کے انتمات بر غور کرے ۔اس فلم کے مہاحث سے ابن فلدون کی دفعت ہیں کوئی کی نہیں موتی کیونکر اس نے غربہی شہروں بس نشر و تما بائی۔ اس کے بعد ابتہ ہیں اور ایک تھے ۔بعد اقدان افرانقہ الشیا اور کورب مسلم کی جد ابتہ اور کی برب میں دو مرسے خرا ہمیں ہیں دارگئے تھے ۔بعد اقدان افرانقہ الشیا اور کورب مسئم کی اس کو ایس کے بعد ابتہ ان افران کی تعلق میں ہوئی تھے ۔بعد اقدان افران کی تقلیل کے مسئم کی تھے ۔باب اس کے بلیے میں ہوئی تھی ۔بن باب انس کے بلیے میں ہوئی تھی ۔بن باب انس کے بلیے میں ہوئی تھی ۔بن باب اس کے بلیے میں ہوئی تھی دوافت ہوجائے ہوئے تفال کے وہ خربی وغیر پڑری اموریسے واقعت ہوجائے ہوئے تقبیل کے دہ امن وہ میں یونشیدہ تھے ۔

اسی طرح بنی نوع النان میں ایک وائی حرکت جاری دہتی ہے ۔ بعض قوموں کوع وج ہونا ہے نو بعض کونوال۔
ایک سلطنت تز نی کرنی ہے نو دو سری مغلوب سوجاتی ہے اور خالب وقوی سلطنت اس بج مسلط موجاتی ہے اور خالب وقوی سلطنت اس بج مسلط موجاتی ہے این خلدون نے معن اینے نور دونسکرا ور انوام عرب و بربر کی تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے اس معنی کے لیاظ سے وہ سب کا پیشرو فرار دیا جا سکتا ہے ۔ کبونکر جوعلما و اس سے نبل گزرے ہیں انہوں نے ان افوام کی تا ہر بل کا مطالعہ نبیس کیا اور ندان کی افوام کو البے حالات ہی جین ہی توموں کو دوجا رہونا بھا۔

آبن فکدون کتا ہے کہ بروی زندگی ہرجاعت یا تھیلے کا انبدائی دورہے اور برالنائی طبیعت کے منافی نبیں۔
دائی سفر دنقل۔ مقام بروی زندگی کے خصوصیات سے ہیں بدوی فیائل کی زندگی کا دارو مرالدان کھوں بہر ہوتا
ہے جن کو وہ جرابا کرنے ہیں۔ اگر اونظ ہوں تو وہ محرابیں گذارتے ہیں۔ کیونکہ اس کی فضا اور ظاہری حالت او
کی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے۔ اگر کمرے اور گائے ہوں تو وہ وادبوں میں بسرکرتے ہیں۔ کیونکہ اس تھے کے
جبوانات کے بابی جگہ موزوں ہوتی ہے۔ بروبوں کی اس فنع کی زندگی ، خذا و لمباس میں ان کا فنا هن برجم بو

ابن فلدون کتنا ہے کو عصبیت ایک ایسی شے ہے جو نیسیا کو الفت و جمبت برجمبود کرتی ہے اور انہیں آتحاد انفان و مشنزک مصالح کی مدافعت کا سبق سکھاتی ہے - دو امود عصبیت بیں نوت برباکرتے ہیں ایک عرت و عادت کا احزام ، دو سرے جنگ و مدافعت کی دائی حاجت - اس کے بعداس نے فیبیا اور اس کی کوبن سے بحث کی عادت کا احزام ، دو سرے جنگ و مدافعت کی دائی حاجت - اس کے بعداس نے فیبیا اور اس کی کوبن سے بحث کی سے ۔ اور کہتا ہے کہ ہر قبیلہ بچر تھی پشت بیں اپنے اعلیٰ صفات کو مفقود کر دیتا ہے - فیائل اسی وقت نک نوی رہتے ہیں جب بی جب بی برجب نک کو دہ اپنی توت وعصبیت کی مخالفت کرنے ہیں ۔ ہے جا کی کردہ کہتا ہے کہ خون کی صفائی اور جنس کی باکیزگ دو اصولی نثر انسط ہیں جن کے بغیر نوت ماصل کرسکتنا ہے اور نرا ہے امر شعبیت میں برفیبیل کی نبیا دہے اور اس کے ذریعے دس کی نوت برفراد رمتنی ہے ۔ اس کے بغیر نو دہ زندہ مدہ سکتا ہے اور در شمن کا منا بلکرسکتا ہے ورف جصبیت رکھنے والے قبائل ہی فتح مندی و کا میا بی حاصل کرسکتے ہیں۔

اس کے بعد ابن خلدون نے نبیطے کی اس حالت سے بحث کی ہے جب کورہ جنگ وجدل ہیں معروف ہو اس کے بعد ابن خلدون نے نبیطے کی اس حالت سے بحث کی ہے جب کورہ جنگ وجدل ہیں معروف ہو سلطنتین نا کم کرنے لگنا ہے ۔ بلاشبہ ابن خلرون کی ہے جو انبان ہا رہے جبال ہیں عرب و بر آبر کی ناریخ بر ارج محصن خبائی کی ناریخ ہے اس کے بعد اس نے اجل حضر کی وزندگی پر ا بنے خبالات کا اظہار کہا ہے اس مجیم کورب است واحملان میں بھر ان میں اور عقا کو شرح میں اخلاق میں بھر ان میں اور عقا کو شرح میں اخلاق میں بھر ان میں اور عقا کو شرح میں اخلاق میں کرنے کا ایک خاص ملکہ حاصل ہے ۔ اس سے بہلے سیاست ان سب کا مجموع سجم جانی تعی ۔ ورحق بقت ابن خلاون میں ناریخ بیار و ہے ۔ میں مولف اور مغرب کے سیاسی مولفین کا پیشرو ہے ۔

ابن خلدون که تا می کره صبیت اور فعیدت قبائلی قوت کومخوظ اسکفتے ہیں۔ بیکن ان دو نوں کے ساتھا بک جسرے عامل کی جی منرورت ہے اور وہ سیاست با خرمیت ہے بیز بسرا عامل وہ ہے جر نبیلے کی فوت کو اسس کی حقیقی شفعت کے بلے ابجاز تا ہے اور اس کی ا عائن کرتا ہے جو اس کی منے و نفرت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ بالفاظ دلیجہ ابن خلدون کا مفعد بر تبلا تا ہے کر فبیلہ کیسا ہی فوی کیوں نہ ہو بھر بھی اس کو ابک شل اعلیٰ کی صور و مسلم سے بل بالفاظ دلیجہ ابن خلدون کے اسلام سے بل کے عرب قبائل کی شال دی ہے۔ بعدا ذاں ابن خلدون نے ان فوموں بر دوشنی ڈوالی ہے جن کی سلطنتین نبا مہو کے عرب قبائل کی شال دی ہے۔ بعدا ذاں ابن خلدون نے ان فوموں بر دوشنی ڈوالی ہے جن کی سلطنتین نبا مہو کے عرب قبائل کی شاک نے مغلوب کر لیا۔ بھر اس نے فیج کے شرائط واسباب تنفیبل کے ساتھ بہان کی نیج بیں اور ان وہ من ان کی کا فر کے کہ اس کے نام کی مفتوح سے منافز ہونے کا آثر زائل ہونے گئتا ہے بھر فاتے مفتوح سے منافز ہونے کا آثر زائل ہونے گئتا ہے بھر فاتے مفتوح سے منافز ہونے کا آثر زائل ہونے گئتا ہے بھر فاتے مفتوح سے منافز ہونے کا آثر زائل ہونے گئتا ہے بھر فاتے مفتوح سے منافز ہونے کا آثر زائل ہونے گئتا ہے بھر فاتے مفتوح سے مالات سے منافز ہونے گئتا ہے بھر ان بی خلاون سے منافز ہونے گئتا ہے بھر ان ہونے گئتا ہے بھر فاتے مفتوح سے منافز ہونے گئتا ہے بھر ان ہونے گئتا ہے بھر ان ہونے گئتا ہے بی اس باب بتائے ہیں :۔

۱-منع*ف انتراف* ۷-مسب*یاه کا*نشدد

م - عبش بسندی

ان اسباب کی شد یا کرنے کے بعد کہ تناہے کہ کوئی مسطنت بین صدی سے زبا وہ باتی نہیں رہنی ۔ فرد کی ج اس کے بیے بھی عمد طفلی است باب و بیری ہے ۔ بیکن اس سے لاذم نہیں آتا کہ کسی سلطنت کو اپنے ابتدائی وور ہی بیں ندوال متہو ہم کہتے ہیں کہ بیزنظر ہے اگر جب دول اسلامی کے کا ظرسے جیجے قرار دیا جا سکتا ہے ایکن دوئر سلطنتوں برصا دفی نہیں آتا ۔ سببادت آفلیب اور فیج کے متعلق این خلدون کے اکثر خبالات میکا ولی گئی آ الا مبر الاکی طرف ہا دے وہن کومنتقل کرتے ہیں ایعیں کا ترجمہ ہم نے سلاف کہ بیں عربی زبان میں کیا ہے باشبہ ان مسائل ہیں دین خلدون کو تفوق حاصل ہے کیونکہ وہ فلودنس کے چکیم ادراس کے دنہ برسے ہی بیلے گذرا ہے۔

بهاں ابن طدون کے فسفہ اجنماع کی تغیید کا موقع نہیں ہے۔ ہمادا مفصد صرف برہ کہ ابن خلدون کے مبادی کی مخیص بین کہ بہت کہ ابن خلدون نے ابنے فابل بادگا ہمفد میں برواضح ہوگا۔ کہ ابن خلدون نے ابنے فابل بادگا ہمفد میں برواضح ہوگا۔ کہ ابن خلدون نے ابنے کی کوشنش کی سے وہ اس فانون کا اکتشاف ہے جس کے تحت مغرب ہیں بری تحدن کی کوبن ہوئی۔ ابن خلدون نے اس فانون کے اکتشاف کا فقد صرف اس لیے کیا کہ اس بریس خداختاع کی بنیاد قائم کرے۔ اس بادے ہیں اس کا حقیدہ فاقعاک دیا گسط کو مسط کا جو اس سے ۱۰۰ برس بعد گزرا ہے جبین بنیاد قائم کرے۔ اس بادے ہیں اس کا حقیدہ فاک دیا گسط کو مسط کا جو اس سے ۱۰۰ برس بعد گزرا ہے جبین بی عقیدہ ہے تا دینی دافعات وہ ماخذ میں جن سے عالم اجتماعیات ابنے نتائج اخذ کرتا ہے در ملاحظ ہو الدین ناسلہ معرب مولط بود بریں

ابن خلدون کے وا نعاش زندگی اور اخلاق کے لحاظ سے اسس میں اور مبرکا وکی مولف کناب " الامبر" بیں

دیاده مثنا بهت بالی جانی ہے۔ بیدائش کے اغتبار سے دونوں میں مرت ایک معدی کا فرق ہے ان دونوں کے نطاخ کے حالات کی دوسے اور ان عہدوں کے اغتبار سے جن بروہ فائز ہوتے دہے احدان شخصبتوں کے کا ظریب جن کے حالات کی دوسے اور ان عہدوں کے اغتبار سے جن بردہ فائز ہوتے دہے احدان شخصبتوں کے کا ظریب ہوت وہ ماور وہ ما تر ہم ایک مادن کے مالات کے منعلن کا نی نجر ہراور وسیع علم حاصل نفا۔

ابن فلدون كيائے روز كار تھا -اس كے ميسے افراد سرد انے بين ثنا فو فادر سى بيدا ہوتے ہيں -اس نے ابن دنند کے مسفے کا گرا مطالعہ کبا اور اپنے زانے کے اکثر معننقدات کومندب کرنے کی کوشسٹن کی بنبروو مسأئل ببر اس كوآگسن كومعط برنغوق حاص لهد ايجب تواس كا يه نول كندسفه علم موجودات سے -ادسطو حبيبا شخص ج استنا دا وّل دمعلم اقل كعلاناس اس نظرب سس نا آسشنا تغا ميكن اسى لميزكو المست كومث نے ابن خلدون سے جھ سوبرسس بعد میش کیا ہے - اس مسئے میں ابن خلدون نے ارسطوسے بعی اعلیٰ ادراک کم ببوت دیا ہے۔ اس مغبقت عظیٰ کے اکمناف بیں وہ انیسویں معدیٰ کمسکے عام فلاسفہ بورب کا بیشروہے۔ دوسرااس كابرنول كرانساني اجتماع برتوانين وتواعدعا ترسون بي جوعم اجتماعيات كوعلوم فتنظم كمعف یں داخل کر دیتے ہیں۔ اس اصول میں ہی اسس کو اکست کو معطے بر تقدم حاصل ہے۔ کیونکرعا لمسے متعلق اس فلسفى كے علم کی نبیا د دوا مودم پہسے ایک تواتوام کا مطالعہ اوران کانجربہ دوم سرے ان فواہین کا اوراک جرجاعت بس بائے جلسے بس اور علی نجربوں اور فور و فکر کے فدیعے ان کا انکشاف ۔ اکسست کومدھ نے بھی عبب لینے وونظر بون مكونيات وحركبات كي تشري كي توابن خلدون كخيبالات بركيدامنا فدنبين كبا - كبوكمدوه كننا ہے کرتجر کے اور علم کے ذریعے سم برحقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور عقل اسباب وعل کوبے نقاب کرتی ہے۔ اس طرح ابن ملدون وه بهلانشخص سے حس نے اس خاص نظریے کومین کمیا جس کی دوسے نا دبی کواسی صد الكسعاق داددبا جاسكنا ب جس مديك كراس كى فايت مقائن كوجي كذا ادراس كى تنظيم ونسيق ب اكران ك ذريع السباب وتنائح كااكتشاف مهسك اس نجرب كع بعدهم اس تنبح برسيجة ميركم سرمعين مادند إبنه وقوح کے دخن خاص ننرائط دعل و وجو ہ کوسندام ہونا ہے - بالغاظ دیگرکسی ندن میں جب کہی خاص اسباب وعلل کا اختا ہوتا ہے تواس دفت ایک معین ما دیے کا علور ہوتا ہے ۔اس قول سے نیا دہ مغبول عام کون سا قول ہوسکتا ہے ، جس ك فأمل مونتيسكر، كوسط اور دوسرے علائے اجتماعيات بين -اس كے بعد ابن خلدون اس بنجے يرمنبيا سے كه ز مارزُ حال و ما منى رر و لاكن كرزنا سے أور تغیل حال كے مشابر موتا سے - بچر ربن خلدون كنا ہے كہ تا ربخ كى غايت اجنماعيات باحبات اجتماعي كامطالعهه-

مہنے بہ بہد بیان کیا ہے جیات اختماعی کی بین سکیس ہوئی ہیں۔جوئیکہ بعدد گرسے نمودار ہوئی ہیں۔ حالت برادت رمالت حرب با نیخ ابجر حالت حضادت و نعسل ثانی صغیر رمطبوع مسال مطبع از سریر معر ابن حادون نے اختماعی حیات کا سلسلہ برادت سے حعنادت تک رجمال با بطبع ضاد و فناکے اسباب بیدا ہونے رہتے ہیں ہائم کیا ہے اور ان اسباب کی اس طرح نحلیل کی ہے افغرد خناک اختباد سے عدم مساوات اور بروی قبائل کے قلوب سے ان کے متدن ہوجائے کے لیوننجا میٹ کی فعنبیلت کامفقود ہوجانا۔ بچران جدیدِفیائل کے شمدن ہونے کے لعب ر الذاع وافشام کے لہو ولعب بیں تنہکٹ ہونا۔

جو شخص اس کے اس اہم مقدمے کا مطالعہ کرے گااس کو ابک لخطے کے بلے بھی اس بات بین شک نہ ہوگا کو ابتداء سے انتہا کہ ابی خلدون نے افر لفتہ کے مغرب اور پورپ کے جنوب بیں جرع بی آبا دباں بائی ما تی ہیں۔ ان برنفیس نظر ڈوالی ہے اور اس کے تنعلق اس کے تول سے زیادہ سنند کوئی اور شبوت نہیں ٹاسکنا جواس نے عمیبت کے متعلق بیش کیا ہے رصفہ ۹ مطبع خرکوره) جس میں وہ کھفتا ہے کہ بزرگی اور النانی عظمت کی انتہا دنیا کے چارگروہ و میں سے مون ایک بیں ہوئی ہے ، مینی جو تھے گروہ میں ۔ ان چاروں گروہوں کے متعلق اس کی دائے بیرہ کربیلا گروہ بانی ہونا ہے ، دومرامب سند، تیسرا تقلد ، جو تھا فی دم۔

برام نظرافراز نبین کیا جاسکتا که این خلرون اینجاس نظری کے محاظ سے کرانانی افعان آب و ہوا سے متاثر موتے ہیں اور تنول وافلاس کے اغتبار سے ان کے حالات ہیں اختلات ہوتا دہتاہے ۔ بورب ہیں ترون وسطی اور نما گرجد بدہ کے تمام علماء کے اجتماع کا بیشرو سے دصفی ہوں اور اس کے بعد ) بیروہ ببلا شخص سے جس نے زیبن کی آبادی کے منعلق مجس کے اختماع کا بیشرو سے دان الله کے انزات کو بھی واضح کیا ۔ اگر چربعن فلاسفائر بونان نے بھی اس مسائل برفام اسما یا ہے ۔ لیکن ابن خلرون ہی وہ بید شخص سے جس سے ان مسائل برباس نرہ انے کے لماظ سے ابنی مسائل برفام اسما یا ہے ۔ لیکن ابن خلرون ہی وہ بید شخص سے جس سے ان مسائل برباس نرہ ان کے محد کا حقہ بحث کی سے ۔ ان مها حث کی اجمعیت عنائ تو نوشے شہر کہو کہ ان میں اس میں کہو کہ ان معلومات کی حد تک کما حقہ بحث کی وجہ سے وہ منال ہرجیات اجتماعی کو ا بیسے سب عوائل کی عرف روج کے اس میلان کا بہتہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ منال ہرجیات اجتماعی کو ا بیسے سب عوائل کی عرف روج کرتا ہے جس کا جم مشاہدہ کیا کہ سے ہیں۔

این فلدون کے اس بیان پر بہب کس فدر تاسعت مختا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ نہ کس کے برکا حقر بحث کرسکا اور خاس کے تمام اصول بر روشنی ڈال سکا - بکرتمام مسائل کے اما طےسے قاصر ہے کی وجہ سے ان بیس چیذہی بر اپنے خیالات کا اظہار کرسکا اور بانی مسائل کو ان جبیل القد دعلما در کے بیے جیورہ دیا جو اس کے جانشین ہونے و الے ہیں بیکن ہما دے دنی جیں اور اصافہ ہم ذاہبے حبب ہیں برمعادم ہوتا ہے کہ ابن فلدون کی وفات کے بعدسے بھی بندر ھوبی صدی سے لے کراس ذوان کی مسائل کو وا مسرز بین عرب ہو با ویکر مما کہ اس کی وفات کے بعدسے بھی بندر ھوبی صدی سے لے کراس ذوانے کہ مسرت ہوتی ہے کہ اکثر علام نے بورب نے کہ بس کی جواب ویا اور ان بیں سے اکثروں نے اس عربی مشرقی فلسفی کے نعمائل کو واموش نہیں کیا ۔ ہیں اس امر بی اس امر بی شائل کو واموش نہیں کیا ۔ ہیں اس امر بی شائل کو اس نے اپنی کاب بیر معلقاً ذکر نہیں اور جبار خرک کو مت کی ورب ہو کی اس کے دعن نہیں کہ کو مت کی ورب سال کی تعی ۔ کو اس نے اپنی کاب بیر معلقاً ذکر نہیں اور جبار خرک کو دون کی دون بیرس بیں شائع ہوا نعا ۔

# ابن خلرُون ا ورمبيكاولي

#### كامقابله ومواذبه

نیفولابیکاولی جوندرس کا ایک اجتماعی سیاسی فلسفی ہے مواسیلا بیں بہدا ہوا -اور کوالی نی میں وفات بائی جہود بہ فلارتس بیں بندر معویی صدی کے اواخر و سولہ بیں صدی کے اوائی بیں مختلف سیاسی محدول بہ فائر ہوتا

ریا چردہ سال کے دیوان فضاۃ عشرہ کا معتقد رہا -اور اس آتنا بین سیسی فارجی سبباسی مہمات بیس بھی محصد لیاس

زیانے بیں اٹملی کی حالت بہت ناذک تنی جرمن ، فرانسیسی ، البافوی تینوں اس بیر سببا دت قائم کرنے کی

کوشش کر رہے نیج -اس کے فتہ وں اور کھومتوں بہ حکم آقد ہمورسے تھے اور طواکو وکول کی طرح کم و فریب

با نلواد کے ذریعے اس بر فیصنہ کر رہے تھے -علاوہ اس کے حکومت البابا بیں بھی مخالفین نے سرامی ایا تھا

اور اس میں اصداع جاسے دالوں اور نیویلیم کھیسا کے فائم کرنے والوں میں کمش ماری تنی -اور مید نی قبلے

اور اس میں اصداع جاسے دالوں اور نیویلیم کھیسا کے فائم کرنے والوں میں کمش ماری تنی -اور مید نی قبلے

اور اس میں اصداع جاسے دالوں اور نیویلیم کھیسا کے فائم کرنے والوں میں کمش ماری تنی -اور مید نی قبلے

اور اس میں اصداع جاسے دالوں اور نیویلیم کھیسا کے فائم کرنے والوں میں کمش ماری تنی -اور مید نی تنا کے اس بر تنا میں معمورون جنگ تھا۔

کتاب "الاببر" ہے جواس نے امبرلور نیز ودی دلنیتی اعظم کے لیے تکمی تھی-

کناب الابیر "جن عرانی اور سباسی خفائن برشتنی سلے ان کا ہمیت کے منعلی علمادکا اختلاف ہے بعض کنے ہیں کہ اس کے سیاسی اصول معنر ہیں۔ کیونکر براستبدا دعند و خیانت اور دیگر اونے وسائل پر مہنی ہیں۔ ببعن کا برخبال ہے کر براصول درست ہیں اور قبام دولت کے بلے ان کا وجود فاگذ برہے۔
کتاب جھبیش نصلوں بیشتمل ہے جس بیں اس نے عکومت کے افسام اور اس کے حصول کے ورائے کو واضح کیا ہے ، مورو نی اور مختلط امار توں کا فرق نبلایا ہے۔ نیز مختلف تسم کی حکومتوں ، مدنی و دہنی حمال تول اور نبر و اور نروا نداؤں کے محتول کے درائے کے اور نبروا نداؤں کے مختلف الذائع کی شدہ ہے کی ہے۔ ان اصول کی بھی توجیع کی ہے جس کی اتباع المبرکے لیے صحول کا داور حکومت بیانا قدم ہجانے کے لیے لائمی ہے۔ چند فصلوں ہیں اس نے امیرکے لوائم سے بحث کی ہے بہد ہے این اور نائی ستائش یا قابل مذ بحث کی ہے بہد سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کہنا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہیے کہ لوگ اس سے مظہرنا ہے جسے سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کہنا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہیے کہ لوگ اس سے مظہرنا ہے جسے سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کہنا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہیے کہ لوگ اس سے عظہرنا ہے جسے سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کہنا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہیے کہ لوگ اس سے عظہرنا ہے جسے سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کہنا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہیے کہ لوگ اس سے عظرتا ہے جسے سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کھتا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہے کہ لوگ اس سے حسے سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کھتا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہے کہ لوگ اس سے حسے سیادت ، بخل ، فسا وجی نرم دلی وغیرہ ۔ وہ کھتا ہے کہ امیرکواس طرح رمنا جا ہے کہ اور ان خوصوں کی درم سے اسان کا کو اس کی درم سے اسان کا کور سے اسان کا کور سے اسان کا کور سے اسان کا کور سے اسان کی درم سے اسان کی درم کے کور سے اسان کی درم سے اسان کی کی درم سے درم کے کی درم سے درم کے کور کی درم سے درم کے کی درم کے کور کی درم کے کور کی درم کے کرم کے کی درم کے کر اس کے کرنے کے کور کے کرنے کی درم کی درم کے کرنے کی دور سے کرم کے کر کرم کے کرم کے کرم کے کرنے کرنے کی کرنے کے کرنے کے کرنے کی درم کی کرنے کی کرنے کرم کی درم کے کرنے کی کرنے کی کرکور کی کرنے کے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کے

مجست بهی کربی اورخالف بهی دمیں - اس کے بعد نبلا با ہے کہ امراء کی وفاداری کیسی ہوتی ہے اور ابہر کی شہرت کی افرائع ہوا کرتے ہیں - ان کے علاوہ ووموسے سیاسی اور عمرانی مسأئل برروشنی ڈوالی ہے - فرون وسطیٰ میں مغربی حکومتوں کی تادیخ ان تمام مباحث کوسیش کرتی رہی ہے - مبیکا آولی تقریبًا اسی مسلک برعمل ببراہے جس کو دو صدی قبل ابن خلدون نے نباد کیا نفا - اس بیا ہم جا ہتے ہیں کہ بہاں ان دونؤں کے سباسی وعمرانی خبیالات کی بکیسانیت کو واضح کر دیں - ہمارا عالم اجتماعیات اعمرانیات وحکومت کی امیبت کے متعلیٰ خاص خبیالات دی بھیسا کہ مبیکا آلی کے خبالات ناسفہ مبیک و ابہ سے نہور ہیں۔ خبالات دکھناہے جس کو البہ شے نہور ہیں۔

# كما بالأميرا ورمقدمته ابن خلون

ابی خلکون نے اسفہ کر انیان کے متعلق اپنے خبالات کا اظہاد اپنے مشہور مغدے ہیں کیا ہے۔ جب کہ مبکا آدلی نے اپنے فسفہ کی نومنے کی ب الابر ہیں کی ہے۔ ہمارے بلے بنز ہوگا کہ ہم دونوں کی اوں کا اجمالی موازند کریں کی ب الابر ہیں اور اضافی اصول برشتی ہے جوامراء کی حکومت کی ائید ہیں ہیں اور ان کی شدر ہے ان فصول ہیں کی گئے ہے جن کا ذکر او بر ہم جبکا ہے ۔ اور جن کا جم ابک سو بچاس صفے سے زائد نہیں متعدم ابن حکدون بر وصفحہ ۱۲۹ سے ہوں کا ذکر او بر ہم جبکا ہے ۔ اور جن کا جم ابک سو بچاس صفے سے زائد نہیں متعدم ابن حکدون بر وصفحہ ۱۲۹ سے ہوں کا ذکر او بر ہم جبکا ہے ۔ اور جن کا جم ابک سو بچاس میں بیش کی ہے اس میں جن بر بر مسلم کی ہیں جن بر بر میکا و تی ہے اس کی اور جعن بر فیمن کی ہوں کی ہے۔ میں جبند و بیے مسائل بری ہیں جن بر میکا و تی بر میکا و

# ابن علرون اورميكاولي

کے درمیان نما باں مشابہتیں

میکاوی اور ابی فلدون ان اسباب کے لحاظ سے جواس مومنوع پران کے تلم اٹھانے کا باعث ہوئے ہیں اور اپنے اس مسلک کے لحاظ سے جوا انہوں نے اختیار کہا ہے ابک ودمرے سے بالکیر مشاہدت دکھتے ہیں کہ کہ کہ کہ کوان سیاسی اصول کی تدوین ہر بورپ کے بہر آنٹوب والغات کے مشا مات اور نیز ان معما ئب نے آما دہ کیا جوخوداس کو تد ببرسلطنت کے دوران میں ہر واشت کرنے بہر سے سوہ سلطنت کا معتد فاص تھا۔ اور اس کے مواد سے اندون فی واقع ہے۔ اس کو مک کی نما خوابیوں اور بوشیدہ ساز شوں کا عالم ہا۔ مما اس نے بوری طرح مطالعہ کہا نما۔ اور اس کو مک کی نما و براس نے اس سکے نے متعلق کر امبر کو ابنی جن کا اس نے بوری طرح مطالعہ کہا نما۔ اور اس مطالعہ کی نمبیا و براس نے اس سکے نے متعلق کر امبر کو ابنی مکومت کی نمبیا وکس طرح تا فرکر کی جا ہے۔ ابنے خیالات کی تعبر کی اور مثال میں ان وا نعات کو بیش کیا جن کا اس نے اپنی وہ سرحالت میں ذکم اس نے اپنی دو مرحالت میں ذکم اس نے اپنی دو مرحالت میں ذکم وجر بر بورب کی تاریخ سے متجاوز نر ہوا۔ مشرتی اقوا م میں اس نے صوت ترکوں کا وکر کیا ہے۔

یہ دونوں مسفی اپنے اکثر نعیالات میں جو وزادت احکام وصناع کے مالات اور خوشا مربوں سے اجتناب کرنے بنیز سلطنت کے عروج و فروال کے اسباب کی توجیب اور نوج پر اختماد کرنے کی ایمیت اور دیگر اموار سے رہن کی تفصیل کی بیال حاجت نہیں مبت کی مشاہبت دکھتے ہیں۔ سلطنت کی تائید میں سیاسی قواعد رجن کی تفصیل کی بیال حاجت نہیں مبت کی مشاہبت دکھتے ہیں۔ سلطنت کی تائید میں سیاسی قواعد کے متعلن ان ہیں جو اختلانات بائے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم کی توجیع برہم اکنفاکستے ہیں۔

ابن غلرون اورميكا وكي

کے درمیان منا بال اختلافات

سعنت کے بارے میں بہاوکی کی کام بیث کافلامبد ہے کاس نے اس کی دوشیں ہیں اجمہور بر لوکیر ہی تعقیم
اس کے زمانے بیں یورپ میں دائی تھی - نیز میکاولی نے سعطنت کے تعلق کو کلیسا اور ان قبائل سے جواس کے نمانہ

میں مکومت کے طالب نفے واضح کیا ہے - ابن فلدون نے جمہوریت کو اپنی کناب میں کوئی جگر نہیں دی البتداس
نے سعطنت کی مختلف نسیس کی ہیں ۔ فلافن ، عک، سعطنت ، امادت - بی نقیم اس ندما نے بی اسلامی ممالک
میں دائی تھی - اس کے ساتھ عوب او مجھ کا لؤں کے حالات کے فرنظر دین اور عصبیت سے اس کے تعلق کی وضاحت کی
میں دائی تھی - اس کے ساتھ عوب او مجھ کی دعام فلبداور کا نی وسعت حاصل ہو ان کی نبیاد ندم ب بر بہونی ہے
جو یا تو نہوت کے توسط سے ہونی ہے با دعوت می والی میں دعوت مصبیت کے نبی وائم نبیں
دہ سکتی - بدایل العنساب و بدو میں ) ہے کے ودمیان بائی جاتی ہے در شعری ویٹی ایل حضراس سے محوصم سے ہیں ۔

کونکہ بہ اہیں میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں کسی بات بہنتفق نہیں ہے ۔ بخلاف بدو کین کے جوعمبدت کے ذمیع بہت ان کو ذمیعے ایک دوسرے کی مدافعت کہتے ہیں اوران کے اکا ہر ویشیو ابھی اس دقالے کھاظ سے جرعامنہ الن س میں ان کو حاصل ہم تا ہے ان کی حابیت کہتے ہیں ۔ ان کی مدافعت اس دقت کک درست نہیں ہوسکتی جب کے دہ وہ اہل حصیبیت واہل نسب شہول ۔ اپنے فول کی تا بُیر میں ابن ملّد ون نے تاریخ اسلام سے بہت سی شالیں مشیل کی ہیں۔ کیو کوسلطنت اسلامی کی بنیاد دین و حصیبیت پرسے ۔

میکا آدنی نے دین کومتوں ہر دھ تی با ) ابک فاص فصل کھی ہے جس ہیں اسے بیان کیا ہے کہ دہنی مکومت

کو تبا ماد توں اور فدیم رسوم کی دج سے مامسل ہوتی ہے ان کے دریعے یا دشاہوں کو اپنی سلطندوں کے برقوار رکھنے

میں مدد ہتی ہے ۔ اس نے اس امر ہے بحث نہیں کی کہ دولت کی تابیس ہیں غرب کو کیا وضل ہے کو دکو لفائنی نے بندا نہ کوئی مکومت قالم نہیں کی ۔ البتداس نے ان درائے سے من دریجت کی ہے جن سے اہل کلیا کولیے نمائی ہیں دیموی توب مامسل ہوئی ۔ بہاں کے کہ انہوں نے شاہ و فرائس کومر حوب کر دیا ۔ اوراس کو آئی سے نمائل بہر کہا اورائل بندق کو قبل کر دیا ۔ اس کے لبد کلی اس کے امراد کو بھی خواہ وہ نوی و دی اثر کیوں نہ مہوں ۔ بہری اور ایک مل کا میر بر چیک کوسے والی فوج کے کہ دولت کا تباحث و نبام فوج برہے اور ایک مل مقدر سور نے جنگ ادراس کے نظام اور تر تبیب کے کچھ نہ مہونا چاہیے ۔ کہونکہ حکام کے بلے برائک ناگریوں نہ مہر کا ہے۔ اس کے ذریعے مورد نی با دراہا کہ کی می خواج و جا وجو بی وحربی ترابیر بر یخورو خوص کر ایک نیا کہ برائل کے حکام جو فرجی وحربی ترابیر بریخورو خوص کر ان سید جن کی کے درتے تک بہنچاتی ہے ۔ بہم اس نیتے بربینچ ہیں کہ ایلے حکام جو فرجی وحربی ترابیر بریغورو خوص کر اس برین کی کورئی کو کا کورائد تک کو کھو میٹھتے ہیں۔ سب سے بطرا سب جن کی برائی کی نیا دین کو کھو میٹھتے ہیں۔ سب سے بطرا سب جن کی برائی کو نمائدت کو کھو میٹھتے ہیں۔ سب سے بطرا سب جن کی برائی کی نمائدت کو کھو میٹھتے ہیں۔ سب سے بطرا سب جن کی کو مائدت کو کھو میٹھتے ہیں۔ سب سے بطرا سب جن کی کو مائدت کو کھو میٹھتے ہیں۔ سب سے بطرا سب جن کی کی مائدت کو کھو میٹھتے ہیں۔ سب سے بطرا سب جن کی کی مائدت کو کھو میٹھتے ہیں۔ دوراسی وقت ممائل کی جندی کو میں کرنا ہے۔ دوراسی وقت ممائل کو مائدت کو کھو میٹھتے ہیں۔ دوراسی وقت ممائل کی مائدت میں کو کی مائوں کو میں میں کی گوران کی میکھتے ہیں۔ ان کو کھور میٹھی کو میں میں کو کی مائوں کو کھور کی کورکی کی کورکی 
بی فلدون کی بعض آماء بھی اس فابت کی طرف اشامہ کرتی ہیں۔ بیکن ان دونوں ہیں اسس کے بدل خلاف ایا جاتا ہے کہ مکام کی سیادت رہا یا ہمی مرح قائم کی جائے۔ میکا آدلی کاخیال ہے کرسب سے بہتز در ابعہ بہہ کہ رہا آتا ہے کہ خاص میں میں ایک ایم سوال یہ دھابا کے قلوب ہیں جبت اور رہب بیدا کی اس ہے۔ آتا ہے کہ حت ہیں دہ کتنا ہے مہاں ایک ایم سوال یہ ہے کہ حاکم کے بیا کون سا اصول زیادہ مناسب ہے۔ آئی اس سے خوف سے زیادہ محبت کی جائے باس کا جبت سے نہا و وفوف سے ذیا وہ محبت کی جائے باس کا عجبت سے نہا و وفوف سے دیا ہوں کا جب ہے کہ وہ معبوب بھی ہوا ور مبیب بھی ۔ چونک ان دونوں حالت ناک ہو ہے۔ لندا کہ بھی امبر کے بلے ان دوحالتوں میں سے ایک حالت ناک ہو ہے تو کیجراس کا حبیب ہونا ہی ہنر احت اس کا حبیب ہونا ہی ہنر النول کا مبیب ہونا ہی میں منافران ہو یا سے جو مشہور ہے بالکل میں ہے کہ وہ ایجی چیز کونا بہند کرتے ہیں فینوان لیا ہی منتقاف الفائل ہونے ہیں منظول سے جو درتے ہیں اور محنت کے گرویر و مہدتے ہیں۔

امبرمكسيك لازم سي كرده ابنى فرج كو قا لويس مسكم سختى بين منهور سوكيونكر بغيراس ك وه ابنى فوج كو

انحادد اطاعت برنائم نهبر دكوسكما دصفيه ۱۹۱۹) مثال مين اس في من بال وغير وكويب بي بيا وكي وكويب ميكا وكي والما و في جند نصول بس بربحث كي سع كه حاكم كو ابني سيادت كم تعفظ كه يه كيا طرز عل افتيا دكرا ما سي - جنا نير وه منغي ۱۷۱ مين كمناسه-

اس حاکم کوجو اپنی سلطنت کی بھاکا دندومند ہو یہ معلوم کر لبنا جہلے کہ اس کو اپنی خوامشات بیں کسی طرح کی کرنی جا ہیے اورمنا سب احوال وا و فات بین خبرد کشند کاکس طرح استعمال کیا جائے ۔"
صفورہ ہاں ہیں کہنا ہے کہ میاد نتا ہ کے بلے مزوری ہے کہ ان عیوب کے اختیاد کرنے سے حالانہ کیے جن مبنی کی نخط د شواد ہے کہونکہ انسان کوغود کرنے برمعلوم ہوگا کہ اکثر امور جربنظا سراس کو فعنائل معلوم ہوگا کہ اکثر امور جربنظا سراس کو فعنائل معلوم ہوگا کہ اکثر امور جربنظا سراس کو فعنائل معلوم ہوگا کہ اکثر امور جربنظا سراس کو فعنائل معلوم ہوگا کہ اکثر امور جربنظا سراس کو فعنائل معلوم ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے تو وہی تباہی کا جا حنت ہوتے ہیں۔اکثر الیے امور جو بنظا سراو ڈئی مدسے کے معلوم ہوتے ہیں اکثر الیے امور جو بنظا سراو ڈئی مدسے کے معلوم ہوتے ہیں ان ہیں خیروسلامتی ایون بیدہ موتی ہے۔

بادنا ہوں کے لماظ سے اس نے کرم دیجل برہمی بحث کی ہے، جنانچہ وہ کتا ہے کہ یا دنشاہ کو کال سے منہم مونے بہر رنجبدہ نہ مہونا جا ہیے۔ حب اس کا اوا دہ ابنی توم کا مال جبرانا نہیں بلکہ عبیب سے وفت مخالفین سے بہر رنجبدہ نہ مہونا جا ہیے۔ حب اس کا اوا دہ ابنی توم کا مال جبرانا نہیں بلکہ عبیب سے ابنا مراف میں الزام کا نشانہ سے ابنی مرافعت ہواور حقیر و دبیل ہونا لیب ندر کر سے دبیان اس کو جا ہیے کہ مند برحرص کے الزام کا نشانہ نہیں جب جن کے ذریعے مسلطنت کا تحفظ آس ن موج آنا ہے۔ مرب سے جن کے ذریعے مسلطنت کا تحفظ آس ن موج آنا ہے۔

ابک اور فصل میں مکام کے ابغائے عمد کے متعلیٰ گفتنا ہے کرجب کوئی ماکم کسی شخص سے سی معلی طیبی جمد کرنے نوکیا س کے لیے اس کا ابغا صروری ہے جاس کے بعد کہنا ہے کہ بدام خفی نہیں کہ جو با دننا ہ ابغائے عمد میں منہور مونے میں۔ ان کی بست بجد مرح وستمائش ہوتی ہے۔ ببکن اس نہ مانچ ربہ نبغا نا ہے کہ جو حکام ابنے دعدے کا یاس نہیں رکھنے اہم اس انہا م دینے ہیں اور وہ اپنے کمرکے ذریعے سے لوگوں کو فریب دینے ہیں۔ اور بالا خران حکام برغلیہ حاصل کر بیتے ہیں جن کی زندگی کے اساسی اصول انانت اور ابغائے عمد سوتے ہیں۔

اس کے بعد اس کی تعقیب کرنے ہوئے کتاہے کہ امیر کی طبیعت بس ننیر ولوطری وونوں کی عصوصیات مونی جا بہر سے ایس کے ا جا بئیں شرکی طرح حمل اور ہواور لومرطی کی طرح مکروفریب کرسے اس کے الفاظریہ ہیں:-

مابیرکو میا بید که لوطری میزنا که مکاد اورخت جواس سے مرحوب ہوں - اسی طرح وہ نینرکی طرح میں دہت ماکم بیرطر بی اس سے بوف کر بی جو بادت ہ مون بیرکی طرح دہنا جا بہنا ہے اس کی نجانت کی کوئی توقع نہیں - اس کے بادثنا ہ کو جا ہیں کہ منانی ہو تو نفص عمد سے نہ ڈورسے دیکن حب ایفائے حمد کے اسب بہ موجود میں توجید شکا کے باخر کا کہ بات کا کہ کہا ہے باخیر موجود میں توجید شکا ماکہ تام لوگ تبک مجل تو بھرجس قا صوب کا بیس نے ذکر کیا ہے باخیر میں وہ ندار سے ساتھ اپنے و قدرے کا برگز کا ظنین سکھتے تو بھرتم بھی وہ ندارہ میں کے تو بھرتم بھی اپنے و عدے کا برگز کا ظنین سکھتے تو بھرتم بھی اپنے و عدے کے تحفظ برجیب مود نہیں موسکتے ۔ ا

م حاکم کو جا ہیے کر حیب و عدے کا ابنا نہ ہوسکے تو قالونی جیلے اختبار کرے۔اس بادے ہیں بہت سی اسی تعلیمی عام کتی ہیں جن سے نابت ہونا ہے کہ ابلے حکام کے باسس جربے وفاسوں مسلے واشنی اکثر مرتبر منزلزل مرح انی ہے۔ ادر وعدمے فراموش کرد ہے جاننے ہیں اور چومکام دو باصفت ہونے ہیں وہ اپنے مقا صدیبی کامباب رہتے ہیں بیکن پر نمایت صرودی ہے کم اس صفت کو لوگوں سے پوشنیں ہ رکھا جائے اور بنا وط ہیں حاکم کوخس ص مہادت حاصل تہو۔عوام سا وہ مزاج وافع ہوئے ہیں وہ اہل غرص ہوتے ہیں اور اہل غرص اتن اور فرماں ہوار ہونے ہیں اس حالمت ہیں ممکّد ابینے شکا رہسے محروم نہیں رہ سکنا۔

شال بین اس فی اسکندرساوس کوبیش کیا ہے کیونکہ اس نے اپنے زبانہ حیات بین محسن کمروفریب کو
ابنا نصب العبین بنایا نعار میکا ولی کتا ہے مبطا ہرائی بات کا باسس رکھنے اور البغائے عملہ بین اسکندر بادی
سے زیاوہ کوئی شخص فا درنہ تھا تاہم برحمدی میں بھی کوئی شخص اس کے برابر نہ تھا ۔ اس کے با وجود وہ ہمیشہ
اپنے مکروفریب میں کامیا ب دیا ۔ کیونکہ وہ فطرات الشائی سے بوری طرح وافعت تھا۔ بیں حاکم کے بلیے عزود کم دور میں کہ وہ میں کہ میائل سے منصوب ہوجن کا ذکر اوپر گزدا ۔ البتراس کے بلے لازم سے کشہرت دے درکے کروہ ان تمام معدوسیات سے دبن جرائت کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ ان تمام نعائل سے موصوف ہونے کا محمن اظہار سود مند ہوتا ہے ۔ نہمارے موصوف ہونے کا محمن اظہار سود مند ہوتا ہے ۔ نہمارے کے بہتر ہے کہ نقوئ اوا فع ہی النائی اور ندم ہی مجبت اور اخلاص کوظا سرکر واور فی الوا فع ہی ان اوصاف میں ہوئے لئے انہار کرنے برجبود ہو جاؤ کو اس میں کوئی وقت واقع نہو ہو۔

ان امود کومیکا آلی یاد شا ہوں کی مکومت کے بقا دو استخکام کے بیے نمایت اہم سرار دیماسے لیکن این خلدون اکٹرموا فع بر ان کی مخالفت کرنا ہے -

ابی خلدون کے خیال کے مطابق بادشاہ کے لیے ظلم وسنم مضربے اس کو اپنی رجیت ہے طائمت اور نری کے مساتھ حکومت کرنی چاہیے۔ اس کے اجدائ فان فلم سے اجتناب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسن اخلاق کا قیام نری و طائمت کے ساتھ حکومت کی اور ان کا گرفت کرنے والا ہو تواس سے لوگ خوف زدہ ہو کر بردل ہوجا بیس گے۔ اور اس کی مصاحبت بیس رہیں توصف مجدوث فریب و مکر کا جامر پینے رہیں گے۔ اس طرح ان کی بھیرتین فاسد اور اخلاق تباہ ہوجا بیس کے جاس طرح ان کی بھیرتین فاسد اور اخلاق تباہ ہوجا بیس کے جنگ اور حصلے مواقع ہراکٹ وہ اس کا ساتھ ججو در ویں گے۔ اس طرح نینوں کے دنیا دسے وہ ان کی احا دسے محدم ہوجائے کا اور بعض اوقا من وہاس کے قتل کے در بیا ہوجا بیس گے۔ اس کی سلطنت نباہ ہوجائے کی اور افتدار باتی ندرہے گا۔ اس طرح اگر وہ اس ہوجا براز خکومت کرتے توجیبا کہ ہمنے کہا ہے ۔ بہتے جیبیت کی اور ان کی احداد کی کو حقیب کی وجرسے اس کا افتدار ہی باتی ندرہے گا۔ برخولات اس کی کو حقیب کی وجرسے اس کا افتدار ہی باتی ندرہے گا۔ برخولات اس کی کو حقیب کی وجرسے اس کا افتدار ہی باتی ندرہے گا۔ برخولات اس کی کو مقیب کی وجرسے اس کا افتدار ہی باتی ندرہے گا۔ برخولات اس کی کو مقیب کی وہرسے اس کی افتدار ہی باتی ندرہے گا۔ برخولات اس کی مقابل ہیں اس می کا دین بیں جان دیے کو تبار ہوں گے۔ اس طرح برخشیب سے کو اندان سے در بیس جائز ہیں مورکی۔ وہما ملات میں اس کی حابت بیں جان دیے کو تبار ہوں گے۔ اس طرح برخشیب سے کو اندان سے ایک برہے کی اس طرح برخشیب سے اس کی حاب کی کو اندان سے ایک برہے کی اس طرح برخشیب سے اس کی معاملات میں اس کی حاب اس کی حاب ایک برہے کی اس طرح برخشیب سے اس کی معاملات میں اس کی حاب ان ان کے لواز ان سے ایک برہے کی اس طرح برخشیب سے اس کی حاب کی کو اندان سے ایک برہے کی اس کی حاب کی کو اندان سے ایک کو اندان کی کو اندان کے کہ کو اندان کے کو اندان سے ایک برہے کی کو اندان سے ایک برہے کی کی کو اندان سے ایک کو اندان کی کو اندان سے ایک کو اندان سے کی کی کو اندان کے کو اندان کی کو اندان کو اندان کو اندان کی کو

بادشاه ان براسان کرے اور ان کی حمایت کرے - معافعت ہی کے در بھے بادشا ہت مکمل ہوتی ہے تعمیت و احماق برہے کروہ ان کے معافقہ رفق ویروت سے پیش ہے اور ان کے امود معامشس میں مدوسے اور بر رعایا کی محبت حاصل کرنے کا سب سے اسم ذرایعہ ہے ۔

ابن ظرون کراہے کہ باوش او کی فعدو صبیات سے ایک بیہ ہے کہ اس کو فعدا کی جس براس کا قیام ہوتا فعدات وہ ہے جرسباست اور ملک کے لیے مناسب ہو ربزدگی کی ایک اس ہے جس براس کا قیام ہوتا ہے ۔ اور اس کے ذریعے اس کا تحقق ہوتا ہے اور وہ عمیدیت ہے اور ایک فرع ہے جواس کے وجود کی تکمیل رق ہے اور در در کمال کو بہنجا تی ہے اور وہ اعلی فصائل ہیں۔ اگر مل عمیدیت کی غایت ہوتو وہ اس کی فروحات و متمات یعنی اعلی فصائل کی معین خصائل ہیں۔ اگر مل عمیدیت کی غایت ہوتو وہ اس کی فروحات و متمات یعنی اعلی فصائل کی معین غلیت اور در میں بر مند لکل آلے جدیدے مقد معیدیت افجہ اور معاف تھیدہ کے افرادا ور مقاف وی موتو اہل ملک کے لیے دہ کس طرح جا گڑ ہوسکتی ہے۔ جو سربزدگ کی خایت اور مرشوف خاند اور اس کی ذریعے ان بین ضدا کے احکام جادی موسکہ بی الشر تعالی کی فعلا فت ہے تاکم اس کے ذریعے ان بین ضدا کے احکام جادی موسکہ بیں۔ الشر تعالی کے حکام بندوں کے لیے یہ جی کہ ان کے ساتھ اس کے ذریعے اور مصالے کو ملی ظرور کھا جائے ۔

اگربہاں گنبا نشہوتی توہم اور دوسری شالبر شین کرسکتے ۔ ببوکد کتاب الامبر میں بہت سے میجے اختماعی تواعد بائے جاتے ہیں۔ شلا مخلوط مکومتوں سے بحث کی گئے ہے اور تبلایا گیا ہے کرماکم کوان مبرا بنا اقت دار الامرکی جاتے ہیں۔ شلا مخلوط مکومتوں سے بحث کی گئے ہے اور تبلایا گیا ہے کرماکم کوان مبرا بنا اقت دار الامرکی خالم میں میں میں میں میں میں میں اس کی مقال میں تا کہ کرتے ہے ہیں اس کی مقال میں بائی جاتی ہیں ۔ اس کے ملاوہ اس کے وہ احکام جو ان ممالک کے متعلق ہیں جن کی فوجی قوت برطعی مولئ ہے ، نیز اس کے وہ خبالات جومتمن مکومت سے تعلق ان ممالک کے متعلق ہیں جن کی فوجی قوت برطعی مولئ ہے ، نیز اس کے وہ خبالات جومتمن مکومت سے تعلق

مکھتے ہیں بہت سارے فوا مربہ شمل میں-

سے ہیں۔ سے مارسے واسر بہت کی ہوتا ہے توہم اس کی بعق لفزشوں کو نظر افرا نہ کو بھی ہوتا ہے توہم اس کی بعق لفزشوں کو نظر افرا نہ کھیں۔ بہت ہم میں ہے میں ہوتا ہے توہم اس کی بعم نے مجبور ہوتے ہیں ہم نے ابن خلدون دبیکا ولی کا بہاں صرف اس لیے مقابد کیا ہے کوان ممائل ہیں جن کی ہم نے بیاں نشر رکے کی ہے ان دولؤں میں بہت بجھ مشا بہت یا بی جانی ہے۔

### این خارون کے اسلوب کی توریخ این خارون کے اسلوب کی توریخ

اور فلسفے کے منتسلق اسس کی رائے ک

ابی خکرون مقلی فلسفی ہونے کی حیثیت سے فلاسفا ملام کے زمرے بیں شامل نہیں کیا جاسکہ۔ بیکن ہم ا مورخین فرنگ کی دائے اختیاد کرتے ہیں جنہوں نے ابن خلدون کوعلوم اجتماعی اقتصادیات ادفلسفہ تاریخ کابانی قراد دیا ہے وہ ان فلاسفہ کے سلط کی کوئی ہے جن کی ابتداکندی سے ہوئی اور اختیام ابن درند بہموا۔
ابن ملدون فسیفے سے بالکل نا اسٹ فاتھا ماس نے فلیفے کے اولیات واصول سے واقیبیت حاصل کہ لی تفی ۔ اس کے بعدا پنے طبعی مبلان اور عملی اجتماعی مباحث سے وارسی کی بنا بہر اس نے فلیفے سے اعراص کیا۔
"ناہم اس نے نام عالم بہ ایک فلسفیا نز نظر قوالی اور آبادی اور آمد فی بہعنایی اصول کو منطبی کیا۔ اس نے ابنی سے مفدے سے نعبر کیا ہے ور نراس برفلسف کیا۔ اس نے بالک کا اول کا اور آمد فی بہت کی بہتی کیا ہوں کی بہتی کیا ہوں کی بہتی کیا ہوں کی جومعتر نب کرتے ہیں جس میں ابن خلدون نے فلیف کے شعان بحث کی ہے والک کا اور درست ہے بہاں ہم اس کا کچھ معتر نب کرتے ہیں جس میں ابن خلدون نے فلیف کے شعان بحث کی ہے وہ کہتا ہے کہ اس فیسل میں اس نے "فلیف کے بطلان کو اور حاطبین فلسفہ کے نساد "کو واصنے کیا ہے اس سے اس کے اسلوب اور طریق و ف کرکا ہیت مبتیا ہے ۔ جبتانچہ وہ کتا ہے : ۔

ادربری جیزوں سے وہ جی ب رہنا ہے۔ جب نفس اس سعادت سے فیصنیا ب موتا ہے نواس کوا کہ خاص لذت حاصل موتی ہے ادر اگراس سے جبل موتو بیرا کہ دائی شقادت ہے ۔ ان کے نز دیک ہوت کے راحت و مذاب کے بھی ہی معنیٰ ہیں۔ اس طرح کے اور خرا فات ہیں جن کی تنعیبل ان کے افوال سے معلق ہوسکتی ہے۔ ان نام ندامیب کا امام اد سطوم تقد ونی ہے جس نے ان نام مسائل کی تشریح کی ان کے علوم کو مدون کم با اور ان نام دلاً لی کو منعنبط کہا جو صد لوں سے ہم کمک جلے آ دہے ہیں برا مل مقد و نبیہ سے نعا امقد و نبید لیا کہ نشرہے ۔ اس کو افوا طون سے کم مذتفا یا معلی اول الا طلاق می کاس کو نقب دیا گیا ہے ۔ اس کو فن کا استفا دقوالہ دیا جا تا ہے۔ برہدا شخص ہے جس نے مناب کو ورث کیا اس کے سائل کی بحبل کی اور اس کو کمال شرع و بسطی کے ساتھ بیش کہا یہ منطق کے نوا مین کو آئی کو رہ کیا ۔ اس کے سائل کی بحبل کی المبیات ہم بھی وہ ان کا اسلی کا مضل میتا ۔

کر ساتھ بیش کہا یہ منطق کے نوا بین کو اس نے نما بیت میں وجو پی کے سائل می منظ کی المبیات ہم بھی وہ ان کا اسلی کا مضل میتا ۔

اس کے بعد زمان اسلام بیں لعبن افراد نے ان مذام یس کی الکیبرا نباع کی اور سیھوں نے سوائے جیندا مور کے ارسطو کی دائے کی کان تفلید کی جب خلفائے بنی عباس نے متقد بین کی تنا ہوں کا بونائی زبان سے عربی بیس نرجمہ کروایا تو اکٹر اہل مذہب نے ان کا مطالعہ کیا اور علما بیں سے جن کوخدانے گراہ کر دیا تھا ۔ ان کے ندا ہہ کی بیروی کی ۔ ان ک حایت بیں مجا ولہ کیا ، اور ان سے جیند فروعی سائل میں اختلاف بھی کیا ۔ ان بیں سے مشہور الوقعہ زلا ابی سے جو جونئی صدی ہجری میں بیف الدولہ دلم ہی کے عہد میں گذر اسے ۔ ووسرا بوعلی سینا ہے ۔ جو یا نجو بی معدی میں خاندان بنو کوریہ سے نفا اور جونظام الملک کے مہد میں اصفعان وغیرہ بین نھا۔

دا منے ہوکہ بردائے جس کی انہوں نے بیروی کی ہے کئی دجوہ سے باطل ہے۔ ان نمام موجودات کو عفل اقل کی طرف منسوب کرنا ادرو اجب الوجود کی طرف تر تی کرنے بیں اسی بر اکتفا کرنا ، ان استباد کے جس کے کی خدائے تعالی نے نخلبق کی ہے۔ وجودا قال سے مبت زیا وہ وہ بع ہے دا ورالیسی جیزوں کو النٹہ نغالی بیدا کر لیے جن کا نمہیں علم نہیں والابنہ ) نم نے جو محفل آنبات عفل بر اکتفا کیا ہے اور ما ورائے عقل جیزوں سے خفلت برنی ہے اس بیس نہیں دی مالت بالکل ان طبیعین کی سے بہنوں نے محفل اجسام کے نبوت کو کا نی بھی اجبر المجاب نہیں ہوں کے افرائ کی مکمت بیں جسما نبات سے ورے کو فی شے نہیں ۔ ان کے ولا مل جنہیں وہ ابنے وعود کی کا نفری مجھے جو بسے اور ان کو منطق اور اس کے فا لول کے معباد بر بہن ہیں جنہ کی درائ کو منطق اور اس کے فا لول کے معباد بر بہن ہیں جنہ کی میں بیں جمعے جا سکتے۔

وه والأل درسها فی موجودات سے متعلق ہیں اور جن سے علم کو انہوں نے علم طبعی سے موسوم کہا ہے فلطبو سے مہر انہیں کیو کر در و فیا سان سے جو ذم نی نتائج ان کے نز دیکے متنبط موتے ہیں ان بیں اور خارجی موتودا میں مطابق نے کہ فیر کر در و فیا سان سے جو ذم نی اگئی اور عام مواکر نے ہیں اور موجودات خارجی لینے اوسے کے میں مان نے ہیں۔ مکن ہے کہ ما دے بیں کوئی الیسی خصوصیت موجو ذم نی اکلی کوخارجی خصی کے مطابق موسیات موجود و منی اکلی کوخارجی خصی کے مطابق موسی سانھ منتخص نے بیں۔ مکن ہے کہ حت اس کی شہادت دسے نواس حالت بیں شہوداس کی دبیل موگی

سزگر برا بین - تو پھر انہیں ان ولائل سے کس طرح لقین حاصل ہوسکتا ہے - بعض اوقات و من محقولات اوّلی بیر بی جو خیالی صوب کے ذریعے تعظیمیات کے مطابق ہوتے ہیں تعرف کتا ہے - بیکن معقولات آنا بنہ بی نہیں کرسکت ہی گئے جو دو مسرے و بسیعے کی ہوتی ہے اس صورت بیں بیر علم نیفن کے احتبار سے محسوسات کے درجے کا ہوگا ۔
کی توکھ معقولات اوّلی کے خادرے کے میت نہا وہ مطابق ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ ان برکا مل طور سے منطبق ہوتے ہیں ۔ بیکن مہم کو جا ہیے کہ ان برغور و خوص کرنے سے اعراز کرنا چاہیے کہ ان برغور و خوص کرنے سے اعراز کرنا چاہیے کہ وہ بیات کے مسأل نہا دے دبن کے بلے مفید کمیں ۔ مسلمانوں کو غیر مینہ وری امور سے احتراز کرنا چاہیے کہ وہ بیجات کے مسأل نہا دے دبن کے بلے مفید ہیں منا امور معانش کے بلے اس بالے اس کا ترک کرنا لانہ ہی ہے۔

رہے وہ موجودات جو اورا دالحس ہیں بعنی روحا نیات جنہیں علم اللی اورعلم البدالطبیعہ سے موسوم کیاجاتا

ہے۔ ان کی ذوات را ہمیات) بجول ہیں۔ نمان نک بہنینا عملن ہے منراں کے نبوت بیں کوئی ولائل بیش کیجا

سکتے ہیں کیونکہ موجودات خارجیہ وشخصیہ سے البے معفولات کی تجرید عملن ہے جن کاعلم موسکتا ہے۔ ذوات موصا نبر کا ہم کواوراک نہیں ہونا جن سے دوسرے اہیں توں کی تجرید کی جاسکے کیونکہ ہم کمیں اوران ہیں جس کا حجاب حائل ہوتا ہے۔ اس بیلے ان کے نبوت بیں کوئی دلیل بیش نہیں کی جاسکتی سوائے نفس النا فی اور اس کے احوال اور حصوصًا عالم روباء کے وجود کے جو ہر شخص کے بیے صفس ایک وجد افی نشے ہے ، ہما رے اس کے احوال اور حصوصًا عالم روباء کے وجود کے جو ہر شخص کے بیے صفس ایک وجد افی نشے ہے ، ہما رے بنہاں وبیت کا کوئی ذراجہ نہیں اور ان کے ما ورا وجر خالی جب ابنی ذات وصفات کے لیاظ سے بنہاں وبیت سے بنہاں وبیت سے میں اپنی ذات وصفات کے لیاظ سے بنہاں وبیت کا ہما ہے کوئی داست کے گھا نہیں۔

منعقین فلاسفرنے الس کی تشریع بول کی ہے:-

 ہے توکس فدرمہ در ہوتا ہے بلاشہ وہ مسرت جونفس کے بلاواسطہ ذاتی اوداک کے وربیعے عاصل ہوتی ہے اس کا فلسے اگر نفس روحاتی کو بلاواسطہ اوداک عاصل ہو تواس کو ایک ایسی لذنت میسوس ہوگی جس کی تعبیر ممکن نہیں۔ اس اوداک کا حصول نے رونظے کے وربیعے نہیں ہوتا بکہ ببحس کے حجا بات کے مرفعے ہوئے اور جاتی فدادک کے مرفعے جانے ہے عاصل ہوتا ہے۔ اکثر شفعو فہن اس شرکے اوداک کے دو بلیع ہوں اور جاتی کہ داداک کے دو بلیع جسما فی تو کی اور ان کے مدادک کے دو بلیع ہیں۔ اور دیا منت کے ذربیع جسما فی تو کی اور ان کے مدادک حتی کہ دادک کے موجے ہیں تاکہ نفس کو جبما فی موافع کے ذائل ہونے کے بعد اپنا حقیقی اور موجائے جس سے اس کو ایک خاص تا قابل اظہار لذرت محسوس ہو او رب جو بجبر بھی انہوں نے بہتفدیہ صحبت یا در کہا ہے ان کے مسلم ہو تا ہوں کا موجود اس کے بیر بیان ان کے مقصد کی شدیع ہے گئی نہیں۔ موسین یا در کہا ہے ان کے مسلم ہونے ہیں بازی کیا ہے کہو تکہ برا ہیں اور اقدار کہ تعلق مادک جسمانیہ ہوسکتا ہے موسکتا ہے معن باطل ہے حب بیان کیا ہے کہو تکہ برا ہیں اور اقدار کہ تعلق مادک جسمانیہ سے جو تو الے معنی باطل ہے حب بیان کہا ہے کہو تکہ برا ہیں اور اقدار کہ تعلق مادک جسمانیہ سے بہلا اصول بر ہوتا ہے کہو تو الے موت نہیں۔ معنی بال کو درا جائے کہو تکہ براس کی داہ بیں صادع ہوتے ہیں۔

ا مام دما عی فوتوں کو ندا کی دبا جا کے کبونکہ بیاس کی داہ بیں حادج موسے ہیں۔
جوشنص بی کا ب نشفاد ، اشارات ، نجاء اور ابن رشد کے طفعات بر از جوار سقو کی البغات سے ما خوذ ہیں ) کانی عبود رکھت ہو دہ ان نام کی ور ف گروانی کرے گا-ان کے دلائل برکا نی احتماد سکے گا اور ان سے اس کم کی سعادت کا مثلاثتی ہوگا کہ بن اسس کو بہمعلی مر نہوگا کہ وہ اس مفصود حصول میں موالعات کا احما فرکرتا جا رہا ہے اس کے مشیرین فل سفری نمام نر وارو مدار اس قول برسے جواد سطو ا فارآبی اور ابن سین مناص نفول ہے:۔

مشیر میں فل سفری نمام نر وارو مدار اس قول برسے جواد سفو ا فارآبی اور ابن سین مناص نفول ہے:۔

سرح شخص کو عقل فعال کا ادر اک حاصل ہوا وروہ اپنی ٹرندگی میں اس سے منعمل ہوجائے تو وہ ایم بنال سعادت سے برہ اندوز موگا ۔" ان کے نزد کہ عقل فعال سے مراد روہ انبیت کا وہ بہلام ترب ہے جس کاحس بر انکشا ف موسک ہے اور تھال کے انصال کے مناور اس کے بیرو وہ ادراک مراو لیتے ہیں جربا داسطہ مامسل ہونا ہے اور جو اس انسال ادر اوراک سے ارسکو اور اس کے بیرو وہ ادراک مراو لیتے ہیں جربا داسطہ مامسل ہونا ہے اور جو صرب کے جا ب کے مزفع مونے کے بغیر حاصل نمیں ہوسکتا ۔ ان کا یہ قول ہی باطل ہے کرجو لذت اس اوراک کے حصول میں کے جا ب کے مزفع مونے کے بغیر حاصل نمیں ہوسکتا ۔ ان کا یہ قول ہی باطل ہے کرجو لذت اس اوراک کے حصول میں کے بی برک مرب نفع مونے کے بغیر حاصل نمیں ہوسکتا ۔ ان کا یہ قول ہی باطل سے کرجو لذت اس اوراک کے حصول

سے حاصل ہونی ہے وہ اصل سعادت موعودہ سے کیونکہ ہم ہر ہے امرو اصنح ہے کرنفس کے بلے ابک بلاواسطہ اوراد الحس مدک ہونا ہے جس کے ادراک سے اس کو انتہائی گذت محسوس ہونی ہے بہن برلیتین کے ساتھ نہیں کہاجاسکا کر ہی عین اخر وی سعادت ہے مبکہ بینجملہ ان گذامت کے ہیں جواس سعادت کے حصول کا قدر کیے ہیں۔ ندا سفہ کا بہ نول کہ ہرالمنان کو موجہ وات کما ہیں کے ادراک کے ورلیجہ اس سعاوت کا حصول ہوتا ہے معنی لغو

ہے یہ ان او یا مہ وا فلاط بہمبنی ہے جن کوہم نے اصل توجید کے سکے میں کہاہے۔ نلاسفہ کا بر فزل کر ہرانسان اعلیٰ اخلاق کو اختیاد کرسنے اور خرموم افعال سے اختیناب کرسنے اور لینے نفس کی اصلاح کرتے بیں آزا دہے اس امر بہمبنی ہے کر نفس کی وہ لذمت جوامس کواپنی وات کے اوداک سے حاصل ہوتی

•

•

دی اصل ماون موفود ہے ہم نے ببان کبا ہے کر سعادت اور شعاوت کا آئر جمانی اور دوحانی اور اکات سے ویسے

ہے بیکن مکما و کے نز وبک اس نہ نرب واصلاح نفس سے جومع فت حاصل ہوتی ہے ایک خاص بہبت و سروکئی سے

ہے جو محمد روحانی اوراک کا بنیج ہے ۔ بیکن اس سے ماور اوج سعادت ہے اور جس کا ہم سے و عدہ کہا گیا ہے وہ

ایک البی شے ہے جوالداک کے احلعے سے باہر ہے۔ ابن سینا نے اپنی کمآ ب مبداء و معا د بس اس کے متعلق شبیبہ کہ ہے : معاو دوحانی اور اس کے حالات البھ بیں جن کا اوراک عظلی دلائل اور نیا سات کے وربیعے ہوسکت ہے کہ مورک کا موراک کہ وہ ایک معنوظ طبعی اصول اور ایک خاص طریقے کے تحت ہے اس کی ظرف سے ہا ہے دلائل بیں بہت کہ کھو کہا گئی ہے برخلاف اس کے مساوہ جمانی اور اس کے مالات جن کا علم بران کے ذریعے ممکن نہیں و کہونک کسی خاص اصول کے تحت نہیں ) اس کو شریعیت محد بہت کی خطانی بین کوئی کلام بین سینیا ۔ ساتھ بیال کرد ویا ہے۔ اس کے مطابعے سے اس کے تام حالات کی توضیح ہوسکتی ہے۔ اس کا می ہونک ۔ اس کے تواندین اور اس کے مقاصد کے کھا ظرسے کا فی نہیں لیکن ان کے تواندین روس حبیار اس تھ کو معنوم ہوگیا ہوگیا ، فلاسفہ کا پرعلم ان کے مقاصد کے کھا ظرسے کا فی نہیں لیکن ان کے تواندین روس حبیار اس تھر کہ ہم نے مختلف اہل کے تواندین کا مطالعہ کیا ہے کہا کہ موندی ہیں۔ بہت اس فن کا محاصل مونی ہیں۔ بہت اس فن کا محاصل می تواندی اور کہ کے دارہ میں کہا کہ محاصل ہونی ہیں۔ بہت اس فن کا محاصل ہونی ہیں۔ اس کے ذریعے مختلف اہل علم کے خاص می نفریا ت سے بچ کران کا مطالعہ کیا۔۔۔

## اخوال القنفا

ددرعباسی بس فسن کوغظیم الثان اہمیت ماصل تھی۔ اس میں اکثر ان لوگوں کو انحاک ہوا جو فد ملے علم سے دلجیبی رکھنے تھے۔ بالخصوص اطبا نے اس میں خاص طود برجھتہ لبا ساس دور میں فلاسفد الحاد وتعطل کے الزام منہ نہے ، فلسف سے انساب ہی کفر کے ممثل تھا۔ خلیفہ ما مون بھی اس الزام کا نشا نہ بنا کیو کمہ اس سے ابلیسفسف کا نرجہ عربی زبان میں کیا تھا۔ جبنا نجہ ابن تم بہ نے اس کے متعلق کہاہے کہ میں نہیں سمجھننا کہ خدائے تعالی مامون میں فافل درسے گا بلکہ اس اس سے براہ سے گا ہے۔ اس کا مزدراس سے براہ سے گا۔ م

جمعببت انوان الصفا كمشهورا فراد

حالات زمانے کی طرسے امل فیسفہ ابینے نبیا لامت کو بردہ اور نبیں سکھنے برنجبور ہو گئے تھے انہوں نے اس غرمن کے بلیے خبرہ انجمنبین فائم کیں جن بیس سے مشہور پرجمبیت اخوان العسفا سسے جرجو تھی صدی ہجری کے وسط بیس بغدا دبیں فائم ہوئی۔ اس کے با رنج اداکین نھے۔

(۱) ابوسلیمان کمدین مسترالبنی انجومقدسی کے نام سے مشہور ہے۔

رم) ابوالحسن على بن إرون الزمجاني -

رس) الواحدالمهرجاني -

(م) العوتي

ره) نه بيربن دفاعه

ان کے جلسے اکثر بوسنبدہ ہواکر نفستھ جس بین فلسفے کے الواع بہ بجٹ ہونی نئی -اس طرح ان کا ایک خاص ندہب بن مجا جرت م فلاسفہ اسلام کے عبالات کا نجوط نضا اور حبس بین فلاسفہ ابوان افارس اور مندکے خیالات سے واقعت ہونے کے بعدم ن کو افتقنائے اسلام کے مطابان طرحالا گیا تھا۔

ان کے خرسب کی بنیا دبرہے کر منتربیبت اسلامبہ جالت اور گرا ہی سے آلودہ ہوگئی ہے اور اسس کی صفائی میں نوٹ فیسفہ صرف نوسفے ہی سے ممکن ہے۔ کیونکرفلسفہ حکمت اعتما دبیرا ورمعدلحت اجتما دبربر حاوی ہے اور حب وقت فلسفہ بوال اودشريبت محديدي امتزاج ببدا موجلت نواس وقت كمال حاصل موجائع كا ـ "

### فلسفيانه مسائل

اخوان العنفاكا فلسغه بالون رسائل ببنتل مع اجن كا نام انهوں نے مرب كل اخوان العنفا" ركھا ہے اور خود اپنام كان م انہوں نے مرب كل اخوان العنفا" ركھا ہے اور خود اپنے نام كو ان فلسفبوں نے لوٹ بیر مرب کھا ۔ برمجموع فلسفہ اسلام كانشل ہے رجبباكروہ ابنے اواكل بجشكى كے زمانے بین تعا اور حسب ذیل مسائل برنستی ہے۔

مبادی موج دان اوراصول کائنات بر ایک نظر آگوین هالم ، ببدائی وصورت ، طبیعت ، زبین و آسمان کی مابیت سطح زبین اوراس کے نغیرات ، کون و فسا و ، آ فارهلوید ، آسمان و هالم علم نجرم و تخوین معاون ، علم بات ، اوحدا ف جبوانی متعط نطفه اوراس سے النیان کی نخلیق ، جبد کی ترکیب ، هاس محسوس عفل معفول ، علم ، ورعمی هندیس ، عدد ، اوراس کے خواص ، مندسهٔ موسیقی ، منطنی اوراس کے فروع ، اختلاف اخلاق ، طبیعت عدد ، عالم النیان کبر سے النیان عالم صغیر ہے ۔ آ دیم علم اختماع ، مربر سے اسبنسر کا نظریہ ہے ) اکوار ، ادوار ، ما بربت ، عندی و بعث ، انسان عالم صغیر ہے ۔ آ دیم علم اختماع ، مربر سے اسبنسر کا نظریہ ہے ) اکوار ، ادوار ، ما بربت ، عندی و بعث ، انسان عالم صغیر مرباضیا ن ، طبیعیات ، معمود و دورسوم ۔ فی الجملہ بدرسائل تمام علوم ریاضیا ن ، طبیعیات ، طبیعیات ، طبیعیات ، طبیعیات ، معمود و دورسوم ۔ فی الجملہ بدرسائل تمام علوم ریاضیا ن ، طبیعیا ن ، طبیعیات ، طبیعیات ، معمقولات برنت تمل بین ۔

نشووارنقارك نظرب كمنعلن بعى سے -

معنز لدادران کے منبعین ان دساُئل کونقل کمیا کستے اوران کا درس دینے نقے اوران کہ باداسلام میں اپڑیڈ طود برا بینے ہمراہ لے جانے نقے -ان کی تالیعٹ کوا کیٹ صدی بھی نہیں گذری تھی کہ برابوالحکم عمرو بن عبدالرحماٰن کر مانی کے دربیع بلاد اندلس میں وانھل مہوئے۔

ابوالحکم سیقبرکے ابک عالم نقع انہوں نے اندلبیوں کی عادن کے مطابی تعبیل علم کے بلے مشنی کا مفر اختیاد کیا اورجس وقنت وہ اپنے نئر کو لوٹے تو اپنے ساتھ ان دسٹائل کو بلینے گئے اور بہی وہ بیلے نشخص ہیں جنہوں نے ان کو اندلس میں واخل کیا -اس کے لبعد وہاں ان کی اثنا عنت ہونے لگی۔ بیاں تک کہ اس مجنث ونظر نے ان کا مطالعہ کیا اور ان کے مسائل برغور وخوش کرنا مشروع کر دبا۔

بردسائل بمقام کینبرگ سر ۱۸۱۸ و بس طبع موے اور بمبئی بین مشیماً ابن عمر می می ایک اور می در ان اور می در ان این زیان بیس ان کانر چر بھی موا -اور لندن بیس بر ۱۱ ۱۸ و بیس طبع موئے -

ا خوان الصفا کا تکسفر باوش رسالوں بہشنن سے جس کی جا رتسبیں ہیں:۔ نسم اوّل:- ہیں جردہ رسلے تعلیمی دبا منی سے متعلق ہیں-نسم دوم:- ہیں سنرہ دسالے طبعی جہانیینٹ سے متعلق ہیں - تنم سوم: - بین دس دسال عقلی نفسیات برشتمل بین-نسم جهادم: بین گیاده دسال احکام اللی سے متعلق بین-

قسم اقل رسائل ربامنی بهی

رساله ادّل در بحث هدو
رساله ددم - مندسه
رساله به - نجوم
رساله به - نجوب
رساله به - جغرافب
رساله به - جغرافب
رساله به م - حنا لعظیه
رساله به م - حنا لعظیه
رساله به م - اختلاف اخلاق
رساله دوانه دیم - الیاغوجی
رساله دوانه دیم - الیاغوجی
رساله دوانه دیم - الولوطبنقا الادلی
دساله به دیم - الولوطبنقا الادلی
دساله به دیم - الولوطبنقا الثانب

قسم دوم دساله دل - دربجن میوالی دموزه دساله دوم - آسان دعالم دساله دوم - کون دفشا د دساله سوم - کون دفشا د دساله جهادم - آثاد علوب دساله جهادم - بغیبت نخوبن معاون دساله بخم - بغیبت نخوبن معاون رساله ختم - افسام نبات رساله ختم - انسام جبوانات رساله نهم - قاس ومحسوس رساله از دهم - مشقط نطف رساله دواز دهم رقول مکما النسان هالم صغیریم اود ده م عاکم کبیریک معنی می کمفقاس - سماله دواز دهم کم بیبیت نشر نفوس جزیب رساله بیاز دهم - طافت النسان رساله بیاز دهم - طافت النسان

فتمسوم رسأئل نفساني عفلى

رساله ادّل - درنجن مبادئ خليه حسب دائے فيتما غوز نبيب رساله دوم - مبادئ خليه مطابان دائے افوان العنفا رساله دوم - مبادئ خليه مطابان دائے افوان العنفا دساله جهام - خفل دمنغول دساله جهام - اکوار ۱۱ دوار ۱ افتالات فردن وا ذمنه دساله بنج - اکوار ۱۱ دوار ۱ افتالات فردن وا ذمنه دساله ختی - ما بيبت محتن دساله مفتم - ما بيبت بعث دساله مقتم - ما بيبت بعث دساله مقل و معلولات دساله نهم - حدود و ورسوم دساله دیم - حدود و ورسوم

دىمالەمفىدىم - عىل اختلاف الىسنە

. تسم جبارم رسائل ناموس اللي مريد المدين المريد 
دسالداول - في الآرا دو المذامب في الدبانات السشرعية الناموسيد والفلسنيد رسالدوم - في ماهيبت الطراقي الى التدعر وجل- رسالرسم - نى ببان اعتفاد اخوان الصفا دخلان الوفاء رسالرجهام : نى كيفيت عشره اخوان الصفا دخلان الوفاء دسالر بنج - نى البيت الايمان
دسالرست شر - فى البيت الناموس اللى دسالرست شر - فى البيت المدعوت الى الشرع وحل دسالرست م - فى كيفيت افعال الرومانيين دسالرست م - فى كيفيت افواع السياسيات وكيفيتها دسالردهم - فى كيفيت نفند العالم باسره دسالردهم - فى البيت المسح والعسنة المم دسالرادهم - فى البيت المسح والعسنة المم دسالرادهم المن دسائل ك السيف كا فلاصد ايك جا مع دساكر بين مرتب كيا كياس -

### رب دس انحوان الصفا كي خصوصيا

### اوران كا بالهي نعساوان

جیساکہ سم نے بیان کیا ہے - اخوان العنفا کے تلف بہت بہ ماکر رہے تھے -اور وہ فیسنے کی تخلف انسام بربح بن کرنے تھے - اور وہ فیسنے کی تخلف انسام بربح بن کرنے ہے - بہال کس کہ انہوں نے ابک خاص خرب کو تشکیل دسے بہا - چونکہ اس جاعت کا ایک خاص دستور تھا جس کی انہوں نے اپنی نہ ندگی ہیں ببروی کی تنفی اور اسپنے ہم مشر لوں بیں اشاعت کی کوسٹ ش کی تھی ۔ اس لیے بیال ہم اس قانون کا مفھوم پنیس کرنا چاہتے ہیں ،کیونکہ اس میں ابک البی حکمت کے دنتیں وسے -

انهول نے اپنے ہم خرہب افراد بر بہ لازمی فرار دبانھا کہ ان کی ایک خاص مجبس ہوجس ہیں وہ اُڈ فات مجبنہ برجع ہوں اور کوئی اجتبی اس ہیں شہر بہت نہ ہو۔ اس ہیں وہ اپنے علوم بربح شکریں اوسان کے امرار برگفتگو کریں ۔ وہ عبارت نے کہ ان کے مباحث اکثر علم نفس اص محسوں اعفل معفول برشتمل موں اور کمتب بربگفتگو کریں ۔ وہ عبارت نے کہ ان کے مباحث اکثر علم نفس احس محسوں اعفل معفول برشتمل موں اور کمتب اللہ اور نسائل شدیعت کے معنی بربغور وخومن کریں انبر عبار موام میا منی احدد مند سر نفیغیر آنا لبدے بربغی نبا ولہ خیا لات کریں ۔

مین عدم البدی جانب جومنتهائے مفصد بین خاص طور بر نوجری جائے۔ بہرحال کسی عمرے نفرت مذکریں۔ کسی کنا ب کے مطالعے کو نزک ذکریں نرکسی فدسب سے نعصب برتیں ۔ کیونکہ انوان العمفا کا فرمب تمسام مذامب اور علوم برما وی سے اور اس بین نام موج وات حسی اور عقلی کے طاہری و باطنی جلی وضی مبلووں بہد نْروع سے آخر کمتے قبقی نظرسے غور وخومن کیا گیاسہ - اس جنببن سے کہ وہ مبدائے واحدا علن واحدا عالم واحد انفس واحدسے صدود کرنے ہیں جو ابنے مختلف جواہراں منتبائن اجناس بر محبط ہے -

اخوان العدفا كيعسبوم كے ماخذ

افوان العنفا نے اپنے ایک دوسرے دسا ہے میں ذکر کیا ہے گران کے عوم چارتسم کی کنا ہوں سے اخوذ ہیں ایک تو دہ محتب ہیں جربیا منی اور طبیعات میں کا مادو فلا سفر کی نصنیف کہ دہ ہیں۔ دوسری دہ کتا ہیں ہیں جو انبیا مطبع السلام برناز ل ہوئ ہیں۔ جیسے توانات النجیل ، فرقان د فیرہ ، بد وہ صحف انبیا ہمیں جن کے معانی اور مختف اسراد طائل کی دی سے ماخوذ ہیں۔ جیسے توانات النجیل ہیں ہیں ہی جو دات کی انسان کی صور جیسی مختف اسراد طائل کی دی سے ماخوذ ہیں۔ جیسے کی اقسام ، کو اکب کی حرکات ، اجرام کی مقداد ، نرا ان نے کے افقال بات ، ادکان کے تغیر و تبدل اور کا منات کے دیگر موجودات جیسے معدنیات ، نبا آن سے ، جو انا ت ، نبر النان کی دستکاری کی مختلف معموں د فیرہ سے جو با دی تعالی کی مفت کی دستکاری کی مختلف معموں د فیرہ سے جو با دی تعالی کی مفت کن بابات و آلات ہیں۔ لوگ موٹ ملا ہی مبیل کو دیکھتے ہیں اور ان کے باطنی معنوں سے جو با دی تعالی کی مفت ادر جو بزرگ ایک کا در آبین ادر ان کے باطنی معنوں سے جو با دی تعالی کی مفت مقاب سے جو با دی تعالی کی مفت ادر جو بزرگ ایک کا در آبین ادر ان کے باطنی معنوں سے جو با دی تعالی کی مفت ادر جو بزرگ ایک کی در شرک ان کی مفت کی افتان میں اور ان کی افتان کی مفت کی در تو بی ہیں۔ جو تھے وہ کست النے ہیں جو کی موٹ باکھ ہیں جن کو موٹ باکی دو میں اور ان کے انتخال میں اور مفتان میں اور مفتان کی میں اور ان ہی کے مطاب کا مفتان مواج سے کی در ان معالی کا مفتان مواج سے کو ان اور دوست ہیں ہی کا در نقاع ان کا فقلت و انسیان کی فیند سے ماگنا ادر جوانی کی ان کا فقلت و انسیان کی فیند سے ماگنا ادر جوانی و اور ان ہیں کھرچانا و دور کی ہی آگا ہیں آنا ہے۔ انتخال می کور کی بی آنا کی در خرات کی در نے کے مقان کی در نے کے مقان بی بی اور ان ہیں کور در بی آنا ہی در نے کی طافل کی ان اور میں اور کونان کی فیند سے ماگنا ادر جوانی کی در کی در نے کی طرف کی بی آنا ہی در نے کی کونان کی در نے کی مقان ہیں در نے کے طرف کا میں آنا ہی در در کے کی ان اور ان ہی کی کھروں کی در نے کی کونان کی مقان کی در نے کی کونان کی مقان کی در نے کی کونان کی

## دوستی کے بارسے بیں اخوان الصفاکی سائے

ا خوان العدفا کوچاہیے کجب وہ کسی شخص کو دوست بنا ئیں تو اس کے حالات سے انجی طرح وافعت ہو جا بھی سے انھی طرح وافعت ہو جا بھی ساس کے اخلاق کو ہم زما بھی ساس کے ندمہ ب اور اختفاد کے شعلق سوالات کریں اکر انہیں معلم ہو جائے کہ ہم یا نہیں ۔ جائے کہ ہم یا نہیں ۔

حاننا چاہیم کوسب سے بدنر وہ شخص ہے جو کیم آخرت برا بان مذلاے۔ بدنرین اخلاق ابلیس کا غرد اپنی آدم کی حرص ، فامبل کا حسد ہے اور بر احمات المعاصی ہیں اور لوگ اہنے اجسام کی نرکبب کے لحاظ

سه وه نقوش المبرج متعائن نعوس بي دوبيت كيرك بي رحما نال الله نغانى ـ نغل وكان البحرسداداً لكمات دبى منغد البحوض المنات دبى ولوجين ابعن المسات دبى ولوجين ابعن المسات دبى ولوجين ابعن المسات دبى المسات دبى ولوجين ابعن المسات دبى ولوجين المسات دبى المسات دبى المسات دبى ولوجين المسات دبى المسات دبى المسات دبى ولوجين المسات دبى المسات المسات دبى المسات المسات دبى المسات المسات دبى المسات دبى المسات دبى المسات دبى المسات المسات دبى المسات المسات المسات دبى المسات المسات المسات المسات المسات المسات المسات دبى المسات الم

سے افلاق میں مختلف موسفے میں-

لوگوں کی تخلین یا تو ایب ہی علق ہے ہونی ہے یا کئی اخلاق برجن ہیں سے بعض محمود ہونے ہیں ادربعض ذہوم بب تهبين جابيد كرجب كسي كساتف دوستى بابهائى جاروكرو تواس كوخب أزمالو اسى طري جس طرح درمم ودبنار مد كوير كفته بيس بإزراعت ودرخت مكاف كم بير بيند بده درخيز زبين كانتخاب كرنتي بين باجي ونيا والأنادي بياه خرید وفروضت بس سعاطات کی ایجی طرح جا جج برا کال کر بلیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ سجے نے ہیں جرودست کے مدب ہے۔ میں آتے ہیں اتم سے دوست کی جبسی نباوٹی بانیں کرتے ہیں - اطہار محبت کرتے ہیں - حالا بحر ننہاری وشمنی ال

سيين بي يون بده موني سے-انسان منلون المزاج مؤما ہے کیمی ایک حالت بیافائم نہیں مہما ۔اس کی وجربرہے کہ بیت کم ابلے لوگ موت بیں جن کو اگر کوئی دنیوی واقعرا اورکوئی حادثتر بیش امائے توان میں کوئی حدید وصف باکوئی دوسری عادت نرببدا موجائ ادران کے اخلاق میں دوستوں اور بھا بیول کی طرف سے تغیروتبدل نہ مواسس سے مرف ومي لوگ ستنتني بين جو اخوان الصفايين -جن كي مدآنت ان كي ذات سي خادج نبين موني يركو يا قرابت رحمي ہے۔جس کی وجرسے بعصن کی زندگی کا دارومراربعض برمونا ہے اوروہ آلیس میں ایک دوسرے کے وارث تھے ہیں ادراس کا مبدب بہ ہے کم ان کا اعتقاد ہوتا ہے۔ کم کو یا وہ مختلف جسدوں میں نفس واحد ہیں - اجمام کے

مالات يس كيدين تغيرسيدا بوجلك انفس مي كوني تغير موكان تبدل-

دوست بیں ایک دوسرا وصف برمونا چاہیے کہ اگر کوئی آپنے مجائی پراحسان کرے تواسس پراحسان زخیلے كيونكه وه خوب جاننا سے ادراعتقا و مكفنا ہے كاس اصان كا بدلہ اسى كى ذات كو سے كا اگر نمها ما بھائى نميا دے سانف کوئی مرّائی کرے نواس سے برابشان مسنت ہو ، کبونکہ وہ جانراسے کراس کی منزاد ہی بھگنے گا جوننحص لینے کھائی كم منعلق اس قسم كا اعتقاد ركے اور اس كا بھائى بھى اس كے منعلق بہى اعتقاد اسكے توان ميں سے ميرا كيك كواس معبببت سے نبالت اصل موگ کراس کے بھائی میں کسی ایک دوزکسی وجرسے طوان مراحی پراموجائے۔ اس فریبی دنیا بین بعض اجیب لوگ بین جوعله و کا جامع بین کر ابل دین کو دهوکا دینے بین وہ نرفسفے سے واقف بون بادرد سندين كان كونمين موتهداس كهاوج و وحفائق استباد كى معفت كا وعوس كرته بي ادراكثر مخفى اور بعبيدا زعفل امور مربغور ونسكركرننه ببن معالانكده ابنے نفس سے جو فرب ترہے ہے خبر بونے بیں۔ وہ بری امور کا انبیاز نبیں کرسٹتے نہ لیسے ظاہری موجودات بریخورونوص کرنے ہیں۔جن کاحواس سے دراک مونا ہے درجن کومفل اجبی طرح سمع کتی ہے ، با ابس بمذیلفرہ، فلقلر، جزلاتیجنری جیبے اسم مسائل ان کے بیش نظر مونے ہیں ۔اے مجائی إبراوک دمال ہیں ان سے احزاد کرنے دمور

جب به حالمت موتوسے بھائی آنمیس جا ہے کونسودہ اوظ معون کی اصلاح بیں کوشاں دہوں پرلوگ بجول کے جیبے فاسد خبالات روی عادات اور وحثی اخلاق سے منصف مونے ہیں وہ نمیس بولنبان کر دیں مے ادر ابنی مالت کی اصلاح بھی نبیس کریں گئے نمیس جا ہے کرسلیم العبع نوجوانوں کونفیعت کرو۔ فدائے تعالی

نے ہربی کوجانی کی ماکمت ہیں نبوت عطافرائی اور اپنے ہرا کیب بندے کو اس دفت مکمت سے سرفراز فر اباجب کروہ عالم مشباب ہیں تفاجیبا کہ اس نے فر ابا ہے ، ریعنی اصحاب کیف بیسے نوجان تھے جو اپنے رب پر ابان اسٹے تھے ۔ اور ہم نے ان کی جا بیت ہیں اضافر کیا ) اس طرح موسری جگر فر آنا ہے یہ ربعنی غرود کی قوم نے کما کہم نے ایک فوجان کا ذکر سنا ہے جس کو اہرا ہو گئے ہیں ) ایک اور متفام ہر فر ابا ہے یہ ربینی موسی نے اپنے نوج ان سے معفر سے فر ابا ) حقیقت ہے ہے کہ خدائے تعالی نے جب کسی نبی کو مبعوث کیا توسیب سے بہلے نوج ان سے فوج ان کی خدموں نے اس کی کھنہ ہیں کہ دور معموث کیا توسیب سے بہلے اس قوم ھے بوڈ معوں نے اس کی کھنہ ہیں کہ دور معموث کیا توسیب سے بہلے اس قوم ھے بوڈ معوں نے اس کی کھنہ ہیں کے۔

## انوان الصفاكي مرانب نفسيه

اخوان العسفا كے نعوس كى نونت كے چادمواتب ہيں۔

واحیح موکراس امرکی جانب جن کو دعوت دی جاتی ہے انہیں ان جادحا لنوں سے گزرنا صروری مروا

۱- پسے تواس امرکی حفیقت کا فراد کریں -۲- دوسرسے مختلف اختال کے ذریعے اسس امرکا واضح طور برنصور کریں -

س نبسر صفيراور اعنفاد كفور بع اس كى نفىدى كرس-م - جو نھے اس امریے مناسب افعال میں کوشسٹس کرمے اس کی تحقیق کریں -

# اخوال الصفاك فلسف كي فيق

اخوان الصفاكي نطريبن فلسفه اخلاق

ہم نے جزواق کے دورسانوں جو تھے اور نوبی اور جرودوم کے دوسرے رسانے اور جزوسوم کے جھے رسالے کی بخیص براکنفاکیاہے -

ا خوان الصفائے ریاصی کے جرتھے رسالے ہیں علم موسیقی اور اس کے ان اثراث سے مجنٹ کی ہے جو نهذبب نفس اور اخلاق برعائد سونے میں اس مے ساتھ اندوں نے اس امری می مراحت کی ہے کہ ال کی غرمن اس سے غذا اورصنعت طابی کی تعلیم نہیں بلکنسینٹوں اور ونغموں کی) تا لیبغٹ کی کیفیبت کاعلم حاصل کرزا ہے جی کے مبانے سے نام صنعتوں کی اجبیا ہوتی ہے۔ بعض مراد سننے اپسے ہیں جن کے اثرات نفس ہے اسی طرح مرتب ہوتے ہیں جس طرح کہ کا دیجرصنعتوں کے تا ٹڑانٹ ان مادی اسٹ بادیجروان کی صنعتوں کا موقع بین - ان نغوں سے نغوس بین مسرت کی امر دوٹر جاتی ہے ، اعمال ثنا قد کی طرف نحریک میونی ہے عزم بیں فوت ببیدا ہونی سے اور ببر دہ برادری کے نغے ہیں جرعمد ما جنگ بیستعل مونے ہیں آبالخصوص جب کران کے ساتھ موزول اشعاد مھی گائے جا بیس بعف ایسے نتنے ہیں جربور شبیدہ کمبنوں کوا بھارتے ہیں۔ساکن نفوس کو حرکت بیں لانے ہیں۔اسی وجرسے ہرفوم میں خشی اور غم کے موقع برموسیقی کا دواج ہے اور کبھی عمبا دن گا موں بازارو ا ود تکلیف وراحت کے ندو نے میں اسی کا استعمال ہونا ہے۔ موسیقی امرد مدل ، حور تول سے المول مجعول ے بند خاطر ہوتی ہے۔ اس کوشنز بان سغربیں بطورحدی کے استعمال کرنے ہیں اورنسکا دی بیزاورسگ خواد کے نسکام میں اس سے مدد لبناہے -

صوت کی ووقسمیں ہیں :-

جبوانی وغبرجبوانی جیب بنفر الوسے، گریج سطیلے اورمز الببری آواند، موٹی اور باربک آوازیں ایک دوسر کی من لف ہونی میں بیکن جب ان میں ایک خاص نسبت بہیدا موجاً فی ہے اور با ہمی امنز ای کے بعد موزول لی بن حاتی ہیں تواسس دفیت دہ سامع کوخوش گوارمعلوم ہوتی ہیں ۔ حکائے موسیقی نے نغوں کھے لیے مہنت سے الات واددات ایجا دیجے ہیں -

واصح بهوكرجب كك كراجرام افلاك كى حركات كى وجرسے نعنے اور اصوات مذبا بى حابل بانواك كى قوت سامع كوئى فائده نهب ببنيا - بجرل كطبيعت بين ابنه مان باب كم حالات معلوم كرفى كا استنياق مؤلم اور شاگر دوں اور منعلموں کو اپنے استنا دوں کے واقعات دربا فٹ کرنے کا عامۃ النامس کو عقلا کے حالات سے دلج بہی ہوتی ہے اور عقلا کو طالکہ کے احوال معلوم کرنے اور ان سے مشا مہت ببدا کرنے کی خواش ہوتی ہے جبہا کہ فیسنے کی نعراج کی گئی ہے کہ وہ بقدر طافت لیشری خدائے تعالیٰ کے ساتھ تشبید ببرا کرنا ہے اور کہا جا تا ہے کہ فیسنے کی نعراج نا ہے کہ فیسنے کی نعراج نا ہے کہ فیسنا خور شنے اپنے نفس کی صفائی اور تلب کی ذکا وت کی وج سے افلاک اور سناروں کے حرکات کے نغوں کو مسئنا اور اپنی جودت طبع سے موسیقی کے اصول احدراگوں کے انزان کا استخراج کہا۔

واضح مهوکر شرا کے کے نفاذ سے انبیا وکی خابیت دین و دنیا کی اصلاح سے اور ان کا مفصد اعلیٰ نیوی تکالیف اور اہل ونیا کی شقادت سے نفوس کو نجانت والانا ہو ناسے نیبز موستیاں کے نغوں کے تاثرات سامعین کے نفوس میں مختلف چینبین سے ہوتے ہیں - ان نفوس کو اس سے جو سرور و لذنت حاصل ہوتی ہے وہ ان کے عرفان کے مراتب اور محاسم نیں ان کے مرغو بان کے کحاظ سے ہوتی ہے۔

> وامنح ہوکر ببار وجوہ سے انسان سے طبائع اور اخلاق بیں اختلاف ہوتا ہے:۔ ببعلان کے اجسام کے اخلاط اوران اخلاط کے مزاج کے کھانط سے۔ وومرا ان کے مشہروں کی زمین اور آب ومواکے اختلاف سے۔

تبیسرا ان کے آبا واجدا و معلین اساندہ سربینین مؤدین کے ندسب برفشو و نما بانے کی وجہ سے۔
جوتھا ان کے والادت کے اصول بیں اور ان کے نظفے کے قرار بانے کے وقت احکام نجوم کے موجات کی بنا بہہ مرانب نفوس کی نین الواع ہیں جن بیں سے ایک مزنبہ نفس انسانی سے اور نیبز وہ جو ان کے اور بہی اور وہ جو ان کے اور بہی سات ہیں۔ ہی وہ جو ان کے آور ہی سات ہیں۔ ہی موجون کے بین ان کی تعداد سات سے اور اسس کے اور بھی سات ہیں۔ ہی طرح یہ کل بند دہ مرتبے ہیں۔ ان بین سے ہم کو با بن فر مرتبے معلم ہیں جن بین سے دواکسان کے مالون قرم ہیں۔ اور وہ ملاکم اور قدم ہیں۔ اور وہ نزیم مرتبے ہیں۔ اور وہ نزیم مرتبے ہیں۔ اور وہ نزیم مرتبے ہیں۔ اور مرتبے ہیں۔

بعن ایسے افلان اور فوی موستے ہیں ۔ جونفس نباتی شہوا نی سے منسوب مونے ہیں۔ اور لبعن جیوا نی غفنی سے اور لبعن کا انسان سے اور لبعن کا انسان سے اور لبعن کا انسان نفس اندھ کی انسان موسید میں اور لبعن کا انسان نفس ناموسید میں موسے من المسے۔

اس کے بعدا خوان الصغان ان نظر این سے بعث کی ہے جن کی دوسے عالم النان کبیر اور النان عالم مبغر اس نظریہ کے قائل بعن فلاسغہ ایزنان بھی سقے اسس کی جانب ہن سبنانے ابنے اس نول میں اثنارہ کیا ہے ان الا دنسان انسلوی فیب العالم الا جھ بوڑ اسی نظریہ کو اسبنسرنے ابنے علم الاجتماع کی بحث کی نبیا و قرار وباہ الحدان العنفا نے حکما دکے اسس نول کی کر انسان عالم کبیسے ۔ این نشریج کی ہے کہ عالم سے حکما دکی اس نول کی کر انسان عالم کبیسے ۔ این نشریج کی ہے کہ عالم سے حکما دکی مراد زبین آسمان اور نام مخلوقات بین اور وہ تام کا منات کو اس کے افلاک اطبقات سمادی اموا لبد اور ادکان کے سا نفوجیم واحد مجھتے ہیں۔ اور اس کے بلے نفس واحد سرار وہتے ہیں جس کی نوتیں جبم کے نام اجزا وہی مسادی موتی ہوجیا

كرالشان كالفس اس كيجسم كے خام احب ذاء بس مراببت كيے موسے ہيں-

اخوان انعنفا رفیجز دوم کے دومرے دسالہ موسومہ السماء والمعالمہ فی منطق بب المنفس والاخلاق "
بین عالم کی صورت اور اس کے جم کی ترکیب کی کیفیت بیان کی ہے جبیا کہ انہوں نے کتاب نشریج بیں جبدالشانی کی مزیب کو بیان کہا ہے جو ایک دسالے بین نفس کی امہیت اور عالم بین بائے جانے والے ان اجسام بین اس کی تو توں کے ریابت کرنے کی کیفیبت واضح کی ہے، جو فلک مجبط سے مرکز ادمن مک بائے جاتے ہیں ماس کے لعد ان کے حرکات کے انتام اور عالم کے اجسام بین ان کے باہمی انعال کا اظهاد کیا ہے۔

ان کے حرکات کے انتام اور عالم کے اجسام بین ان کے باہمی انعال کا اظهاد کیا ہے۔

النوں نے زبین کے اطراف فلک کے حرکات کوببت الحرام کے گرد طالُفین کے اختلاف دورسے شبیبہ دی سے زمنفی ۲۶، ۶۲ دم رمی کل اخوان الصفا)

نیامت کے منی کانسریج برکھ کے حب نفس بدن سع بعد کی افتیباد کرلیتا ہے تو اس کے بلے تیامت قائم ہو جاتی ہے۔ آئے می جاتی ہے۔ آنھنز سے منے فرمایا ہے کہ من مات فقد مناهت فلیام تقراس سے قیام نفس مراد کی گئی ہے ذکر تناه میں میں می تیام جبد کہو کرموت کے لعد حبیم قائم نہیں دہنا۔

سیا بعد بور و سعد بسید می است اس به بین اختیاد کرلین به تو بیمراس کے ساتھ اس کو بھانیں ہوتی انہوں نے کہا ہے کہ جب نفس اس جم سے علیم کی اختیاد کرلین ہے تو بیمراس کے ساتھ اس کو ایک مامل رحم کے بھو آثار ہی اس کے ساتھ واقی دہتے ہیں اسوائے معادات ربانی اور اخلاق جبید کے جو اس نے حاصل ہوگی اور بہی کیے تعیم جب دہ ان کی معادات کی صورت و بھے گا تو اس سے اس کو ایک خاص مسرت حاصل ہوگی اور بہی اس کا تواب اور راحت ہے۔

المراس مراس کے جیلے دسالے ہیں امبیت حنن و مبت نفس و مون اللی کے مباعث بائے جاتے ہیں۔ اکثر مکا اللہ مراس کے جیلے دسالے ہیں امبری الاغری الاغری الانکھوں کا بجب جانا اسرعت بنف اور تعندی مالنو مراس کے عوار من نظا عشاق کی بے خوابی الاغری الانکھوں کا بجب حال اسرعت بنف اور تعندی مالنو میں وغیرہ کرتے ہیں۔ اطبائے اس کا نام م البخولیا ادر کھا ہے بعن رغیرہ کرتے ہیں۔ اطبائے اس کا فاسے حالت جس حالت بیں کہ منت ایک انتہائی شوق ہے جو کمل انتحاد میا بتنا ہے ۔ اس کھا فاسے حالت جس حالت بیں کہ دوسری حالت کا طالب مون اسے جواس سے فریب نو ہوجیبا کرمن عرکت ہے۔ درسری حالت کا طالب مون اسے جواس سے فریب نو ہوجیبا کرمن عرکت ہے۔

ابيداوحل بعدالعنكاق متداتى

فبزدداماالقىمن العيمات

سوى ان نرى الزوجين نمين جان

له أعانقها والنفس بعب معشوفة

عه والثمناهاكي تنزول صبابتي

سے کان نوادی لیس بیشقی غلید کے

اکثر لوگ برخیال کرنے میں کو مشق استبیائے صندے سواکسی اور چیز سے نہیں ہوسکتا لیکن ان کا پنجیال فعط ہے کہ " بیا دیب مستقدین مالیس بالحس و راکثر اجمی نظر آنے والی چیز بر حقیقت بیں المجمی نہیں

که میرس کے ملاہوں ناہم برانفس اس کامشان دہناہے لبکن کبا گھے منے کے بعد بھی کوئی درج قربت ہوتاہے۔ سے بیں اس کے دخراد کا بوسرلینا ہوں ناکر برے جذبات بیں کمی ہولیکن میری دارتگی میں ادراصاف ہوجا آہے۔ سے میرے دل کی گریا برحالت ہے کہ اس کی سوزش کوکسی چیزسے شفانہیں ہونی ہوائے اس امرکے زومین میں انتیا زموجائے۔

پی بی بی بی است اور اگرکو کی شخص کسی معنق میں متبلا ہوم اے اور اس کے عشق میں رنی وجن برواشت کرے میں اس کے بعد میں اس کا نفس خوا ب خفلت سے نہ جا گے یا جول جانے کے بعد ایک در سرے کے عشق میں گرفتاد ہوجا کے نوالیسی صورت میں مجھنا چا ہیے کہ اس کا نفس نادیجی میں غرق اور نشئہ جالت میں کورہے۔ خواص اور عمام میں صرف بہ فرق ہے کہ عامد النامس جب کسی خوب صورت صنعت یا خوب روشھ کو دیکھنے ہیں تو ان میں اس کی طرف ویکے اس کا نفرب ماصل کرنے اور اس برغور ذکر کرنے کا اشتیاق ببلا ہوجا تا ہے دیکن خواص کی نفر نوصانے میے مراوطیم اور معمورت کی طرف گلی ہوئی موتی ہیں۔ ہوجا تا سے دیکن خواص کی نفر نوصانے میے مراوطیم اور معمورت کی طرف گلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور حبیبا کہ فار نبین بر ہم بہاں اخوان العمقا در کے فلسفہ اخلات کی اس فرز کینے میں براکھنا کرتے ہیں۔ اور حبیبا کہ فار نبین بر اسلام کے سیسے کی ایک ایک ایک ایک برائے کا انجاز کی طباعت مصر میں از میراؤ اسلام کے سیسے کی ایک میرائے کی جی اور اس کی طباعت مصر میں از میراؤ میں اور خوا کی کی میں اندی کا بی ای جیا ہوگا اگر ان کی طباعت مصر میں از میراؤ میں اور خوا کی خود ان کی طباعت مصر میں از میراؤ میں اور خوا کی کی میں جا نبی ان می اور خوا کی کی میں جا کیں۔ اس کے کیا ہی ای جیا ہوگا اگر ان کی طباعت مصر میں از میراؤ اسلام کے سیسے کی ایک میرائی کو جا سے اس کے کیا ہی ای جیا ہوگا اگر ان کی طباعت مصر میں از میراؤ کی ایک بر بر نبیا کہ وہ میں جا کیں۔

## اين منهم اين منهم

### المصلة تا المسلمة

ابوعلی محد بن السن بن التثیم کامنفام بربراکش تعبرہ ہے۔ وہ مفرکے مختلف شہروں ببن ننفل موجے رہے اور ابن محلدون کی طرح ابنی آخر عمر کاس وہیں افامت اختیاد کی۔

بن سند علوم ربامنی میں اپنے ذیانے کے مشا بہرسے نعے -انہوں نے نفسنے کی جانب ہمی نوجہ کی اور ارسطو کی بہت سادی کتا ہوں اور ان کے مشروح کی کھنیعس کی۔ اسی طرح وہ طبیب بھی تھے ، جنا نجر انہوں نے جالیہ توس کی بعض کتا ہوں کا خلاصہ بھی کیا ہے۔ وہ فن طب سے نظری حیثییت سے واقعت تھے -انہوں نے اس کو کہم کی حامر بہنا بائے فنون معالجہ اور جراحی کی مشنق کی۔

بسربی به برای ای الفاسی بن حبدالغنی بن مسافرالحنفی مهندس نے روابت کی ہے کہ ابن شہم کا بھر ہے میں ای الفاسی بن حبدالغنی بن مسافرالحنفی مہندس نے روابت کی ہے کہ ابن شہم کا بھر ہے میں کہ ہی جہرے میں عہدے بہز لفر رکیا گیا تھا ، اسس کام کی وجہرہ ان کے تقسفے اور حکمت کی مشنولبت بیں حارج نفے ، اس اس بلے انہوں نے ، ان نام مشاغل کونزک کر دبنے کا نہبرکر لباج ان کے تقسف کے مطابع بیں حارج نفے ، اس اس بلے جنون کا بہا نہ کیا ہے بانچہ اس حالت بیں ابک ندمانہ گذرگیا - بالآخر حکومت نے ان کو جمدے سے بھر

مربہ بعد ابن تنبیم حبر بھی صدی کے وسط میں بیبا ہوئے ان کی ولادت سے مجاتبہ میں ہوئی اور انہوں نے سیالی ہے میں منان زیال دکھیں۔

بین دول بی بی می این عهد می سید سی سبکدونش ہونے کے لبدانہوں نے مقسر کا اُنٹ کیا جز فدیم زمانے سے اس قت میک عالموں اور اربوں کا ملجا و ما دئی رہا ہے - بیان قامہ ہو کی مہا میں انہ ہوبیں افامست اختیبار کی - و جیسطی اور افلید کسس کے نسخوں کو لکھ کر فروخت کیا کرنے نقع - اور آخر عمر کا ان کی بہی حالت دہی -

بعد من مرس رفت و ه مصربیس نظے رحاکم با مراکت کوجواس وقت با دنیا ہ نخا - ان کی خربینی رحاکم با مراکت فالمی معلی معلی میں میں بنے رحاکم با مراکت کوجواس وقت با دنیا ہ نخا - ان کی خربینی رحاکم با مراکت فالمی معلی تھا ، بعن مورخین نے اس کو مجنون فراد و با ہے احد لبعنوں نے اسس کی تعفیر کی ہے ۔ ببکن موت سے بہت دلیسی نئی ۔ جب اس کو ابن بینیم کی جربینی اور کے دو لپرسش ہونے کی سب کو جبرت ہے ۔ اس کو فلسفے سے بہت دلیسی نئی ۔ جب اس کو ابن بینیم کی جربینی اور کمال کا علم ہوا تو ان کی ملاقات کا اسس کو ہے حد فلسفہ ریامتی اور کمال کا علم ہوا تو ان کی ملاقات کا اسس کو ہے حد

اشتبان ببد*ا ہوا۔* 

مبخلہ ان امور کے جن سے حاکم کو آبی تنہم کی طافات کا مزید اشتیاق بیدا ہوا۔ ایک بہ ہے کہ اس مندس لیمر کا بر تول اس کے دبار مصر کومنتقل مونے کے قبل حاکم کے کا ون کم بہنجا تھا کہ اگر جس مصر س ہوتا تودریا سے نیل کے منعلق ایک ایسی تدبیر کام میں لاقا جس سے اسس میں زیادتی ہو یا کمی اسر حالت بین فائدہ بہنجیا ۔ تیجے بہر اطلاع ملی ہے کہ دہ ایک فرنفع مقام سے جو افلیم مصری کی جانب ہے نیجی گرتی ہے۔

جمال الدین ابوالحسن برانفقطی ابنی کما ب نراجم الحکما دبیں ابن تنبیم کے اظہار جنون اور وطن میں لینے جہد کے سیکدوش ہونے کی بہی دحج فرار دبتیا ہے جس کی ابن ابی احبیب نے بھی نا ئید کی ہے - اس کا سب محف فلسف کا انہاک نہیں تھا بہونکہ ماکم بامرالمد نے جب ابن بنیم کا وہ تول جواما منی معرکی برانی کے اصول سے علن تنایب ناتواس کو اس نہ مانے کے وہ کیوکس کو دبیعنے کا است تباق بریاموا اور مصارف کا انوازہ کرنے سے تنایب ناتواس کو اس نہ مانے کے وہ کیوکس کو دبیعنے کا است تباق بریاموا اور مصارف کا انوازہ کرنے سے

تبل بهت سا دوببر بوسنبده طوربر اس مے باس بھی دیا اور اس کی طافات کا اشتنبا فی طاہر کیا۔

ابق تنجم نے جنون کے بہانے سے نرک وطن کی سببل ککالے کے بعد مقرکا رخ کیا اورجب معربہ بجانو
ماکم بامرائیڈ اس کے استقبال کے بیے نکلا - بہدولؤل باب فاہرو بہج خندق کے نام سے موسوم سے طلا فی سے
برموضع اب کک کوتری الفید کے نام سے مشہور ہے ۔ حاکم نے احترام کے ساتھ اس کو اُن ارنے کا حکم دیا اس
طرح این شہم شاہی فیبا فت سے فیعنباب ہوا اور سفر کی نکان کو دور کیا ۔

اس کے بعد ماکم نے دربائے بنیل کے شعلی جوابی سنتی نے وعدہ کیا تھا اس کی تجبیل کا حکم دبا۔
ابی شیم کا قصد تھا کر ایک مقام بر رحبی کوخزات اسوان کتے ہیں ، باتی کا خزانہ بنائے اور بہات معری باتم بی جہند ہیں آئی تھی جبنا بنے ابن سنیم فرق جدند ہیں ایک خوبی بیں آئی تھی جبنا بنے ابن سنیم فرق جدند ہیں ایک تھی جبنا بنے ابن سنیم فرق جدند ہیں گا ہوری کا ایک جا عت کو مساتھ لے کر نگلا تاکہ اس کی تدبیر کی تجبیل جیں جواس کے بیش نظر تھی اللہ معرک نام اطراف واکنا ف بیں گھوم جبکا اور اس متعام کے گزشت ذاتو ہم کے کہا اور اس متعام کے گزشت ذاتو ہم کے کہا تاکہ اس کا دیگری اور مجبرالعقول نصا و بر بہت تاتو ہم کے کہا تاکہ اس کے لیا تا سے مدد کی جا ہو گئے ہیں۔ ان کو مجبی اس ندا ہیں کا ممکن ہے کہا تاکہ اس کے اور اس کی تعلم ہوگا اگر کے لیا تاکہ اس کے اور اس کی جو گئے اور اس کا می ہوگا اگر کی خواس نے مبال کیا کہ گؤ سنت نہ نہ میں جا مہرین فن گرز ہے ہیں۔ ان کو مجبی اس ندا ہیں کا علم ہوگا اگر اس کا امکان ہوتا تو وہ مزور اس کو حمل جا ہم ہوگا اگر اس کا امکان ہوتا تو وہ مزور اس کو حمل جا مہرین فن گرز ہے۔ اس خوال کے ساتھ ہی اس کی ہمت بہت ہوگئی اور مراس کی ہمت بہت ہوگئی اور مراس کی ہمت بہت ہوگئی اور مراس کی ہمت بہت ہوگئی اور شراس کو این مورسے مطالعہ کیا اور ہر جا مبر سے اس کے اس کے اس کے در و نبو نبی کر ایا اور اس کو اپنا و لوان مقدر کیا ۔ ابن سنتیم نے اس خدر اس خواس کے در اس کے در و نبو ن کہ کیا اور شرمندگی کی حالت ہیں وابس ہوا۔ اور حاکم کے سامنے مور کو اپنا و لوان مقدر کیا ۔ ابن سنتیم نے اس خدر اس کو در 
نیں بکہ با دفتا ہ کے خوت سے نبول کرلیا ۔

ہادا تو یہ خبال ہے کہ ابنی متنی ور ائے مقرک آنا دیے معائے کے بعد مابوس ہوکر اپنے ادادہے سے باز
خبیں آبا ابکو کھ ان کے آنا دیے جال وجلال اودا علی صنعت کو ہندسی تدبیرہے کوئی تعلیٰ نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ
ان کے آٹاد کے حالات ابن منتی نے اپنے وطن میں نہیں شنے ابکہ اصلی سبب رحب کی وجدسے اس اہم فریعف کے
شروع کہنے سے اس کی ہمت بست ہوگئی ا بر ہے کہ اس نے اس کام کی عملی دفتوں کثیر معمادت امز دوروں کی تعداد
معدنی آلات جو نرکے والے نے بر کھدائی اور بنبیا و کے بلے عزودی نمھے ۔ اورموضع جنا ول ہیں سبھر کے تو مز نے
کے منعلق اجبی طرح غور کر لیا۔

ری سنیے نے لازم طور پران امور کا انوازہ کیا جواس کام کے بیے صنودی تھے۔ اس نے معال عن خطباً ولا اس سنی سنیے نے لازم طور پران امور کا انوازہ کیا جواس کام کے بیے صنودی تھے۔ اس نے معال عن خطباً ولا اس اس کے مہا ہونے کی دشواد لول بربھی خور کہا ۔ اس وقت مصر پیں دولت کا فقدان اور آ وہ بول کا تھوا نشا ۔ ابن شہر ابک عقل مند عکم سے برحل کرتے ہوئے اس ادادے سے بیلے با ذر ہا اور براس سے بھر نعا کہ وہ اس کام کا آخان کرکے نامکل جب وار دیا ہوں سے بلاد معرکو بجلٹ فائدے کے فقعال بہنیا ۔ جب ابن شہر دالیس آکر و بوان مغرب ہوا تو اس کو اپنی خلعلی کا احساس ہونے لگا ۔ کیونکہ حاکم شنون المزلج تھا اور بغرب سے بیا اور بی خلافی کا احساس کے لئے ۔ کی تھا اور بغرب سے بیا ہوائی کو دیا جا دہ تھا کر اس کے بیا میں ہوئے لگا ۔ کی وہ جسے اس کو بیاں سے نجازت مل حالے ۔ اس کے بیا سرے جنون کا برا در کیا ۔ اور اپنی مصلحت کے لئا کے سے من کے وہ میں کے مال کو صنب کا کو ایس کے مال کو صنب کا کر ابیا ۔ اور اپنی مصلحت کے لئا کے سے اس کے مال کو صنب کا کر ابیا ۔ اور اپنی مصلحت کے لئا کہ سے اس کے مال کو صنب کا کر ابیا ۔ وہ اس کے مال کو صنب کا کر ابیا ۔ وہ اس کو مکان کے ایک گوٹے بھی تھرکہ دیا ۔ وہ دیا ۔ وہ دیا س کو مکان کے ایک گوٹ بھی تھرکہ دیا ۔ وہ اس کو مکان کے ایک گوٹ بھی تھرکہ دیا ۔ وہ دیا وہ دیا س کو مکان کے ایک گوٹ بھی تھرکہ دیا ۔ وہ دیا س کو مکان کے ایک گوٹ بھی تھرکہ دیا ۔ وہ دیا دیا ہوں کے ملک کو تھی بھی تھرکہ دیا ۔

ان سنیم نے اس مالت بیں ابک د اندگزار ویا تا انکر حاکم نے وفات بائی -اس وفت بھر وہ میم الماغ بن گیا اور ابنے مکان کوجود کر باب المهر کے ابک سنے بیں آفامت گزیں ہوا - اس کا مال بھی اسس کو والبر کر وہا گیا - اب وہ فالیف اور کتابت بیں منتخل ہوگیا - وہ سالانڈ ابنے کھے ہوئے ننٹوں سے نبن کتا بیں لیعنی افلیدس منوسطات امیم و برطوسو و بنا دم معری میں فروضت کو تا کتا کا خا- اس کی بیفیمیت معین متی جس بیں کمی اور بی سال بعراس کی گزر اقات کا فدلید تھا۔

ابن سننیم ان مصنفین سے تنعا جو اسیف شخصی حالات یمی کمعاکرتے ہیں وہ اپنے فلم سے ہرمال وہ اکفیسل وافعات مکمنٹا نفا سے اس جر مراکزات مون کے ہیں اس میں کمعا ہے کہ:-

میں د مانۂ طفولبیت سے مختلف لوگوں کے فقائد کا خودسے مطالعہ کرتا را ہوں - ان ہیں سے مہرباتی نے ابنے ابنی اسس کا فرایت اسس کا نے ابنے امغنفا دکے مطابی رائے قائم کی ہے - جبنا نجر مجھے نام کے خبالات بین ٹرک ہونے لگا - لبکن اسس کا بقین ہوگیا کرحق ایک ہے اور ان میں جس تعدیمی اختلافات میں وہ سلوک کے اعتباد سے بیں جب مجھے امور

عقبہ کا کائل ادداک موکیا اور اس وقت بیں نے طلب تی کی طوف توج کی اور مجھے ان امور کے ادراک کا اثنتیا تی پیدا ہوا جن سے ذریعے نوہات کی طبع کا دیول کی قلعی کھل جائے اور منشکا سمفتون کی انکھوسے بردے آتھ جا بین تواس کے بعد بین نے دہ بات ددیا فت کرنے کا ادا وہ کیا جو مقرب الی اللہ بنا رسے جواس کی رمنا مندی کی طرف سے جائے اور اس کی اطاعت اور تقولی کی جارت کرے میری حالت وہی تقی جس کو جا لینوس نے اپنی کناب محیلة البرد سے ساتوں باب بیں اپنے شاگر دکومی طب کرتے ہوئے کمعا ہے :۔

میں نہیں جانتا کہ بجبن سے کس ضم کے خیالات نے بیری رہنائی کی ہے۔ جا ہو تذا نہیں اتفاق برجمول کرویا الهام الی کا تیج قرار دو ، یا جنون سے تعمیر کرہ ، بہر حال جس طرف جا ہواس کومنسوب کر و بیس نے عوم سے تنفر و حقادت کا اظہاد کیا اور ان سے بہالتفاتی کی ، صرف انتا د حق اورا طلب الم کومیش نظر د کھا اور بیر بات بیرے و ہم نشین ہوگئی کر د نیا میں خدائے تعالی کا تقرب حاصل کرتے کے لیے ان د وا مورسے بہتر اور نوی ورائے نہیں ہوسکتے ۔

ابن بین سے کوئی جیز کام کی اتھ دنگی ۔ جن سے مجھے می کی درباطن کا کوئی طرفیہ ند طا ۔ نر بھیبنی ا مورک جا نے کا کوئی طرفیہ ند طا ۔ نر بھیبنی ا مورک جا نے کا کوئی طرفیہ ند طا ۔ نر بھیبنی ا مورک جا نے کا کوئی غالم کوئی طرفیہ ند طا ۔ نر بھیبنی ا مورک جا نے کا کوئی غالم کوئی غالم کی ناما کہ معلوم منطق بلیدیات خاتم کی ہما اور اسکو کے مورم منطق بلیدیات النمیات میں رجو میں فلسند ہیں ) بائی گئی نر بہاں اور سقو نے کا یہ جزئی ، خاص اور عام امور کی بحدث سے النما کی ہے ۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس نے منطقی الفاظ کی تشدیع کی ہے۔ اور ان کی ابتدائی اجساس بیں آفسیم کی آب اس کے بعد معانی سے بحث کی ہے جب کے جی جو الفاظ سے ترکیب باتے جی اور ان کی ابتدائی اجساس بیر آفسیم کی آب اس کے بعد معانی سے بعث کی ہے جس کے بیں جو تباس کا دادہ اور عند مرب سے ممتن زموت ہیں اور بر بر ارب اور ان کے معدی و کہ بیک وہ ایک وہ اور منافی تعانی اور ان کے اور منافی تعانی اور ان کے اور منافی تعانی اور ان کے اور تنافی تعانی اور ان کے معدی کی ہے ۔ اور منافی تعانی ہے ۔ اور منافی ہے ۔ اور منافی تعانی ہے ۔ اور منافی ہے ۔ اور من

ان امود کی نخیق و نومبی کے بعد میں نے صوب فیسٹ کی جانب توج کی ۔ اس کی بیرت میں ہیں ۔ دیا منی جبیعا کے اللہ ان ا النبات ان تبنوں علوم کی تسٹر کے کے ساتھ میں نے ان کے اصول ومبادی کے فروغ مبال کیے ہیں ۔ جب میں نے انسان کی طبیعت کو وسا و نوا کے قابل یا با تو ان بینوں علوم کی جس حدیمی کرمبری فکران کا احاطہ كرسكنى نفى اور نون مميزه ان كے منعلق خودكرسكنى قى ، ننشرى ولخبيص كى نبزان بينوں كے مشكل مسائل كى تاميخ خواليبنى ذى الجديم اله خلک تومنيم كردى ہے –

## ابن البيم كي نالبغاست

(۱) شرح امول افليدس (۱) اممول مندسه وعدد بير (۱۱) شرح محيطي اوراس كي تخيص (۱۷) الكتاب بابي في امدول لحساب (۵) علم من ظرد به بخيل مسائل مهذب بدري تعليل مسأئل عدد بيرجبر ومقا بي كه دريي مع دلائل (۱۷) تعليل سأئل مؤدب و ۱۵) تماس في المساحد دول حساب المعاطات (۱۱) اما دات المغود دال بينه بجيع اشكال المندس بدره (۱۱) فظوع المخروطات (۱۱۷) المحساب المندى (۱۱۷) استخراج محمت الفيله في جيع المسكون مع جداول (۱۵) مفدمة الامور المندس به (۱۱۷) كتاب في الرافطل (۱۷) دساله في بريان التشكل لذي مدم المخبيدس في ضمة الزاون المند المند المندس وكتب المعطول اليون والون والمند والمندس وكتب المعطول اليون والون والمندس والمند المناف المناف المناف والمند و المندس وكتب المعطول اليون والون والمندس وكتب المندس والمند و المندس والمندس والمندس والمند و المندس والمند و المناف والمند و المندس والمندس والمندس والمندس والمندس والمندس والمندس والمندس والمند و المندس والمندس والمند و المندس والمندس 
"اس کناب بین مبیرے خاطب نام النان نہیں ہیں۔ بلکم بری مخاطب نام النان نہیں ہیں۔ بلکم بری مخاطب نام النان نہیں ہیں۔ بلکم بری مخاطب نام النان نہیں دریا فت کرسکتے معرف فاصل اور کی شخص ہی اس کا دواک کو ممثل ہے۔ کیو کھ امری کو تمام النان نہیں دریا فت کرسکتے معرف فاصل او کی شخص ہی اس کا دواک کو ممثل ہے۔ اس مخاطب سے مبرامنشا دیسہ کہ ان علوم میں برا دنبر وامنی ہو جائے اور ابزادی میں جو درجہ مجھے حاصل ہے وہ محقق ہوجائے اور بریعی معلوم موجائے کو ان علوم نے محفا خبر، می نہیں معلوم موجائے کو ان علوم نے محفا خبر، می نہیں شاہد دو میں ہو ہا ہے کہ ان علوم کا بی نے ابھی طرح نخف کر دیا ہے۔ ان علوم کا نم وعلم حق اور تمام دنبوی معاملات میں عدل کو بہیں نظر دکھناہے اور عدل ہی دہ نجہ مصن ہے۔ ان علوم کا نم وعلم حق اور تمام دنبوی معاملات میں عدل کو بہیش نظر دکھناہے اور عدل ہی دہ نجہ مصن ہے۔ سے حس میں النان کی کا مبابی کا دادہ ہے۔ "

ابن سننبم كى آخرى البعث موالى معرى بعنى وفات سع ابب سال نبل كى-

# این ، نتیم سے متعلق مزید توشیح

یورب کے مورخبن فلسفہ کا حیال ہے کہ ابن بٹنیم گیادھویں صدی سیمی کے اواکل بیں گز را ہے ۔ وہ قرونِ وسطیٰ بیں دبامنی اور طبیعان کے اکا برعکما دسے متفا ۔اس کے درس اور مباحث کے آتا رر یاضی کے نظر بی ں اور ان کی عملی تطبینی بیں نما ہاں موسنے ہیں۔

ابن منیم نے فیسے کی جانب نوج نہیں کی بعیباکد اس کے ایک قطعی انحراف سے جس کو ہم نے او بربابان
کیا ہے ، برتر جلتا ہے ، البتہ صرف ایک حقیقت بر دوشنی ڈالی ہے ۔ جس کا یہ ہ او اکل عمر ہی سے متلائی نفا
اس کی بحث کا ماحصل بر ہے کو فلسفہ نمام عوم کی اساس ہے اور ادسطوکی تا لیفات اس رائے کے لیے
نئی ہرابت ہیں ۔ ابن شہم کے بیان کے مطابق اس نے بہمسلک النائی ضدمت کی خاطر اور حوام الناس سے
اپنے نفس کو محفوظ رکھنے سے بیے اختیباد کیا نفا ۔ اور می ہ م ج ہوعیون الا نبیبا لابن ابن امید برد و فلاح
النائی کے بلے اپنی نر ندگی کو مباحث فلسفہ برد وقت کو دہنے ہیں دوعظیم النان فلسفہ بول کے مشابہ سے
النائی کے بلے اپنی نر ندگی کو مباحث فلسفہ برد وقت کو دہنے ہیں دوعظیم النان فلسفہ بول کے مشابہ سے
نو تاہم ابن اندس امر بہ ہے کہ اسس کی کتابیں اور درسائل وسو الے جند کے جن کا ہم نے ذکر
کیا ہے ، نا بید ہیں ۔ ناہم اس نے مربیات اور کو رو بی دیا منی ہیں بہت شہرے ماس کا طرفہ نسکر طور کیا درط
نو تاہم کو ایو کی میں میں میں میں میں میں سے ۔ اس کا طرفہ نسکر طور کیا درط
اور اسیبند و ذراکی طرب و ریا منی اصول بر مبنی ہیں گذر سے ہیں ۔ اس کا طرفہ نسکر طور کیا درط

عام طور بہم نفس کے نظریات اور ا دراک حسی ہیں ، اور بالفسوص کھیری بجنٹ ہیں ہیں ہیں خکے کال کا اخدار م خواسے میں اور انداک حسی ہیں کے مطالعے اور مختلف احساس کے معام کینے کے اظہار م ذال سے - بنیز احساس کے مطالعے اور مختلف احساسات کے نظایل اور احساس کے معام کینے کے طریقے اور ان کے باسمی امنیا نہیں اس کے نبی طبی کا بہذیات ہے۔ با وجود اس کے ابن نہیم نے ایک

ال اعتبادے ابن منبیم کامت کے اسلاف ہیں سے سے ندک کامت ابن منبیم کے دم)

مونیا نه زندگی بسرکی - ده حکمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا اوراکس امرکا فتنظر دا کہ ایوان حکمت بین ای کو د اضلے کی اجازت مل جائے اور و و اس حقیقت سے واقت ہوجائے اس نے مادی زندگی میں کامیا بی حاصل کرتی این شان سے بعید سمجھی اور نه اپنے وطن بعسرہ بین اس کے حصول کی کوششش کی اگر چرکداں نے بعث اور درس کے بیا ایک مرسزنا کم کیا تفاجس میں نما می طور بر دیا منی اور فلکیات کی تعیام دی جاتی منی ۔

یکن اس کے ارسطاطالیسی فلسف نے وہ کا میا بی ماصل نہیں کی جس کا وہ مستی تنا الدنہ تا دیج نے محادث اس کے ابک شاگر د کے نام کے کوئی اور چیز محفوظ د کھی۔ برابر الوقا ہے جوابک جری محدی سبرسالار تھا۔ اس نے گیا دھویں صدی کے وسط بین ۔ کھمت آنا دیخ فلسفہ اور اوب برایک کتاب مکھی ہے ۔ جس بیں اکثر دو مرول کے خیالات بائے جاتے ہیں۔ اور حبرت کا نام نہیں ، ابن شہر پراس کی وفات کے بعد کفر کا الزام ماگا با گیا۔ جس کی بنا بر نبر ھویں صدی محد اوائل بیں انجدا دہی اس کی تنا بر نبر ھویں صدی محد اوائل بیں انجدا دہی اس کی تنابی ندر آنش کر دی گیئی ۔

## اين عربي

ببدائش ساهم وفات مسلم

محى التين بن العب ثربي

تفتون ببرابك عام بحث

مل نعتون کی ابتدا اور ترتی تیسرے دور رئینی دور عباسید) میں ہوئی برجد یہ نند ی علام سے ہو اور اس کا اصل الا عول کثرت عباوت فی دور عبار نسب کا مل انعاک ، دینوی زیب و زیبت ، لذت کل دعا ہے احتراز اور خلن سے بہلوتی کرنے تو کو کو عبا دت کے لیے وقت کر دینا ہے ۔

افعظ تعدوت با نفظ مو نیا کی اصلیت بیں علمائے اسلام کو اختلاف ہے بعض کتے ہیں کہ برمنغا دیا صفّہ ہے شتی ہے ۔ اور دو روں کا خیال کچر اور ہے ۔ ابن خلرون کتا ہے کراس نفظ کا صوف ہے تعقاق الم تعدون کتا ہے کراس نفظ کا صوف ہے تعقاق الم تعدون کے صوف بیننے کے لیاظ سے قرین فیاس معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن ہم اس کی اس توجیبہ کو فلط سمجھتے ہیں ۔ ہماد اخیال برے کر بونائی کلم میشوں میں معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن ہم اس کی اس توجیبہ کو فلط سمجھتے ہیں ۔ ہماد اخیال برے کر بونائی کلم میشوں سے اور اس کے لیے کو نشال دستا ہے عمونی یا متعلق ہیں معتونی وہ علی ہے ۔ اس کی دور برہ سے کر صوفیا ، ہر کچر میں خیر بھت اعلیٰ کے متعلق کی فایت خیر بھت کی میں اس بر وہ فلسفیا ذبح ہے ۔ اس کی دور برہ سے کر صوفیا ، ہر کچر میں خیر بھت کی متعلق کے بی اس بر وہ فلسفیا ذبح ہے گئی ہیں۔

ہادی رائے کی تا بیداس سے ہوتی ہے کے صوفیا نے اس علم کا اطہار اس وفت نک نہیں کیا اور نہ خودکو اس صفت سے منتصف کیا جب نک کر یونان کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان بیں ہوکر طبیقے کا نفظ اسس میں داخل نہیں ہوا۔

## صوفيا كالمسرلقير

### اوران کے مرانب و درجات

صوفیاکے طریقے کامبداویا ان کا طریق عمل اوراً و کھیقت ہے فعل ترک نعل پریماسید نعن اور افعان نے میا ہدے اور افعان نامی اور افعان نامی اور افعان نامی اور افعان نامی اور ایکے ہیں ۔ جن کے زریعے وہ اپنے مجا ہدے اور میں بیٹر نامی اور اپنے فوق اور وجدانی حالات کا اظہاد کرنے ہیں اور نیز ایک ذوق کے دوسر سے ذوق کی طرف تری کی کیفیت ہی نام ہرکی جاتی ہے ۔ اور وہ ان اصطلاحات کی ہمی شدیا کرتے ہیں جوان ہی منتعی ہیں۔

ہرزمانے بیں ایک نطب فوٹ ہوتے ہیں ۔اس وجہ سے ان کو معاصب وقت کما جا ناہے ان افطاب فوٹ سے اکثر صاحب مقام اولیا و ہیں جن کے مزادات مشہور ہیں۔ان صالحین کے منعلق برکما جا نا ہے کہ برماحب فوٹ سے اکثر صاحب فرائفن ہوئے ہیں جن بیں سے اہم مسلسرائعن نظام کا تنات برحکومت کرنا اور فاص وعام امور کی تدبیر ہیں ابنے طرافقوں کے ساتھ انتزاک کرنا جن کا علم صوفیا کو ہونا ہے اور ان کے سواکوئی اور ان سے واقعت نہیں مہذا ۔

اکثر مولفین نے ان امود کی تصریح کی ہے۔ بعضوں نے ان کی طوف بطور کمیرے کے اسٹ ادہ کیا ہے - اہم سرور دی نے صودیا کے اقسام مبلائے ہیں۔ اور مفرفر طامنیہ کی نشر کج کی ہے۔ بب وہ لوگ ہیں جن کی ظاہری ذیکا اس کے بعث بین سب سے اعلیٰ فابل طامن ہوتی ہے۔ اس کے بعث بن سب سے اعلیٰ ان طام میں ہوتی ہے۔ اس کے بعث بن کے دینے کی صراحت کی ہے۔ جو صوفیا کے طریقے ہیں سب سے اعلیٰ زنبہ ہے بیکہ برخد اسے و عاکم سے نے کا طافہ ان سے بیکی جانشینی ہے اور سالک کے مرتبہ شیخت کو مینے کی کا مال نہ

يرب كدوه شيخ كم منشا كع مطابق مسبباست نفس برامور بونا ب اجبراكراس آيت نشر لفرس منزشع بوناس:-و دوانفقت ما في الارض جبيعًا ما الفت بين فلود بعد

وبكواللهالف ببيهمرة

الیسی حالت بس کشیخ تخلفو باخلاق الله کی تصویر بن جآنا ہے اور بربر بشیخ کامعنوی جزو ہو جآنا ہے۔ اسی ر دفیق اور عجب معنیٰ کی طرف مبدنا لیسوع مسیح نے اپنے اس قول میں اشارہ فرایا ہے۔

مولامیدخل ملکوت المسماء من لمربول مونین زکوئی تنخص عالم مکون بی داخل نهبی موسکناجب کمساس کی ببیدائنش دومزند مرم المس لحاظ سے کماجا الم سے کھ عفرت میں المب و برالید عمیرے کے تعمر بنا کے اس دلادت کے لحاظ سے سالک انبیا کے میراث کا والت مونا ہے ۔ اسی دلادت کے لحاظ سے سالک انبیا کے میراث کا والت مونا ہے ۔ اسی دلادت کے لحاظ سے سالک انبیا کے میراث کا والت مونا ہے ۔ اور ان کے اس نول کے ہی معنیٰ ہیں ۔

مالعلما ورنشة الانبباء

مالکبن کی جارفتہیں ہیں :-ر

(۱) مالک مجرد

(۲) مجذوب مجرد

(۱۷) سالک جس مِس حبدب بو

رم) مجذدب جوس الك بعي مور

الله الذكر مرتبه شخفت كا الله الله الله المس كم بينجنا سه اورثاني الذكر شخفت كي المبيت نبيس دكه في المبين المي مشخف كي المبيث دكه تناسمه اوراس كے منبعين مبي موتے ہيں ۔ جن كم اس كے عدم منتقل ہوتے ہيں ۔ جو تف ا معاهب مقام ہوتا ہے جو مشجفت بين كامل موتا ہے ۔

صوفيا كي تعرليب

اور اُن کی وجبرسسبیسر

نعتوف كے نين معنى بين: -

(۱) صوفی وہ ہے جس کی معرفت کا فداس کے نقوی کے نورکو نہیں زائل کرتا۔ (۷) صوفی وہ ہے جس کا باطنی عمر کناب اللہ اورسندن کے طاہری معنی کے خلاف نہیں ہؤنا۔ (۳) کما متیں اس کو اللہ کے محارم کے بہر دول کو جاک کرنے بہر کا دہ نہیں کرنیں۔ جنید و بانے ہیں کر ہم نے تصوف کو قبل و فال سے حاصل نہیں کیا بکر بھو کے دہنے ۔ ترک دنیا اور ما تو فات سے فطیع نعلق کرنے سے

مہب کی مراد اسس سے عہا مرہ اورسندائد کا منعابلہ ہے جس کے لعدصوفیہ ذوق کے مرتبع مبن فائمز موتے ہیں علما دہس نصوف کی اصلیت اور اس کے معنی کے منعلق اختلاف ہے ۔

منیخ شهاب الدین الوصف عمرای محد عبدالندسهروروی ابنی کتاب عوادف المعادف ای اس نیخ میں جوئیج شهاب الدین الوصف عمرای محد عبدالندسهروروی ابنی کتاب عوادف المعادف المحد المرایخ اس نیخ میں جوئیج محد محدوث نظام بدالترکزی کا نما - اور حب کو انہوں نے اپنی تحریب کے دریکے دریا ہے ابنے اجدا ہے ایک اور جو میم کومن نا دراوں کے لیے دائمی طور بر وقف کر ویا تھا اور جو میم کومن نا دکا اس طرح تذکر و فرماتے میں :-

ان رسول الله ملعم قال انما شلى ومثل ما بعثنى الله سبه كمثل رجل ان توم افار ابنا الم انى رابت الحيش بعيبى وائى انا النذ برالعومان قالم الما المناع فاطاعه طا تفقم تومه فا دلجوا فانطلقوا على معلم من فيوا وكا بت طائقه ملهم في فا ملكم وجنا حبه ما فلا الله مثل من عما فى و فلا الله مثل من عما فى و كذب بما جئت به من الحق المناه المناه الحق المناه الحق المناه ا

(رسول الندملون فرابا میمبری اود اس مقعدی جس کے لیے مجھ مجی اگیاہے
البی مثال ہے جب ایک ننفس کسی قرم کے باس ہے اور کے کرا سے قوم میں نے
ابنی آئکھ سے ایک فزرج کو دیکھا ہے اور میں تم کوعلانبہ عذا ب سے قدرا تا ہول
ابنی آئکھ سے ایک فزرج کو دیکھا ہے اور میں تم کوعلانبہ عذا ب سے قدارا تا ہول
ابن نجا ت مامسل کرو اس بہ قوم کی ایک جماعت نے اطاعت کی اور اندھیر
سے نکل کرا بنے مغام کو بینج گئی اور حذا ب سے محفوظ رہی ادر مرک گروہ نے
مکن بہ کی اور وہ ابنے مکان برط ا دیا ۔ مبیع کے وقت ایک فزرج آئی اور ان سب
کوہلاک کردیا ۔ بہ مثالیں ہیں اس شفعی کی جس نے میری اور میرسے احکام کی
انباع کی اور اس شخص کی جس نے میری اور میرسے احکام کی کذریب کی

اس فرنے کے علما دید مراد لینے ہیں کم جن لوگوں نے دسول الندمسلیم کی اطاعمن کی ان کے قلوب ہیں مفائی بسیدا ہوگئی -ان کانام "معوفیہ" دکھا گیا - لرجومعفا سے منعلق ہے ) اور ان کے نفوس کا تقویٰ سے نزکیہ ہوا اور نرم سے ان کے فلوب معنفی ہوگئے۔

امم سرودی نے فرمایا سے کوملوفی مغرب ہے اگرجہ فران پاک بیں اسس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس نام کا اطلاق ان افرا د برم و تا ہے جوصوفیا کا لباس اختیاد کہتے ہیں اور جملدمشا کی صوفیا مقربین کے طریقے بر موتے ہیں -اوران کے علوم مقربین کے احوال کے علوم ہیں - اور ابرار ہیں سے جومقربین کے حالات کا معن علم رکھتا ہو - اور جب ان کے کیفیات معن علم رکھتا ہو - اور جب ان کے کیفیات معن علم رکھتا ہو - اور جب ان کے کیفیات اس بین طا ہر ہونے مگیں نو وہ معو فی ہوجا آہے اور ان کے ربیبی منتصوف اور معد فی کے) علادہ جر بھی ان کا اس بین طا ہر ہونے مگیں نو وہ معوفی کومنسوب کرے وہ مرف ان سے طاہری طور برمشا برسے -

معضع الحالقاسم عبدالکریم بن موازن القشری نے جواس جاحت کے ایم سے بین اوران کے عادم اور افکات بین سب سے بیکرتا بین کھی ہیں ۔ اپنی مشہود کتاب رسال قشیر بدر کے مسنی مہدا ) بین تصوف کے مسعلت کو مصوفیا کی اصبیت الجرجیفہ کی حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے روا بین کی ہے رسول المد مسلم ہمارے بین تشریف لائے۔ ابیدی کی اس برخوا اس میں تشریف المی ہم ان کی ایک مربز المی الماسی جہزون نا ہوجیکا ہے۔ اب مرف المی سے المان اس وقت ہر مسلمان کے لیے موت المیک کا اصلی جہزون نا ہوجیکا ہے۔ اب مرف المی تقاف ۔ اور ان ہو گیا ہے۔ المان کھا گیا ہے۔ المان برخوا کی تقیار نام ہے نہ المیت المی تقاف ۔ اور انہوں نے بین کو اس جا عت کا جو بہنام رکھا گیا ہے۔ اس بر ناکو ان تقیار نام ہے نہ المیت المی تقیار نام المی میں تھا۔ اور نزا بنول نے اس کو مربز منور و ہیں رسول المد صلاح کی میں کیا ۔ کبو نکر یہ گروہ و نسوب نہیں کیا ۔ کبونکہ صوفی کا استقاق صفا سے بیرا الذی بات اس کو میں نہیں کیا ۔ کبونکہ صوفی کا استقاق صفا سے بیرا الذی بات اس کو میں نہیں کیا۔ برجال میں والم جو میں اس کو میں نہیں کیا۔ اس کی صبح نسب معلم نہ ہوگا۔ ہو میں المی کی میں المی میں کیا۔ برجال ہوں کا استقاق صوفیا " سے ستین ہے ہیں المی میں جو دورا ن سلوک ہیں جیسا کہ ہم نے بیلے بیان کیا ہیں کا معنی ای مالات کے کھا تھے ہیں بی و دورا ن سلوک ہیں جیس ہیں گیا ہیں جو دورا ن سلوک ہیں۔ ہیں گوروں اس کی میں آتے ہیں۔ ہیں جو دورا ن سلوک ہیں۔ ہیں آتے ہیں۔

رویم ابن احمد بغدادی نے فرمایا ہے کہ تغیوت نین خصائل برمبنی ہے۔ ۱۱) فقر و افتقاء کا اختیاد کرنا ۔ ۲۷) مجشسین و انتیار

رس زكب نعرض واعتبار

تام علماء مسوفي كي اس تعرليف بين متفق بين :-

م موفی وه شخص سے جس نے غداسے مبت کی اور اس کا طالب ہوا - اور دنباسے اعراص کبااور زم اختباد کیا -

### ث صُوفيا كے تعض اصطلاحا

## جن ببرسبھول کا انفاق ہے

صوفیا کے چند خاص الفاظ ہن جن کو اکفول نے اپنے کیے مخصوص کرلیا ہے۔ اور ا بہنے اعرا من کے لیے انتخال کرنے ہیں۔ بران دمزوکنا بان کے الفاظ ہیں جو مشرق و مغرب کے مختلف گروہ میں دارئے ہیں۔ ان کے تنعلق علیا نے یوروب نے بعض کتا بیں اور مہم کوریرات دوح دارج ) یا طاحن کے نام سے تالیف کے ہیں جو میں سے میں اسے م

را و قن اس کے معنی وہ وقت ہے جس میں نوموجو دہے جیے دنباکا وقت با مرورکا وقت معونیا کے اتوال میں سے ابک بر ہے۔ الاشتغال بفوات وفت مامن نفیع وقت شامت مگزدے ہے زمانے برا ضوس کرتے رہنا موجودہ وفت کو بھی منا اٹھ کرنا ہے) ان کی ایک اصطلاح معاصب وفت م

ہے بجس سے وہ نطب غوث مراد بلیتے ہیں۔

رمقام پرسائک کا ابک مرتبہ ہے جس کو وہ ایک گونة تکلف اور جدو جدسے ماصل کرتا ہے۔ مال :- ایک کیفین ہے جو فلیب بر بغیر کوئشش اور ادا وے کے طاری ہوتی ہے-قبعن ولسط: ۔ نوف و رجاکی حالین سے بندے کے لزنی کرنے کے بعد بر کیفیات اس میں ببدا

مروتی میں -

ہما ہیں۔ ہیں ہیں وانٹس ،۔ یہ نبعن دمبط کے مافوق ہیں ۔جیسا کہ نبین وبسط خوف ورجا کے مافوق ہے۔ تواجد ، وحد ، - ان کے معنی اس مشہور واقعے میں بیان کیے گئے ہیں جو ابو تحمد حریری اور منبید کے درمیان بیش ہیا -

مرس و فرق :- ابد علی و فان نے ان کے متعلق کھاہے یو فرق وہ ہے جو تجھے سے منسوب ہوا اور جمع وہ ہے جو تجھے سے سلب کرلیا جائے۔ "

جمع الجمع : بالكليد استنبلاك ، اور احساس كا فنام وجانا سے - اس كے اوبر ایک درجرہے -الفرق اللّٰ ان الله : - اس مرتبے كے لوگ فزائفن كى او ائ كے وقت صحوكى حالت كى طرف لوطائے جاتے

رہے۔ ابقنا وابنقار: - پہلے میں ادمعاف مزمومرسا فظ موجاتے ہیں، اور ددمرے میں اومعاف مجودہ بیا ہوتے ہیں ۔اس کے دوسر معنی میں ہیں - میکن میاں ان کی تشدیع کا موقعہ نہیں - البغبية والمعنود: فيبنت فلب سے ہوتی ہے براحال خلق كے علم سے بے خبرى ہے كيوكر واسس ابنے واردات بين منتول ہوتے ہيں وہ خلن سے واردات بين منتول ہوتے ہيں وہ خلن سے فائب ہوگا توحی کے ساختہ اسس كوحفنورى حاصل ہوگئ ۔

العَبَو والسكر دمِعَوفيبت مح لِعداحاس كى طرف رجرع كرناسيم الاثسكروارد نوى كى وجرسے كھ ما حاناسے -

الذون والشرب: ببرتجلی کے نفرات اکشف کے نما کی اور فوری واردات بیں جرمنصوف کے قلب بر مرتب موتے ہیں -ان میں سے اعلی مزیدوی سے -

الَّتِی :- ان بس سے جومرٹ ذاکفہ مجھے اس کوننساکر کئے ہب اور ج بی ہے وہ سکران کہ ناہے - اور جو ببراب ہوجائے وہ ساتھ ہے اورجس کی محبت توی اس کا مشدّ ہے دائمی ہوگا -

الحقّ دالا نبات : - محقّ عادت کے اوصاف کو رفع کرنا ہے - انبات عبادت کے احکام کے فائم کینے اور کا میں :-

السنزوالنجلى: -اس كے معنى بير ميں كرعوام بروك فغلت بيں ہيں اوز حواص دوام نجلى كى حالت بيں

المحامزه والمكاشف والمشاكده ،-اس كتبين مرتب بين :-

اللوائع والطواکع:-بدائدائی لوگوں کے صفات سے ہیں جو قبی نر فی کرنے ہیں-ان ہیں سے بہلا صعبعت ہوتا ہے ادر آخری توی -

البواده والبوم: - بواده وه ب جرهبب سے دفعة مالک کے قلب برداد در رور تحرم وہ سے جو بندگری تعنی کے قلب برداد در اور تحرم وہ سے جو بندگری تعنی کے قومت دوفت ) سے قلب برماد د ہزنا ہے۔

ت القرب والبعد: - فرب كا ببرلانزمبرانفعاف إلعبا ده سه اورلجد مِن كفت سے الوث مونا اور عباد سے پهلوننی كم زا ہے -

الشركينة والحبيقة : مشرليب النزام عبوديت كم كوكنة بي دخيفت مشا بده داوبين سے ده نريب مسلام حسل كا فينت اليكر دكر ك نافابل نبول سے - وه خيفت جوشر بيت سے مقيد نرم و نافابل معمول سے - النفس : - معاصب الفاس كى مالت معاصب احوال سے زباده ترقی با فيۃ اور مصف موتی سے سگرده معرف بي النفس : - معاصب الفاس كومنتهى مجية بي معرف المعاصب و نفاس كومنتهى مجية بي معرف المعاصب و نفاس كومنتهى مجية بي المخاطر : - وه خطاب جس كا ورو د فلوب بي به قال سے - اگر فرنے كى جانب سے موتو الهام سے - اور نفس كى طرف سے موتو وه الهام سے - اور سندى طرف سے موتو وہ المائم کے جانب سے موتو وہ المائد كى جانب

سے ہوتو اس کوخاطر حق کینے ہیں۔ ہم نے ان اصطلاحات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے نا کر پراسطنے وہسے ان سے مطلع ہوجا مُیں اور

الله کے ذریعے وہ ان معنوں سے بھی وافعف ہوجا میں۔

بی اس کے بعد وہ اخلاق اور زندگی کے طریقے ہیں جرنصوف کے دستورسے بہت مثابہ ہیں۔ جن کوعلانے مثنا کُخ اور واصلین کے اخلاق اور ان کے اواپ کا طریعے مشتبط کیا ہے۔

ساح اوروا بین که در اور تا اور قواعدسے ہیں توب، مجاہرہ ، خلوت ، نقویٰ ، ورع ، خوف ورجا ، حزن وجرح نزگنهمو ابنی اداب ادر قواعدسے ہیں توب، مجاہرہ ، خلوت ، نقویٰ ، ورع ، خوف ورجا ، حزن وجرح نزگنهمو خشوع وخضوع ، نزک حسد ، غیبیت ، نناعیت ، شکر، میرو رمنا ، استنقامت ، عبو دیب ، معدنی و حیا، الجے کے در بیع نقا د اور استنسلام الادادہ ،

۔۔ صوفیاکے معامشہت کے اداب اورسفراورصعبت کے احکام می محفوص ہیں۔

### میں میں ورف طیعے صوفیا کے حالات کے حالات

ا- ایوآسیٰ ابراہیم بن ادہم بن المنصور رطے کے ایک منابے کے باشندے تھے ایک بروی شخص سے اسم مم م م ادلاً "کی تعلیم عاصل کی اس کے لعد ملے بین سکونٹ بذیر ہوگئے۔ اگر چرکو ہ بہلے شاہی خاندان کے ایک رکن نجے۔ ببکن بعد میں انہوں نے افارٹ کو جبر یا دکہ دیا اور خود محنت کرے لیسرا و فاٹ کرتے تھے ممالالے میں و فاٹ یائی۔

(4)

تو بان بن ابرا بہم ابوالغبیف ذوالمنون معری وفات بھا اسم وہ نو دمولد تھے۔اور ان کے باب نوبی نعے اندوں نے صحار بیں ایک اندھے جینیڈول کو اس انی سے رزنی ملنے ہوئے دیم بھا ۔اس بہانہوں نے تو برکی اور گوش فشین ہوگے ۔۔

(4)

ابوعلی فعنبیل بن عیاض اخوات ان جس منطع مروکے باشندے تھے پیشلیہ جس وفات بائی۔ انبدایں اوہ ایک طاکو تھے اور ایک دولی مبیعاشق نقے و اور ایک ارتبا انرکراس کے اس مینجا کرتے تھے ۔ ایک روزکسی کو برا برت برطیخت ہوئے سئے ۔ الک ریان علایات آمنوا ان نخت خواص مینجا کرتے تھے ۔ ایک روزکسی کو برا برت برطیخت ہوئے سئے المحد بیان علایات آمنوا ان نخت خواص الم کی معنق سے منوالے بن گئے جواس الم کی معنق سے میں انہوں نے اپنے گئ ہوں سے توہ کی اور ایک ابلے عشق کے منوالے بن گئے جواس الم کی معنق سے جدجما انعنل نھا۔

#### (4)

الومحفوظ معروف بن نیروز کرخی دو فامت ممنظ پیم ) ببداکش کسی دومرسے غرسب بیس ہوئی -اس سکے بعدمسلمان موسئے-ان کا امساسی اصول عمل نفعا دبینی النٹر تنوائی کی اطاعیت دمسلما نوں کی خدمیت ا وران کو نصیحیت ۔

#### (4)

الوالحسن مری بن فلس تعلی ، کرخی کے مث اگر دا ورجنبیڈ کے اموں اور استناد کھے سے ہے جب وفات بائی- ابنے استا دکے نظر ہے "طمانیت "کی تعلیم دبا کرنے تھے۔

#### (4)

الونعربشربن الحرث الحانی مردکے باستندے تھے پر اللہ بیں وفات بائی۔ کہا جا نا ہے کہ انہوں آنباع سننٹ معالجین کی عدمنت اور بھا بئوں کونعبعت اور ابینے اصحاب اور اہل بہت سے محبت کرکے ابراد کے مراتب ماصل کیے۔

#### (4)

الدين بد طبغود بن عبسى البسطامي سِلام مع بين وفات بإئى ہے -ان كے داد المحوسى تھے ـ برائم صفياء سے ہیں -ان كى تعین غانث اہم ہیں اور نب جبن كر تنسسے ہیں -

#### (1)

ابوالقاسم منبد، اس جاعت کے سرواد اور امام بب سقام ببدائش نها فدسے اور ع اق میں لمشو و نما یا گئا۔ آب کا تول ہے کہ ہمادا ببطم د بعنی تعتوف ) کتاب اور سنت کے مطابق ہے۔ " امنوں نے صراحت کے سائند فر اباہے کہ ان برخدائے تعالیٰ کی جانب سے براہ واست حلی فیضان ہوا ہے ان سے جب ود با کیا گباکہ کہ ال سے استفادہ کیا تو فر ابا یہ خدائے تعالیٰ کے ساختے نیس برس تک اس برط ھی کے نبیج مبیجے ہے۔ کیا گباکہ کہ ال برط ھی کے نبیج مبیجے ہے۔ " اور ا بینے مکان کی ایک برط ھی کی جانب النادہ کیا۔

#### (9)

الوعثمان الجرى يشكيم بين وفات بإئ - رتب بين بيدا موسى اورنيشا بوربين سكونت اختبارى-

#### (1-)

ابوعبدالند احرب بین الجلام اان کے مال باب نے ان کو قدا کے ام بہ وقف کر دبا تھا بہ کابرمشائع سے تھے۔ فدا نے ان کو حدا کے ام بہ فرصورت لوکے کو د بھیا اور تھے۔ فدا نے ان کو سیانِ قرآن کی مزادی - اس کی وجہ بہ ہے کہ انہوں نے ابک خوبصورت لوکے کو د بھیا اور ابنی است او نے بوجھا کیا واقعی نم نے ابنی استاد نے بوجھا کیا واقعی نم نے ابنی استاد سے سوال کیا کہ باخدائے تعالی اس کو مجھی عذاب وسے گا ؟ استاد نے بوجھا کیا واقعی نم نے اس کی طرف نظر کی ؟ اگرالیا ہے۔ او عنقرب تم اس کا انجام د بجہ لوسے ۔ بس جو بھی ہوا ظا سرہے۔ اس کی طرف نظر کی ؟ اگرالیا ہے تو عنقرب تم اس کی طرف نظر کی ؟ اگرالیا ہے تو عنقرب تم اس کا انجام د بجہ لوسے ۔ بس جو بھی ہوا ظا سرہے۔

#### (11)

ابوسعیدون بن ابی ون بیاد المیدانی بھری - آب کی ولادت ساتھ بیں بنقام مدینہ منورہ تبلائی جاتی ہے اور آب کے والد ذیر ابن نابت کے ادار آب کے والد فرجرہ امسیکہ کی خادمہ تھیں۔ آب نے والد ذیر ابن نابت کے ادار آب کے والد فرجرہ امسیکہ کی خادمہ تھیں۔ آب نے مبارہ مکم کی معرب نظیم کی اور سے جو بیر اندو و مما بائی اس کے بعد مدین طیب میں فیا م بنر بررہ ہے ۔ آب نے مجا مدہ کیا ۔ تعبیل عمم کی اس کے بعد بھرے کے فامنی مقرر موئے اور سنالیہ بیں فوت برس کے سن بین وفات بائی ۔ اس کے لعد بھرے کے فامنی مقرر موئے اور سنالیہ بین لؤتے برس کے سن بین وفات بائی ۔

#### (14)

ا بوعبدالندا السبن بن منفعود الحلاج - آب كي كنيت ابوالمنبث تنى يه الملاحة بسر بغام طور ببينا ، آب كي كنيت ابوالمنبث تنى يه المنات عمر ببر بغام طور ببينا ، آب كي دلادت سوئ - اور وا سط بين نشوو نما بائي - اس كے بعد مكر ، مند ، اور نرکتنان كي سياحت كى - ان كوديد كى دلادت سوئ - اور وا سط بين نشود نما بائي اور قبيد بين در كھے گئے - بالآخر سولى برج طوائے گئے اور فرانغ عده موسم بين شماد ماصل كى -

بعض اكابر صوفيا جنوں نے کتابیں ٹالیف کی هسیں ۱۱) ناج الدين بن عطاء النّذاسكندري نشا ذلي المنائدة مين دفات بائى - آب كى فبرفاسره مين جبل تفطم كه دامن بين سبع - المن من بين سبع - المن من بين سبع - المن من من بين سبع من الميفات (١) الحكم العطائب - معربين مع من مدرج عبع موني سي - المهم المي والمنسابط رم) "ناس العروس و فيع النفوس في الوصابا - دومرت طبع سور في س-رم، بطالُف المنن في منانب الشيخ ابى العباس المرسى ومشيخ ابى الحسن الثنا ذكى ٢٠٨ صنح ، مطبوعهم م ر٧) جمال الدبن عبد الرزاق كلشاني ستنام مين وفات يائ ٢٠٠٠ البياكي تما لميغات ١١) اصطلاحات صوفياً - مطبوع كلكنة مصملة ر وم، دمساد في الفعنا والغدرمطبوع به مسلماء مننبورسے - اورمث اسراہ منخت الربع میروا قع سے -

ان كى اصطلاحات كا نرجم بورب كى نه با نول مين مهداست - اور وبين طبح موئى بي - ان كى نبر قامرهي

رس) عفییف الدین عبدالنّدین اسعد ماقعی أب كي تابيفات

۱۰) رومش الرياميين مطبوع معيرل<del>س</del>اري

. رم) اسني المفاخر في منا قب الشيخ عبدالفادر وبرلن بي امس كا فلمن سخ سع-) رس، مراهٔ الجنان وعبرة ِالبَّغطان في معرفت و ادث الزمان وتعلب احوال الالنان و بيرب كيكنب مرزد پیں ہمس کے فلی تسنے ہیں۔ رم) فطب الدبن عبد الكريم بن ابراميم بن سبط عبد القا در الجميلي وفات مستندم وفات مستندم وفات مستندم وفات مستندم والناموس الاقدام في ادبين عبد داس كفلى نسخ بورب اورمعرض موجره

وي الانسان النائل في معرفية الاوألل والاواتسسد-مطبوع معسر-

(٥) عبدالرثمن البسطامي الخنفي الحروني

مههم بس بمقام بروسه وفات بإقى من بب كى تالبغات (۱) النوائ المسكب في الفوانح الملكب (۲) الدر في الحوادث والسبرة رس نراتم العلماء م

رم، منابع التوسل في معابيع الترسل

۱۶۱ ابن **ابی بحرالجزو لی السمالی** 

ا و اخر نویس صدی میں وفات بائی سمب کی نالیفات

(۱) ولائل الخبرات وسوارق الانوار فی ذکرالعملاة علی المناد-بد ایک مشهود کناب ہے جس کا اکثر مسلمان آ معنوت سلم بید درود بیر مطعف کے بیم ورد کرنے ہیں۔ اور لعفن نواس کے فدیلے طلب حاجات مرینے ہیں۔

(۷) محمر بن سبهان فهجی

مويم على و فانت يا في - بلا دروم بين ولادت موئي اورنبرين و فاهره بين عليم عاصل كي - الماريخ من المينات

۱) النيسر في علم النفسير (۱) نفسير إبت كمنشا بهات

ر ۸) ابوعبد الشرمحرين بوسف الحسنى السنوسى العموفي وفات سنه من المنطقة من البغان البغان المنطقة المنطق

دا، كمّا ب عقیدهٔ النوحید ، المخرجنهٔ من ظلات البجل درلقبة التفلید دا، عقیدهٔ النوحید ، المخرجنهٔ من ظلات البجل درلقبة التفلید دا، عقیدهٔ الل التوحید الصغری جس كانام ام البرابین " ہے ۔ جرتمنی اور فرانسبسی زبانوں بیں اس كے نرجے ہوئے بیں اور آب کی بیس سے الم اللہ میں طبح ہوئی ہے دونات مراب کی کہ المرین احمد بن زروق البراؤسی البرسی الفاسی - وفات مراب ہے ، نصو ف بران كى كئ ، کتا بیں بیں -

## فتقوف كانتشاء

اور اسس کے اقسام

تعدوف اسلامی کا منشاء قراً ت قران اورعام طور براس کی دائمی الاوت ہے۔ اس کے بلے معین محالس موں نرکہ ذکر جری مے مجالس دیک ہوا میں اسلامی کا منتقد فین جیسے دوائن میں جنب میں میں جنب خوالنون معری جنبہ کے حالے کا قول ہے کہ سماع وجد برب داکر ناہے۔

یکن مو بیا رہی فرق انکا متبہ کی ابک خاص حالت ہوتی ہے ۔امام سعروردی نے ابنی کتاب عوارف
المعارف المحجز و دوم میں ان کے ادمان بیان فرائے ہیں۔ اور کہا ہے کہ ،۔ طائبہ نے ساع بر تنقید کی
ہے۔ادداس کو روحانی سنہ و توں میں شار کیا ہے ۔علاج نے بھی اس بیا اعترامن کیا ہے اور ذکر کو ابک الیے
قیمتی جو ہرسے شبید دی ہے جو عابد کو معبود سے حجاب میں مکھتا ہے ۔ بیکن بغداد کے صوفیا نے جواصحاب
سماع ہیں۔ طافیہ اور دیگر معترضین کی تر دبد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلح منفصود بالذات نہیں ہے بلد اس منفصد بیر ہے کو احساس مفقود ہو۔اور وجدانی حالت بیدا ہر جائے بہ جو تھی صدی ہے کہ واقعات ہیں۔
منفسد بیر ہے کو احساس مفقود ہو۔اور دوجدانی حالت بیدا ہر جائے بہ جو تھی صدی ہے کہ واقعات ہیں۔
منافی صدی ہے ہی عرب عرب عراق اور مشرق عربی میں سند کے متصوفین کا ورو و ہو ا ۔ جو عکائے المبلیدین
کے ہیں وجی کے ذکر سے ہم بیال اعوان کرتے ہیں) اور ان کا نام "بیخ اسر ار" دکھا تھا۔
کے ہیں وجی کے ذکر سے ہم بیال اعوان کرتے ہیں) اور ان کا نام "بیخ اسر ار" دکھا تھا۔
اس کے بعد انہوں ہے ذکر سے علم وارد و مرب عبیب وغریب طریقوں کا امنا ذکیا جیبے رفعی ہی کیا تھا جواس نر المنے تک "مولویہ مورد لیتوں کا

کے تیموں میں دارج سے۔ اس کے بعد کبڑے جاک کرنے کی عادت کا دواج ہوا۔ اس کا مفصد یہ ہے کہ ذکر کے ، وران میں لباس کوجاکہ کریں اور بہ ان امراء کی تقلید ہے جولو تا ایس سے کا ناسنے اور عیش وطرب کی حالت ہیں کبڑے جاک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذکر تومفقو د ہوگیا۔ بکن ایسے اعمال کی ابتدا ہوئی ، جو شعر سے سے منتے مجلے ہیں جیسے کو ویا کے بعن ذقوں ہیں یائے جاتے ہیں منطاً بعرب کے دفاعیہ فاہرہ کے بہو آبرہ کہ اکمناس امغرب انعیا کے عبد و بیس - اس منتم کے شعبد ہے سب بنوں اثر دہوں اور شعلوں کا کھانا اور جلتے ہوئے لیسے کا سلاخ سے بدن کو زخمی کرنا ہیں - صوفیا نے قرآن سے تمام رمونہ وا نشارات سنبط کیے ہیں ۔ جنویں وہ لینے طریقہ دیمیں استعمال کرنے ہیں ۔ جنویں وہ لین طریق منرات کا دس استعمال کرنے ہیں ۔ جنوی فار آزار آنجرہ انترات کا داست کا داست استعمال کے ساتھ جنوع ماسی نے جبل غربیت کا داست استعمال کے ساتھ بین ماسی نے جبل غربیت کا داست استعمال کے ساتھ بین ماسی نے اس کے لعدم اوقت کی دوشتنی ہیں ساتی کے انتھ سے نشار ب اس کے لعدم اوقت الشمان ہے۔ انتراب اس کے لعدم اوقت الشمان ہے۔

وه مسأى جرشر ليبت ظاهر بين إب جانت بين-وه مدونها كي عين مسائل بين سجيب عدل ، رضاً - توكل تفويقن انفييل - ندم المحذنات، تقدم الشوامد - النخلق ، با خلاق الشرعز وجل - تجريد سعة فوجيد كي حانب "

انتفال \_

اس کے بعد اہل سنت صو نبا کے بعض فابل اعتراص حالات سے واقعت ہوئے جیبے ان کا بہ فول کہ منقام خلنہ ہیں شہو توں کے خیبے ان کا بہ فول کہ منقام خلنہ ہیں شہو توں کے نمتا ہونے کے لجد رخصت و اباحث سے تمتع ہوسکتے ہیں۔ فعنیٰ کونغر برفضیات دیا۔ ملامست۔ حدول وغیرہ ۔ "

به جب ذوالنون معری اور این ابی الحواری نے اپنے اصول جیبے "منتعہ "نقدس عین جمع" مسبحانی ابھم ننانی پیش کیے تواہل سنت نے صوفیا کوا ذہب دینے ہیں بس وبیش نہیں کیا -اورلسطا آمی خرا آز اورلستری کوجلا وطنی کا حکم دیا -ان بیں سے منفسور حلاج اور ابن عطا کوسولی بہجید حایا گیا اور ان کے التحدیم کا ط

اقام ملاج کے عالات سے کا مل وا نغبت کے لیے ہم ابنے دریان فار بُن کو ایک مغبد اور نادر کماب کا حوالہ دبیتے ہیں۔ جس کوعلامہ توبر: ماسنبون ہ نے دو مغبم عبد دن ہیں انعذب الحبین بن منعدوالحلاج الشہبدالعبونی فی الاسے مم الذی نفذ فیہ العظمام فی نغدا دفی ۲۷ مادس ۲۷ م م سے نام سے مرتب کیا است مرتب کیا است مرتب کیا الم بی شنها دن کے ہزاد برس بعد طبح موئی ہے۔
جب بہی مزند ال سند نے بعض تنعدو فین کو مزادے کر ان کو تسنیہ کیا تواس کے لجد سراج ہے کما

جب بہنی مرتب الم سنت کے بعض معلوقین کو مزاوسے کر ان کو سنبہ کیا کوالی سے عجد مرتب کا مراحت جائز نبیں الم یجب عبی مرتب اور سالک کوان امور کے بیان کرنے سے منع کباہے جس کی مراحت جائز نبیں جیبے عبود بہت اور لیٹر بہت سے فنا نمیت ، الوار شوا ہر اور سنخسنات بیں حلول کرنا - اس کی تا میر سلمی نے کتاب و غلطات ، بیں اور غزا کی سے اس اور غزا کی سے کتا ہے اس بین سک نبیں کوا ہل سنت موفیا کے بعض اقوال سے جن کا سبح عنا عوام کے بیا و شوار تھا گھرا اُسلے ، جبیے ابن طاہر نفدسی کا قول کرخد ست عبادت سے افعال ہے ۔ بہت نام شاف نظر لیوں بہولالت کرتے ہیں ۔ انسی میں صوفیا کے بعض الیے افوال بیں عبادت ہے دفال ہری مفوم کے سوائے ان کے مجھا ورمعنی بھی ہوں ، جبیے شبی اور حلاج کے اقوال ۔ البتر کم بلائی۔ کرمکن ہے کہ ظاہری مفوم کے سوائے ان کے مجھا ورمعنی بھی ہوں ، جبیے شبی اور حلاج کے اقوال ۔ البتر کم بلائی۔

رفاعی ابن ع کی کے ختا ذیان کسی بیٹے والے کی مجھ بیں نہیں آسکے سوالے اس کے کو در میں سے کوئی ایک بات مویا تو وہ اب استحد مویا تو وہ اب استحد وافعت ہو است مویا تو وہ اب استحد کی جانب سے اکتشاف ہوا ہے یا وہ قوم کے اسراد سے وافعت ہو بعض کی تو نبیج علامہ محر بن مث کر ابن احمرا لکننی نے اس طرح کی ہے ۔ بیٹن می الدین ابن عربی کلام میں جھ کی ہم نی بال بند ہے ۔ اور جو فشکل ہے اس کے علم کو ہم فعدا کے سبرد کرنے ہیں ۔ نہ ہم ان کی انباع کے کی معلق میں اور نہ ان کی انباع کے لیے معلق میں اور نہ ان کے الی مہم کلام کی وقسم کی کرنے ہیں۔ میں اور نہ ان کے مبہم کلام کی وقسم کرنے ہیں۔

رد میں دسے ہوں۔ قدیم اقبیل :- ان اسما دسے متعلق ہے جن کا اطلاق انہوں نے احوال و متفامات برکبا ہے - اور ان کی تبدیر کے لیے ابیے ابیے الفاظ استنعمال کیے ہیں جودور سروں کے نزدبک عام معنی دکھتے ہیں ہے ہو نفر " نبت" منفاق م مرمنا " و فتوت" اور ان کوطر ابن و معول کے درجات بہدولالت کا ذرایج سرار دبا سے حراوی

نه اپنی کماب منآفل السائرین میں ان کی کا فی طور برکشیرے کی ہے۔ ووسی فی میم : - نظریم نشا ذیر شش ہے ۔ جس کا اس سے قبل ذکر ہوا ہے - اس سے ان کے نفس کے مالات کا اظہار ہؤنا ہے جس کی نزئین مبہم کلام سے کی گئی ہے - اور جس برا السنسن اور غبروا سنے علماء احترا من کرتے ہیں جیبے ان صوفیا میں سے تعین کا بہ فول کہ احترا من کرتے ہیں جیبے ان صوفیا میں سے تعین کا بہ فول کہ م خدر ہی علی دخاب الاولیہاء"

## احاديث فدتسيه

پوکر شعر فین منعد دانزال بیان کرتے ہیں جن کے معنی مختلف ہونے ہیں۔ اور جن سے وہ اپنے حالات کے دریاج ہیں الآآم اور تی آنجتی یا فتو تی رہا تی کے ذریعے واقف ہونے ہیں۔ اس کے نظریہ احا دبت مرسلہ اور احا وبث نذر بہ بہ بہ اہوا علوم روابت واسمناد حدیث بیں جرمعنبراور منعن عبداصطلاحات بیان کے گئے ہیں۔ صوفیا ان سے الکلیہ اعرافن کیا ہے ۔ احادیث قدر بید کے مشہور را و لول میں ایک ایر قرر فعادی ہی جن سے ایک مربث روایت کی گئے ہے یہ من تقریب الی شد ہوا ۔ دوسرے کعب ہیں ابر قدر فعادی ہی جن سے ایک مربث روایت کی گئے ہے مربث دوایت کی گئی ہے یہ من تقریب الی شد ہوا ۔ دوسرے کعب ہیں میں سے برحد بین دوایت کی گئی ہے مربث روایت کی گئی ہے مربث دوایت کی گئی ہے الحد اعتقال میں ابرائی میں مرب دوایت کی گئی ہے مرب بین دوایت کی گئی ہے مرب دوایت کی گئی ہے دوایت کی گئی ہے مرب دوایت کی گئی ہے مرب دوایت کی گئی ہے دوایت کی کئی ہے دوایت کی دوایت کی کئی ہے دوایت کئی ہے دوایت کی کئی ہے دوایت کی کئی ہے دوایت کئی ہے دوایت کی کئی ہے دوایت کی کئی ہے دوایت

ابک ابن مسعود ہیں جن سے بر مدیث دوایت کی گئی ہے۔ «طوبی لمن لمد بیننغل فلب ملا نوی علیتالا ا حسّ بعری سے روایت کی گئی ہے:۔ من هشقتی عشقت کے

## سلسلة طريق

بالچر بر مدی ہجری سے ارب طرق صوفیا و نے ابنے طریق کے عصول کے سلسلۂ امسنادسے بحث کی شروع کی ہے۔ انہوں نے سب سے بیٹے اس کوعلاء کی جائب منسوب کیا۔ اس کے بعد تابیب بھرم حاب اور ہم خوب جائب در العت کا میں مسلم بر ابنے سلسلے کوختم کیا۔ اس سے ووسوسال قبل ہے مون خوتو اور شرت ہم سب سے بیٹے اسناد کی دوریت کی ہے۔ جو تنی معدی ہجری ہیں جعز طدی نے سلسلہ طریقیت کے سب سے بیٹے اسناد کی دوریت کی ہے۔ وابن کی ہے۔ جائج اس کی ابتدا دائس نے اسبنے استاد داور شیخ سے کہ ہے۔ (4) الجنبد سنہ وقات مرفق ہم انہوں نے طریقہ حاصل کہا اذریت اس موف رویا ہوں نے طریقہ حاصل کہا اذرین اللہ میں اس سالہ ہم رویا رویا ہوں نے موریت رویا ہے۔ اس سالہ ہم رویا رویا ہوں اس سالہ ہم رویا رویا ہوں اللہ ہم رویا ہم ہوں اللہ ہم رویا ہوں اللہ ہم ہم ہوں اللہ ہم رویا ہم ہوں اللہ ہم ہم کے کا ہم کی تعلم والوں میں مدینے ہیں کو تی اس سالہ ہم کوئی اس سالہ ہم کوئی اس سالہ ہم کوئی اسم علی اوریا ہم ہوں اس سالہ ہم کوئی اس سالہ ہم کوئی اس سالہ ہم کے کوئی اس سالہ ہم کوئی سالہ ہم کوئی اس سالہ ہم کو

مديث كے مناسب سلسل سند بيان كرنے برجبود ہو كئے -البتران كے سيون كى ايك وومسرے سے ملافات

غیر مشکوک ہے معونیا و نے ابنی سند کا انحصاد لامحال خطر نرکیا ہے۔ وہ ایک الیے ولی میں جنہوں نے جبا ابری حاصل کی ہے۔ اور ہرایک سو بیس برس کے بعد ان کاسٹ باب عود کر آ تا ہے وہ دوئے زمین کے اطاف واکناف میں دوا گاگشت نگانے سہتے ہیں اور مخلوق کی حاجت کے لحاظ سے خدل نے تعالیٰ جہاں ان کو جانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی تعبیل کرتے ہیں ۔ سمنائی نے ان کے کمل نام کی صراحت کی ہے ۔ ان کا اسم گرامی الجالعب بلیان بن طبیات بن فالج الخفرہے۔ صوفیاد کے اعتقاد کے مطابق دوئے زمین بر ابدال بائے جاتے ہیں۔ جو اس کے باطنی یا دوحائی سنون ہیں اگران کا وجود مذہو تو تنام دنیا میں مادبت کھیل جائے اور وہ نہا ہ ہو اس کے باطنی یا دوحائی سنون ہیں اگران کا وجود مذہو تو تنام دنیا میں مادبت کھیل جائے اور وہ نہا ہ ہو جائے ۔ ان میں سے جالے ۔ ان میں ابدال میں ۔ ان کے ساتھ تین سونقیب استرنجیب اور سات این ہیں ۔ ان میں سے ابداد ، او ا دا ان سب کے افرق میں سے ابداد ، او نا د ان سب کے افرق میں سے ابداد وی ہیں ۔ ور ان سب کے افرق قطب الغوث ہیں ۔ جن کے دائیں اور بائیس جانم ہیں ۔ ان کے ساتھ وہ الم میں ۔

مغربی نے دوایت کی ہے کہ ان بیں سے دکمیں اپنے محکوم کو جانتے ہیں۔ کبکن عکس ممنوع ہے۔
جو امر بیان قابل غورسے ہے ہے کہ نصوف اسلامی اسلامی سے علیحدہ کو ٹی نظام نہیں اور نہ وہ نصرا

یا ہو دیت ر مبرھ منت ہم سے ماخو ذہے۔ بکہ اصول تصوف افران موبیث اعقبدہ اسلامیہ اور نشجا کر دیں

یس فی نفسہ موجود ہیں۔ بہتوہم مانتے ہیں کر تصوف سے نظامات جن کی نبیا و تر ہرونفس کئی برہے۔ دو ترکیر
ادیان ہیں بھی موجود ہیں۔ لیکن تصوف اسلامی خالص اسلام نظام ہے جیسا کہ ہم نے اوبر توضیح کی ہے۔ اور
ملا دھیا نہیتے فی الاسلام "مجمع حدیث نہیں اور علمائے حدیث ہیں کوئی بھی اس کے استاد کی صحت

کے فائل نہیں ہیں۔

اسی طرع آنمعنرت معلم اور معابد نے بنت سے بل اور اس کے بعد عبن وعشرت اور آرا مطلبی کی ذندگی بستی کی مکران کا دائد حبات سخت نفس کشی اور آمال کیا ایک مرفع نما - به بهب حقیقی وا نعات بهن واقد کے دوست ابن سعد اور اواخر فرن ان کے دوست ابن سعد اور اواخر فرن ان کے دیر منائل ملا کے منجیف اور بے سند حد شوں میں ابیان کیا ہے کہ ویکر منائل ملا کے منجیف اور بے سند حد شوں میں ابیان اوال ملائن کیا کرنے تھے جن سے آرا مطلبی اور نعیش طی ذندگی کی تائید سوجو اس ندانے کے با دفتا واور امراکی نعیب العین نعی -

چوکھ تعوف کی بنبا د زہر و جفاکشی بہے۔ اس بلے بعض متعوفین نے اس میں اس فدر علو کیا کہ تعام خوام شات کو کیس لخنت نرک کر دیا ۔ بریان لبر از فیاس بنبس ۔ بکر حقیقت بہی ہے کہ تعرف کی تخم رہنے ی تخم رہنے ی تعمل معرف معاب کے نرمانے ہی ہیں موگئی تقی ۔

اس امری طرک اتنا که کرنا طروری می کم کم معنو فی صوف سے منسوب سے اور یہ و ہ نظریہ سے جس کا ابن خلدون قائل سے اور جوکسی فدر قرین محت بھی سے کیؤ کم بعض منعدونین صوف بننے کے عادی

ا مادی تقبق میں برحدیث مع سے اور قران کریم سے مجی بی مفوم ہوا ہے دم،

تے اور ابک عرصے کہ اندوں نے صوف کے لباس کوا پنے لیے ابک انبیائی علامت قرار دی تنی بیال کک کرسفیان آوری دجوان کے انگرسے ہیں ارلینے سے اوب مسوف بینا کرنے تنے بچنا بچہ لوگوں نے اس بچاعتران سجھ کیا ۔ اصل مقصود سفید صوف نھا ۔ اس کے لبی صوفیا سنے سیسترنامیسے یا ان کے حوالہ لوں یا مدا مہسیان ۔ نفیا دی کی تقلید کے الزام کے خوف سے اس لباس کو بالکل ترک کر دیا ۔

علما دكاس برانفاق سے كمنجلد ان صوفيا دك جن كا بم نے اوبر وكر كيا مندرج ذيل حعنوات بمي صوفيا بس اكابر اوليا گذرے ہيں د شلاً ما كاس بن وبنار - بوتاً نی - سختيائی، وہيب بن الودوبن اسسباط سلم المخواص البسطامی التشتری -

# مليم الهي محيّ الدين ابن سسرتي

### کے حالات

محد بن علی بن محد بن احمد بن عبد الند مشیخ عمی الدین الو کمر طائی حاتمی اندلسی جوابی عربی کام سے مشہور بیں۔ بی در معنان منافعہ بیں بین اندلس بین تولد ہوئے ۔ ان کے بجبن کے حالات بردہ خبب بیں ہیں۔ مدن اس قدر بنیا بی کرجب اندل نے نشود نما بائی تو ببط ابنے وطن ہی بین نصبل علم کی ۔ اور البحد ائی علام کی تجمیل ابن بشکوال سے کی۔ بجد مقر، ومشق - محد اور لغدا دکی سباحت کی اس کے بعد علم اور کافل النا نوں کی حدیب اور سباحت کے مشوق میں دوم کے شہروں بیں افامن گزین دہ ہے۔ اس کی طرح بن بروم کے شہروں بیں تھے تو اس ملک کے حاکم نے ان کی شہرت منی اور ان کے باس کہ باجب اس کی نظر ان بربی تو ابنے سائغی سے کہ ان مطاکر "اس شغص کو دیجھنے سے نوبیل سے مطا آ دمی میں گھبرا

می آلدین سے ماکم کے اس قول کے معنی دریا فت کیے گئے تو اہنوں نے کما کہ جب وہ کم بیں نفے قبایک میں اللہ مالے کی انہوں نے اخلاص کے ساتھ خدمت کی تھی اورا نہوں نے برد ہا دی تھی کہ مغدا کی خلوق میں جوسب سے برتز ہو وہ نبرا مطبع موجائے ۔ "اسی کے آثاد نفے جوشا و دوم نے مشا مرہ کیج میں جب شا مرہ کیج جب ن ہ مذکور کے دل بیں شیخ کی عبنت جاگزین موگئی تو اس نے ان کوابک مکان خدر وب کا تم دیا جس کی فیمت ایک ماکن خدر وب کا گئی ہے کہ ایک دن کوئی سائل ان کے ہل کو اور کی خشش میں میں اس میان کے ہونہ بی کہ کہ مکان سے طلب کی تو می الدین نے فرایا "میر سے باس سوائے اس مکان کے مجھ نہیں بیالے لو" بہ کد کر مکان سے روانہ ہوگئے۔

ابن مسدی نے ان کے حالات بیں کھا ہے کہ :-

ان عربی عبارات بین ظاہری خرمب رکھتے نصے اور اعتقادات بیں باطنی المنفر نے -انہوں نے ج کیا لیکن ا بنے منٹر کی طرف ٹمبیں لوٹے اانہوں نے ابن بشکوالی اور بڑے شہروں کے مختلف علماء سے جن سے ان کی طافات مولی تنعیبل علم کی - ان میں سے ایک سفی ہیں ۔ بیربزدگ ہیں جنہوں نے سنین کو حدیث کی اجازت دی ہے ۔ جنانچہ وہ انہیں کے روابیت کرتے ہیں ۔"

بلامشبہ بین اکبرنے علم تعدوف میں اخبانہ حاصل کیا۔ اس کا بین نبوت ان کی عالمی شہرت اور کنرت تقدا نبعث ہیں۔ وہ ابک مقام سے دوسرے مقام برجلمائے حقیقت اور اہل تقویٰ کی ملاقات کوجا با کرتے

مشِيح تثمس الدبن ممى الدبن كي البغاث كيمتعلق مكمعة ببن :-

میشیخ کے کلام میں وسعت بائی جاتی ہے۔ ذکاوت قلبی، قوت قافظہ اور نصوف برخفیفی نظرکے اعتباد سے وہ اپنی نظر آب میں۔ عزفان میں ان کے الیفات بے نشار ہیں یم شمس الدین کہتے ہیں یا اگروہ لینے کلام میں غلو نکرینے کوئی معنا لگھ نہ تھا۔ شاہر بیر غلوانہوں نے سکہ با قیسنت کی حالت بیس کیا ہے ہے۔ کلام میں غلو نکرینے کوئی معنا لگھ نہ تھا۔ شاہر بیر غلوانہوں نے سکہ با قیسنت کی حالت بیس کیا ہے ہے۔ میں الدین البونینی نے ان کی کناب مراق " بر اعترام ن کرنے ہوئے مکھا ہے کر سمی الدین کماکنے

تعے کربس اللہ انعالی کے اسم اضلی کو جاننا ہوں۔اور کبجیا سے بھی وافعت ہوں۔ و ملامہ محمرین شن کر بن احمد الکتبی نے محی الدین کے متعلق مکھاہے کہ جو کجیوبہم ان کے کلام سے سمجھنے بیں دہ بہتر ہے ،اور شسکل جھے کو خدا کے سببرو کہ تنے ہیں ، نہ ہم کو ان کی انباع لازمی ہے نہ ان کے قول بہ حمل کرنا صنرودی ہے۔

می الدبن ابن عربی نے اکھا کمیس مربیع الثانی سمسال میں ہدیرس کی عمر میں وفات یا ہے۔ ان کی وفات فاصنی محی الدبن بن الزکی کے مکان بس موئی رجمال ابن عبد الخالق اور فاصنی موصوت نے ان کو عنسل دیا - اور عما دالدبن بن حی س بانی دیے رہے تھے -اس سے بعد ان کو فاسب ون کے کھے جما وہ مدفق بنی الزکی ہیں میبرد فاک کیے سگئے -

اس وقت ان کی فبرشام میں بمنام مسالحبہ ابکہ مسجد میں واقع ہے جوانہیں کے نام سے مشہورہے ،اور اس کے فریب امیرعبدالقا در الجذائر کی قبرہے -

مشیخ جمال الدین الزملکانی نے مکعیا ہے :-

م شنع می الدین بن العربی معارف البید میں بحر ذخار میں۔ اور ابنی مبعن البغان بس صدلفین کے مقام کی نفیدن کے مقام کی نفیدن کے مقام کی نفیدن کا مران کے ہم بلید اللہ مقام کی نفیدن تبلاکہ ان کے ہم بلید اللہ طرفیت کا کلام اس بلیے نقل کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان منفامات کے مقالی سے بہت ندیا وہ وا نف بھے۔ اور ان امور بیں ذخیل ہونے کی وجہ سے کامل بعیبرت دکھتے تھے ۔ اور ذوق کے ذریعے ان کی نفین کرتے تھے۔

اور جوشخص کسی نے کے منعلق اندرو کے ڈون خبروے وہ لقینی امور کی خسب دبنے والا مخواہیے - مرکبس تم خبیری سے دریا فت کرو ۔ مندرج ذبل انتعب ارصوفیانہ نظم میں ان کے اسلوب کو ظا ہر کرتے ہیں :-لعبن ملحهصن لتم المريحن والححور الزيريهمرمن طيب الاشر حسناء لبس لها اخت من البشر خلالغنا لقاشواقا بلاغير شميش وليبل معامن احس العود

له نفسى الفداء لسمن خريم عرب عه مااستدل اناماتهن خلفهم سه غازلت عن غزلي في هن واحد *لا* كه ان اسفرين عن محتياها الزمك شبي ه مشمس غرنها، ببلطرنسها

ربيع الأول مناسط بس جب امام الوعيد الشر محدين العربي اكال جاليس مرسس كم من بيس فريف عج ادا فراد ہے تھے تو اس وقت اپنے بھائی اور دوست محد ابن عبد العزیز الو کم القرشی مہدی کوچ اس سال تونس مين مفيم نفع سابك خط المعاجس مين ان كواب وفيق عبد التدبر جبيثي كا وجواس سأل ان ك سسانفريج مين نفع) سلام بنبا إجبيباك ان كاسلام ا بوعبد النشرابن المرابط ا بوغين الحاج معانى ، ابومحد حافظ ، عبدا لجباً د ، عبدالعربز بابلى اور عبدالله قطان كوبيني إلى نفا -اس كساتهان كوحمرن نب ك كمدمنلم اعدم ببنطبب كى داه مين كمر سع ابک منزل بر امروا ورعسفاتی کے ددمیان امرتے کی خراکھی ۔ بنتیج کا ببان ہے کہ اس خط کے بھے کے لعدا بک ہفتے ایک اس کو ہے کر انہوں نے طوا ف کیا اور اس کو مجر اسو قد اطتیز تم اور مستجام سے مس کیا اور نبر کا وہم بنا بيبت التُد مشركفِ اور دبكر مقدس مقامات مين وأهل كيا-

اس دسائے میں سرف افلهاد شوق اور دوست کی وفات کی خبرنییں دی گئی تھی - بلکہ ہے اہم مسائل میں ددخاص مسئلوں بہم پھی شتمک تھا ۔جنہوں نے اس صوفی عالم کی زندگی ہیں ایک سئی دونن مبہدا کر دی تھی۔

اے میری جان فربان ان گوری گرری شرمیلی عرب الٹاکیوں میجنموں نے دکن یمانی اور حجراسود کے بوسے کے اوفت ميرك ساته كم عمول كيا-

دس بیرے ما ہے جی جران و مرگر وال بجنامول تو مجھان کا بہتران کی فومشبو ہ ک سے جاتا ہے۔ کہ جب بیں ان کے بیچے جران و مرگر وال بجنام ول تو مجھان کا بہتر ان کی فومشبو ہ ک سے بطیعت گفتگو کی۔ سے بیں نے ان بیں سے ایک کے ساتھ جرابی حبین متی جس کا کوئی نظیر زنھا مجبت سے بطیعت گفتگو کی۔ سے اگروہ اپنے جرے سے نقاب اٹھا کر اس کونا ہرکر دسے تو تو البی روشنی دیجے گاکہ کو با آفقاب بلا تغیر طلورع مورلج ہے۔

ھے اسس کیجبین رونس افغاب ہے اور اس کی زلف شب نادبک اکیا ہی بیاری مسمن ہے ۔جس میں روزوشب كااجتماع سع-

ہی دسانے کا نام درسال روح الفدس سے اور اس کے دوجھتے ہیں ،۔ حصہ اوّل ہیں تمی الدین اور ان کے نفس کے درمیان مناجات ہے اور ان کر نفس کے درمیان مناجات ہے اور ہو ترکی اور کو اور منافر ہے دوسرا حصہ آن ہزرگوں اور مثانجین کے اسماد برمشتن ہے جن سے انہوں نے طاقات کی اور استنفا وہ کیا اور جن کی صحبت بیں ایک تما مذکر دیا ۔

فرواتے ہیں کہ :۔

مہم نے الیے الئی مثنائی ' اخوان طربجبت اور عود نوں سے طافات کی کراگرہم ان کے حالات مکمجبر جیبے کران بیشیرو کوں کے حالات نمبند کیے ہیں تو تم کومعنوم ہوگا کہ اضال و ایجا لیسمی وکوشسٹش اور صحت نفید کے اعتباد سے ان کی حالت لیجینہ و ہی سہے جوان کے منتقد مین کی نفی -اے دوسست آکہ ہم ان کی جدائی کا فم کربی اورگذرہے ہوئے میما بُروں کا اصنوس کریں ۔''

# ابن عربی کے شیورخ طراقیت

سب سے بھے الوقیم عنی ہیں۔ براس وقت انبیلیہ پنج جب کر می الدین نے بید بہل طریقت میں قدم مرکا تھا۔ دو سے الویسی جب جر الور یہ نے المحکم سے بیں الله کا قول ہے یہ اگر کھی جا ہے تو ایک کھے میں مرید کا فی تھے بہر جر الور بانچ یں الور بانچ یں الور بانچ یہ ہیں۔ جھے الوالم الله کھی میں مرید کا فی تھی بہر المحکم کے استفل السافل السافل سے اعلامیان کو سنج الله المحکم سے یہ تبسر سے مصالح مددی ، جرتے الوجود اللہ محکم سے نی اور بانچ یں الور بانچ یں الور بانچ یہ ہیں۔ جھے الوالم بالا یہ المحکم سے یہ سندوب ہیں )

ایک شخص کو دیم مارے مددی ، کوشیخ اوست کو دو والی طب بین خاص جہارت تھی انہوں نے ان کے باس ایک شخص کو دیم مارے میں شدید دو و تفال طب بین خاص جا اور و فو و در فرہ والی عورت کی طرح جلا آر ہا تھا اس کو دیکھ کر کھی جہر اور اینے وست مبادک کو اسٹاکر اسس کی آنکھوں برد کھا۔ ای وقت اس کے دو دو بر اس کے اجد اُسٹا اور اپنے دست مبادک کو اسٹاکر اسس کی آنکھوں برد کھا۔ ای اور اپنے دست مبادک کو اسٹاکر اسس کی آنکھوں برد کھا۔ ای اور اپنے دست مبادک کو اسٹاکر اسس کی آنکھوں برد کھا۔ ای اور اس کے اجد اُسٹا اور اپنے دست مبادک کو اسٹاکر ایس کے ایک اس کے اجد اُسٹاکر ایس کے ایک ساتھ بھی لگا اور اسس کو کہی تھی بالم تا اور این میں اس کو انس تھا ۔ اور ان کو سند نفرت کرتی تھی ۔ البتہ او لیاء المارے اس کو الس تھا ۔ اور ان کوشن خوت کر لیا الناس میں منت نفرت کرتی تھی ۔ البتہ او لیاء المارے اس کو النس تھا ۔ اور ان کوشن خوت کر لیا الناس میں منت نفرت کرتی تھی ۔ البتہ او لیاء المارے اس کو انس تھا ۔ اور ان کوشن خوت کر لیاء المارے میں کہ لیا ا

ى كى المستقد الله محدين فسوم بب كلاه مانى بيدان كى كندا وقات كفى اوركبى خدائ نعالى

بغير محنت اور كوسنسش كے بعى رزق عطا فرما كا تھا -

بیرسی او عرآن موسی این عران ماد تی بین جواب مکان بین ساتھ برس کس حبس دم کرنے دہے اور محلی اسھوں او عرآن موسی این عران ماد تی بین جواب مکان بین ساتھ برس کسے جوئی حاجت طلب کرتے ۔
کا طریقہ اخذبار کیا تھا۔ کسی سے کوئی شنے قبول ذکرتے اور ندا اور الوالعباس احمد انسبیلینی بین - ان بیس سے بہلے ابنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے بیان مک وفات بائیں ۔ دورے بر دے کے بیچے سے بات کیا کرتے تھے ۔
والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے بیان مک وفات بائیں ۔ دورے بر دے کے بیچے سے بات کیا کرتے تھے ۔
گیادھویں الوعبد اللہ محمرین جمہود ہیں، انہیں شعر سے نفرت تھی ۔ مرت العرکبی کوئی شعر نہیں بہل حا اور حب کیمی دن کی آون زشتے تو کا نول میں انسی دکھ لیتے ۔

بنی وی ی بی ارسا در مول بن بن می دیا ایک تعربی ایک تعربی ارسال کام کرتے تعے -بار موبی الوعلی شکار میں -بدایک نشم کی دیا عن کاکام کرتے تعے -

بنرهوب الومحدعبداللذبن محداين العرني الطائى احود مشيخ اكبر كم يجاجب

چود مدیر ابو محد بن عبد النّه تطان بن سناد مُوندی بی جوابو مین کے خدام سے تھے۔

بندر مروی ابو محد عبد النّه قطان بن سفدائے تعالیٰ کے بارے بس کسی طامت کی بجد واہ نہیں کرتے تھے

سلاطین کے خلائ نزیدت افعال برگرفت کرنے کی وجہسے کئی مُرّنیمستوجب فی قراد دے کے سلطان

ندان سے مجس میں تشریب رکھنے کی ورخواست کی آب نے جواب دیا یہ نہیں تہاری مجب منعنوں ہے

وہ مکان جس میں تمریخ ہواس برنم نے بغیر استخفاق کے قبعد کر ایا ہے۔ اگر میں مجبود درموا توجب

دہ مکان جس میں تمریخ ہواس برنم نے بغیر استخفاق کے قبعد کے فیعد کر ایا ہے۔ اگر میں مجبود درموا توجب

کس تنہاد سے اور میرے ورمیان خداسے ہرگز بہاں قدم ندر کھنا۔ "مختصر بیر کہ بیٹ بخ بغیر کسی خون کے

حق بات كين ببن ابك گوندسخت مي-سولهوبر، ابوعبدالندمحداين انشرف الرندى ببر آب ابدال سے تھے نيس برس كك آبادى كى مسؤلد ن كيس

برن سترهوب موسی ابو عمران مسيد راني بين - آب بعي ابدال سے تعے -آب كي عبيب غرب وافعات بي -

### شخ كي شيخ اليفات

ان کی فرست الیغات بیں عدسوکتا ہوں کا ذکرہے ہی میں سے بروکلمن نے عربی کنٹ کی فہرست بیں ابک سوچھین کی دمع ان کے منفامات کے ) صراحت کی ہے -ان میں سے اکٹر نصوف ہیں ہیں اورلیعن جفر ادر اکسسعاد حروف برہیں :-

(١) الغنؤمات المكيَّة في معرفه الاستداد الملكب

(٢) التدبيرات الالبير

دس الننزلات الموصليد

(م) معدوم الحكم في خصوص المكلم - اس كى مثرح ابن سوبدكين نے كلهى ہے جس كالام انفش الفصوص " سے -

ده) الامرا الى المقام الاسسدى وننزومنظوم)

(۲) شرح ملع النبين

(٤) الاحجة المسكنة عن سوالات الحكم الترمذي \_

(٨) اع الرسائل ومنهاج الوسائل - بيزاع النزاجم كعظاوه ب-

(9) تخاب العظمة

(۱۰) كماب السبيعة

دان التجليات

(۱۲) مغانيح الغبب

دس) كناب الحق

(۱۴) مراتب علوم الوهب

و روا) الاحلام بالث دان ابل الالهم

(١٤) العبادة الخلوة

ومه) المدخل الى حرفة الاسماء وكنه مالا بدمنه والنفياح-

(١٨) حلية الابرال

روا) النشروط في المرم الطمسدين الله تعالى من الشروط

ر·٢) المفنع في العِناح السهل المتع -

ردد) عنفاء مغرب فحتم الادلياء وتنمس المغرب. (٢٢) مشكوة الانوارميا دفىعن الندعزوجل مىالاخبار دسس شرح الانفاظ المتنى اصطلحت عليها الصوفي-وبهم عمامنرات الابراد ومسامرات الاخياء ( إنج جلد) روم، دیوان می الدین - براب کے تمام فغما مدکا جموصہ - سوائے ان انسعاد کے جوآب کی دوسری تمالو میں پائے جاتے ہیں۔

### فتومات مكته كالخفس

كتاب فتوعات كمية مينس كوفدائة تعالى في الم عامل داسخ كامل خاتم الاولياد العاديبن ... برزخ البراذخ مى الحق والدبن برمنكشف كباسه وع جانغ بم طدول بريستنل سدين بين بن بزاد سع زيا و وسف بي اوربست كم يوگ ايسے بيں جواس ككسى ايك نصل إجمارت ول كواجبى طرح سمجنة ہوں - درعقبقت بيران علوم خفائق انصوف اور احکام شریعت بس ایک بحروفاد سے جوایک دوسرے سے معے موئے ہیں۔اس بین تمک نبیں کہ اس کتا ب کی البعث الهام سے مونی ہے ۔ ہمارے لیے بیمکن نبیب کسم معن ان خبالات کی نفسیر کرسکیں ج اس كماب بين شر اورشعرى صورت بين ظاهر كيد كي بين اورجن كى وج سے جمهور منين بين كى كدو ہ بن كي -بعن كن ببركربه مولف كي شطيات سعبب -ابك اوركروه كاخبال بكريش ف ابن افي العنميركودموا وكما بإن بس طام كريا ہے مين كو الل بعبرت في العوم محصر جاتے بين - ابتدائے كماب بين ووشهورا بيات بين جن كو فراتي اوّل أبي خيال كي فاسبد بين بطور عجتر بيش كرن بين ا

الموسيستن والعب دحق باليت شعري من المكلف

الله المناكميت المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلقة المع

اس كمّا ب كالهم فعسلول بين ابك فعسل علم حق ،علم احوال اودهم المسسعاد بريشتنى ہے " اور دوم مری فعسلو

له رب سی حق م ادر عبد سی حق سے -سله کاش مجھ معلوم ہوجائے کہان میں سے مکلف کون ہے سے اگرعبد مکلف تسرار دباجائے تووہ مردہ سے نه اگررب مکلف ہے تو دہ کس طرح مکلف ہوسکنا ہے۔

مِين ابل اختصاص كاختفاد " اور شعرفت روح " مصيحت كي كمئي الله -

ابن کتاب کی ابتداء میں شیخ افراد کرنے ہیں کہ اس کتاب کی الیف سے قبل ایک ذی مزبت انسان نے اس کی تروین کی فرالش کی تنی - اس کے بعد فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب ہیں وہ اسراد ظاہر کیے ہیں اور ایس کتاب ہیں وہ اسراد ظاہر کیے ہیں اور ایسے امور بیان کیے ہیں جون کی توفیع کے لیے کافی وقت نہیں ، نبز اکثر لوگ ان کے سجھنے سے قاصر ہیں - لیں ہیں نے ان کے اصول اساسی براکتفا کیا - اس خوف سے کہ کہیں وصنے الشی علی غیر محل کا معداتی نہ ہوجا ہے۔ ہم نے اس امام کی طرح کسی صوفی میں شعر اور نشر کی کا علی استعماد نہیں وہمی - مثال کے طور میر ان کا قعیدہ میں در بیش کرتے ہیں جس کا معلی برسے ، -

جمى وحصل رنبت التمنا

المقانسهى للحعبة الحسنا

اوران انسعار برافتمام مؤما ہے:-

وتشكون ابعناً ابا العدد راء ولوالديك وإنت عين تعناء

دانشى وملى عبد العريزالفنا شرع قا خان الله قال الشكرلنا

ان نعدول کے حاشبے بہج اسرار ورموز بہشتی ہے دوسرے نعدول مبی ہیں جن بیں واصنے طور براحکا) تشریع شن ا ومنوا در اس کے احکام ، اسراد طہادت ، افعال صلوٰۃ سے اس فدر تغصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے کواس فن کی دوسری کٹا بول میں اسس کی نظیر نہیں ملتی -

دوسی جدریں اولیا کے مراتب اہل مجالس کے متعام ان کے اقوال اور لیک شعبہ اگفتگہ نیزرسولوں کے ابید رسب نیفسیا ب ہونے اور انہیا دکے متعابی میں ان کے معارج اور انبیا دکے مقابل میں ان کے معارج اور اولیا دکے مقابل میں انبیا دکے مراتب کی نفر کے کہ ہے۔ اس نفسل میں شدر کی ہے۔ اولیا دہر سے اولیا دہر سے اولیا دہر سے متعلق ہیں اگر موٹ نفوی نبوت ماصل ہو تو دور سے مشخل ہیں اگر موٹ نفوی نبوت ماصل ہو تو دور سے مشخل ہیں اگر موٹ نفوی نبوت ماصل ہو تو دور سے مشخل ہیں اگر موٹ نفوی نبوت ماصل ہو تو دور سے مشخل ہیں ان کا مثالہ مؤل ہے اور اولیا وہ برگزیدہ افراد ہیں جن کی حابت فدائے نفائی متعام مجاہرہ میں جار دشمنول کے مقابل میں کرتا ہے۔ خوا مشات ، نفنس ، ونبیا اور شیطان ان حیاروں کا جانس ماسی کے نزد بھے موفت کی اصل الاصول ہے۔

مله جب میراجیم اس کعبُر برنر مکس بینیا اورا مناء کامزنر ماصل کیا-ماه میساد بردو الدوز تروی بردانده فدد گرفتهال کامنشک کرد در تمدد

سه شریعی خثیت سے برمزدری ہے کیونکہ خدائے تعالی فرما قاسے کہ ہمارا اور والدین کا سنگریرا واکرو اور بیزنوعین تعنائے الی ہے -

رسولوں میں بعض آؤرہ ہیں جوجہ امور میں صعوصبت رکھتے ہیں اجوامن کے کسی فرد ہیں نہیں یا گی اور بعض ایسے ہیں جن میں کوئی البسی خاص بات نہیں یا بی جاتی جوان کی امت میں نہ ہو اسی طرح بعض اولیا و انبیاء کے مرتب ہیں ہیں۔ یعنی ابلے علم اللی کے سانفہ عفسوس ہیں جومون نبی کو حاصل ہوتا ہے اور ان امور کے کاظ سے جن کی فدا کی جانب سے ان کوشب دی گئی ہے وہ طلا کر کے مماثل ہیں اس لیے تشریعی نبی کے منتعین فدا کے فوالے نے فر مایا یہ حالے مرتب طریح کے موسلی ہا وجود کلیم اللہ مونے کے فراس سے نا است ما مور کے ہیں اور وہر کی اور دھر کی دو اور دھر کی دور اور دی کی دو اور دھر کی دور اور دھر کی دور دی کی دور دی کی دھر دی کا دھر دی کی دور دور کی دور دی کی دی دی کی دی دی دی کی دور دی کی دور دی کی دور دی کی دور دی کی دی دی دور دی کی دی دی دی کر دی دی کی دی دور دی کی دی دی کر دی دی کی دی دی دی کر کر دی کر کر کر کر کر کر

على عام المعدد 
ے بیج دہ رہاں ہے۔ بوت اور اس کے اسرار وافیکام کی تغییل کردی تو اس کے بعداس نے سکر انوب فہام میں تعلیم انوب فہام میں تعدید کی تو اس کے بعداس نے بعداس نے بھارت انہ تو خوت انقولے ، خوت ورجا کے مقابات ، شہوت ، ادا دسے کے فرق ، دنبا اور حبنت کی خواہشات انہ تو کو دند بیں اخذیا نہ ہند نے کہ مقابات اور ان کے امرار کے امرار میں اخذیا نہ ہند ذکر واٹ کرکے مقابات اور ان کے امراد ان کے امراد میں کے بعد خدا نے تعالی کے فلا ہری و باطنی اسماء اور عام اسماء کی شدری کی ہے سماتھ ساتھ میں تا تو دو اس کے امراد میں مقام کو دو اس کے امراد میں موسول کو نزر کے مرتب اور اس کے امراد میں موسول کے مرتب اور اس کے امراد میں موسول کے دیا در اس کے امراد میں موسول کی ہے۔

تیسری جلد میں صنت نے مفام موسوی اور محدی کی تومنیج کی ہے -اور اس امام کے مزنے کی صراحت کی ہے جو قطب کے بائیں مانب ہوئے ہیں اور بہ مزنبہ صوفیا کے ایک امام اَبَورین کو حاصل ہے جم اُمدُس میں بہتام نیجانہ افامت گزین تھے یہ ان افراد میں ہیں جن سے شیخ اکبر کو طاقات کا انفاق نہیں ہوا۔

## مهری منظر کے ماہے میں شیخ اکبری دلیئے

اس کے بعد میری منظر اور ان کے وزرا و کے نزول کی موفت کے منعلق بحث کی ہے۔ جن بجہ رحلد سمعفر ۱۳۸۸) میں فرماتے ہیں :-

موا من ہوکندائے نبائی کے ایک جیند ہیں جن کا تو وج اس وقت ہوگا جب کہ دوئے زمین ہر سرطوف خلا ہوتھ کا دور دورہ ہوجائے گا۔ اس زمانے ہیں جدی حل وافعاف فائم کی سے ۔اگد د نبا کا صرف ایک دن میں باتی رہے ان ہوں کو طویل کہ دے گا۔ یہ خلیا تی رہے انس بوں گے۔ لوگوں ہے دکن اور منا کا خلیا تھے جو ان کے دور کا اللہ کے اسے موس کے۔ لوگوں ہے دکن اور منا کی خرد میں ہوں گے۔ لوگوں ہے دکن اور منا کی خرد میں ہوں گے۔ لوگوں ہے دکن اور منا کی فر رسیان سیست لیس گے۔ آب کی جبن وسیع اور نازک بلند و تجدیدہ ہوگی ہمیں کی مطاقات کی وجر سے اہل کو فر است میں میں ہوگا کہ آپ جا کی ایک برول تنس ہیں دور ہے لیا گو فر ایک کے دور میں اور نازک بلند و تجدیدہ ہوگی ہمیں کی مطاقات کی وجر سے اہل کو فر ایک کے دور میں ہوگا کہ آپ جا جا کہ بیان دور ہے گئے ہو ایک کے میں اور نازک کی دور کے داکھ ورک کے دور کی گئے دور کے دور

منی دوکرتے دہیں گے۔ برآب کے وزداد مہوں گے آب کے ذہائے ہیں معنرت عینی بن مریم کا دخشن کے مشرقی منارہ بیعنا پر زرد اباس ہیں نزول ہوگا حصنرت عیبلی اس دقت دوفر شنتوں بڑیکا دیے ہوئے مہوں گے۔ آب کے مرسے مؤیوں کی طرح پائی برسے گا اور الیباگرے گا گوبا کسی عنس خاسنے سے نکل دلج ہے۔ فعد ائے تعالیٰ جمد شی کو طاہر مطہر حالت ہیں اپنے پاس بو لے گا - آب کے زمانے ہیں دخشق کے خوط ہیں درخت کے باس مغیباتی " فنق کر دیا جائے گا - اور ایپ فشکر محیبت دخشق اور مرب نے کے درمیان زمین ہیں دھنس جائے گا - اس کے بعد مؤلف نے عرش ابواء مک برزی کے متعلق بحث کی ہے بہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی شناخت بھی کی ہے بہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی سے بہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی ہے بہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی ہے بہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی سے نہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی ہے بہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی شناخت بھی کی ہے بہزامت ہیں کی ہے بہزامت ہیں کی کے بہزامت ہیں کی کشناخت بھی کی شناخت بھی کی سے نہزامت ہیں کی ہیں در اس کے بین اس کی بھی کی شناخت بھی کی ہے بھی در اس کی بھی کی شناخت بھی کی سے نہزامت ہیں کی ہیں در اس کی بھی کی سے نہزامت ہیں کی سے نہزامت ہیں کی سے نہزامت ہیں کی ہے نہزامت ہیں کی ہیں کی سے نہزامت ہیں کی سے نہزام کی سے نہزام کی سے نہزامت ہیں کی سے نہزامی کی کی سے نہزامی کی نہزامی کی نہزامی کی نہزامی کی سے نہزامی کی سے نہزامی کی سے نہزامی کی نہزامی کی سے نہزامی کی سے نہزامی کی کی نہزامی کی سے نہزامی کی سے نہزامی کی نہزامی کی نہزامی کی نہزامی کی

ہے۔ اس نفیس کمآب کے جوننے اور آخری جزومیں مردوں کے حالات کا ذکر سند وح کیا ہے رحن کی رویت کی زندہ کے بیے کوئی سیل نہیں) اس جزو کا اکٹر حصہ احادیث قدسی یا الهامی دج فعدائے تعالی سے منسوب جیں) کی نفسیر بہشتنی ہے جیسے :-

رب المن دعانی فقد ادی حق عبودید و من انعیف نفسه منقد العنف بی جس نے مجدسے دعا دا) من دعانی فقد ادی حق عبودید و من انعین نفس کے ماتھ انعیاف کیا گرا اس نے میر کی اس نے میری عبودیت کاحق اداکر دیا جس نے اینے نفس کے ماتھ انعیاف کیا گرا اس نے میر ساتھ انعیاف کیا ۔"

رس میرے اسما دیترے لیے عجاب ہیں اگرانیں اُکھائے تومیرا وصال ہوجائے گا۔" دم) میں جانتا ہوں کہ تومیرے ساتھ دہے۔مب توجا ہتا ہے کہ اپنے اہل کی طرف رجعے درم) میں جانتا ہوں کہ تومیرے ساتھ دہے۔مب توجا ہتا ہے کہ اپنے اہل کی طرف رجعے درے ۔"

رین ولی الند/سیبرمحرعبدالسادم رمنی الندعنه نے دجنہوں نے مال ہی میں انتقال سرما باہے )اس معن کی عیب وغریب تغییر کی ہے۔

ما مد بجر المراب المراد المرا

سین اسی دود بران ہے ہاں -برعالم با منصوف با دبب کے بلے اس کناب کا مطالعہ رجو کام زبانوں ہیں اس قدر اینا نظیریاں رکھنٹ دناگزیر سے -

من من بنا ہے ہے ہیں کر مسلطان کی جم الل عثمانی نے شام ہیں بنے جہا الی ہے کہتے ہیں کر مشیخ نے اپنی من بنے ہوا کی در کا د

جائے تو اس علیم کی تبرکا اکشاف مرجائے گا۔

#### محی الدین کا اعتراف ان کے اوران کے نفس کے درمیان مناجات

می الدین نے فر مابا مے میں نے خواب میں دیجھا کہیں جنت میں واخل ہوگیا ہوں۔ بب نے آئن دوزخ مساب اور قبیامت کی کوئی وہشت نہیں دیجھی۔ بیس نے اپنے نفس میں بہت بڑی راحت مسوس کی ۔ جب ببدار ہوا تو میں نے اپنی حالت میں ایک قسم کا اختلا لی مسوس کیا اور برسے نفس نے اس علم سے جو خدا نے اس کو عطا کیا تھا مبتز حالت کا مطالبہ کیا ۔ اگر اس کوحل تعاسیٰ مقدس تحقی عقلی عاصل ہو ناجس کی وجرسے وہ لذا کر سے متعنی ہوجا تا ۔ تووہ جنت کے وقول کا خوا میش مندنہ ہوتا ۔ بیں اس نے النا نبت کے حقائی اور اس کے مراتب کی قلیم کے کھا ظربے مجھ برجیت قائم کرنے کا ادا وہ کیا جس کی طرف بیں نے انتقات کی احداس کے اور میر سے درمیا ان حسب ذیل مکا کم ہما ۔

ابن عربی :- اس نفس میں تجھے اپنے حال میر نہیں جبوطوں گا جب کے تواہبے حالات کاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نرکیے اگر نبر ہے حالات ان کے مطابق ہی تونیرے بلے سلامتی ہے اور اگر نہیں ہیں تو بیں تو بیں تجھ مبر مربانی اور رحم کہتے ہوئے کہتا موں کر تفوظری وبر میرے ساتھ اہل صفر اسحاب تابعین اور نہم کہتے ہوئے کہتا موں کر تفوظری وبر میرے ساتھ اہل صفر اسحاب تابعین کے حالات برغور کراکر تو ان کے منتہ اسے بچھے رسے تو تیرے بلے ایک بہتر ہے ۔

ہوری بہیں کے دور کے اوب بنی کی حالت سے اپنی حالت کا مفاطر نہیں کرسکنا۔ اسی طرح فران ایک نعنس:۔ بیں ازرد کے اوب بنی کی حالت سے اپنی حالت کا مفاطر نہیں کرسکنا۔ اسی طرح فران ایک بجرا عظم ہے البتہ فران اور نبوت کے علاوہ مراتب ولابت کی میرسے ساتھ یحبیل کرو اور بیں تنہا را بالکلیہ معیج و منطا در مہوں گا۔

ور الله عربی ، فیرز منے دسے نیرے مطالبات مبت اعلیٰ وارفع مِبِ سب سے بہتے ہیں نجد سے المحلفہ کے جالات بیان کرتا موں! نفس : کہو ؟ ابن عربی :- اہل صفری تعدا دستر تھی ۔ وہ صرف ایک کیڑے ہیں گزر کرتے تھے ادر اسی سے نما زبڑھے سنے - ان ہیں سے بعن ایسے جن کا کیڑا صرف گھٹنوں تک رہنا تھا اور تعبی کے بھے اس سے بھی نیچے تھا بخدا ، ان سے باس کبھی دو کیجڑے نہیں رہے اور کبھی دوستی کی غذا بئیں ان کومیبسر نہیں ہوئیں ، اسے نفس یا بیس جھے نئے میں جھے نئے میں آو ان سے بھی زبادہ فقر کی حالت بیں ہے ہے
میں تجھے نئیم دسے کر ہو جھبنا ہوں اکہا تو ان سے بھی زبادہ فقر کی حالت بیں ہے ہے
نفس - نہیں !

ابن عرب: ميں ان مح مرب كونييں بنج سكنا - خداس من مراور بي ي بلب اور اس قوم ك حالا ير زباده عور و خومن مركز من كاكوني وصعت تجمع مين بين بإباجانا -

نفس : منجر دو سرول مح وا قعات بال كره - بهال ميري منها كن نبس -

این عربی : - رعادبن یا میرنی جب وہ دربائے فرات کے کن دسے جا دہے تھے فرمایا صلے ہروردگاد
اگر مجھے معدم ہوجائے کہ نیری خوشنو وی اسی میں ہے کہ میں گر کر ہلاک ہوجا دُل تو بس اسس کے لیے آمادہ
ہوں اور اگر مجھے اس کا علم ہوجائے کہ نوم برے اس مندر میں غرق ہوم انے سے ما منی ہے تو میں اس کے
لیے بھی نیا د ہوں ۔ اسے نفس ، خدا تجھے ہوا بیت کرہے ، کیا خاتص النہ تعالی کی رمنا جوئی کے بلے تو نے
ہی کہی اس فتنم کے خیا لات کا اظمار کیا ہے ؟

نفس: - بخدام گزنبیں ، نجبرو و مسدول محمالات بیاں کرو!

ابن عربی : -عربی الخطاب کے حالات من ، جب آب مسلمان موئے تو آئے فرایا الے عرب آب مسلمان موئے تو آئے فرایا الے عرف این میں عرف این اسلام کو اپر شبیدہ دکھو! معرف نے فرایا اس باک خدا کی فنم جس نے آب کومبعوث کیا ہے، میں منور اس کا اعلان کروں گا جبیبا کرمیں نے شرک کا اظهاد کیا تھا یہ سے لفس ، میں تجھے فنم و ہے کر لبجھ بتا ہو کی اقد نے کہمی اللہ نتائی کے وہن کی حمایت میں البیام سلک اخذبیاد کیا ۔ جس کے خلاف سخت وشمن ہوں اور تبد کو اس بات کا گھان خالب ہوکہ اس منفاعے میں نوق تل ہوجائے گا ۔ تیراکوئی مددگار نہو اور تبد کو اس بات کا گھان خالب ہوکہ اس منفاعے میں نوق تل ہوجائے گا ۔ فنس ، - خداکی فنم میں نے لیا اصول اختیاد کے کرجن سے میں نے وشمنوں کومطمئن کر دبا اور جھے ایسے امن و عا فیدت کا بھین ہوگیا ۔

ابن عربی :- تیبر' اس کو دستے وسے نفس :- اس کے سوائے اور کچھ کھو!

ابن عربی: -عثمان بن عفان لوگول کوتو بر تسکلف فقدا کھلانے تھے اورخود مکان بیں آکر رولی زیتون کے تبل کے سائند تناول فرواتے تھے ،کہا تو نے ابنے دوسسنوں کی بھی ایسی مالات کی ، یعنی ان کے لیے لطبیت غذا بیس مہیا کیں اور خود نان خشک، براکتفا کیا ہ

نفس :-خدائی نسم نہیں بکران کے ساتھ بیں نے ان میں سے کوئی ایک طرز علی اختیاد کیا ساگر میرے باس کے سواکوئی نظیمت نفذا نہیں جوان کے ملعنے موجود سے تومیں نے اکس میں ان کوشر کیے کولیا

اوداگر میرے پاس کوئی لطبیف فذا جیبے حلوا یا ختک نان ہو توبیں نے اسس کو بنفس نفیس کھایا -اور
ان سے کما کر بر مطبعت فذا ہے تندادے لائن نہیں -اسی فتم کے عذوات لنگ سے بیں اسبے نفس کو مطمئن کرنا
چاہتا ہوں اگر کھاتے وقت اس پر بار ذگر رہے - میں آپنے بھا بگوں کے منعلق کمتا ہوں کر بر لوگ مغسام
ترمیت میں بیں انہیں جا ہیے کہ اس تنم کی غذاؤں سے احتراز کریں اگران کے قلوب برخواسٹنا ت نفسانی
کا غلبہ نہ ہو اور میں لیسے منعام بر فائز ہوں کہ جمد براس غذا کا اثر نہیں ہونا -اس کے مجھوں کے کھانے
میں کوئی ہرج نہیں - بب میں نے ان کو اس حالت میں کھایا اور خدائے تعالیٰ سے اس مطالے سے جرمعا تر
میں تواذن قائم کرنے کے متعلق میں غافل دالے اور معاکشہ دت کا ادنی مرتب ہے کہ نشگی میں ان کا نشر کیسے مال
میں تواذن قائم کرنے کے متعلق میں غافل دالے اور معاکشہ دت کا ادنی مرتب ہے کہ نشگی میں ان کا نشر کیسے مال
میر حیا ڈوں دکیو کی میں اس کو تا نئیر حقائق سے مجھنا ہوں) بلا سند برعثمان شنے ابتدا میں ایسا نہیں کیا جگر آپ کا

ابن ع بی:- اے نفس ! خداتچھ برکت دے ، نونے میرے معاطے بیں انعما ن کیا ۔ نفس :- حق کی انباع کرنی منروری ہے ۔ نیراس کے علاوہ اور کچھ بیان کرو۔

ای عربی بیسیدنا الم علی کرم الله وجراس وقت جب که دان این بردے جبور دنتی ہے اور الدے وصل جائے تو آب مواب میں رئین مبادک کو برف ہوئے کھوے ہو جائے اور گریہ وزاری کرتے اور انتہائے ختو ع کے ساتھ فرمانے یہ باد بنا اس کے لعد دنیا سے مخاطب موکر فرمانے یہ اے دنیا تو بہرے سوائے کسی اود کو دھوکا دہے۔ بیں نے بحد سے نبین مرنبہ توبہ کی نینری عمر مختصر ہے انبری مجلس حقیر ہے اور تبرے خطرات بے شماد بیں! انسوس! زاد داہ مختصر سفر طویل اور داست بید و مشاد بیں! انسوس! زاد داہ مختصر سفر طویل اور داست بید و مشاد بیں والمت بیدا ہوئی ؟

نفس: خداکی فسم نہیں، برالیسی بجلیاں ہیں جو کمبھی کو ند جانی ہیں، اور الیا جاندہے ،جو ہر وقت طلوع نہیں ہوتا۔ اگر مبرا اداوہ تم سے ان بزرگوں کے حالات معلوم کرنا نہ ہونا نویس نہارے ساتھ اس فسم کی گفتگو جھے در کرمنا طرے کا بہلوا ختیاد کرتا۔

ابن ع بی : - ابک اور وہ بزرگ ہیں جن کے مقام کر ہونے کی تجھ کومنعد دمرتبہ خوشخبری دی گئی ہے بعنی حصارت ابو بجر صدیل رمنی المدر حنہ رہر اس حتبقت کی طرف ابٹارہ ہے کہ محی الدبن ابن عربی صدلیت ب

کے متفام پر سے) جب رسول المترصلعم کا وصال ہوا اور عمرہ لوگوں سے گفتگونسدہ رہے تھے توحفزت ابو بجرشنے تشہد برج سے کے لبدا دشا و فرا با ؟ اما لبعد ، جو محد کی عباد نٹ کڑا تھا اس کومعلوم ہو تا جا ہے کہ محد سے دفات پائی اور جوخد اے بر تزکا بربسنتا رہے وہ جان ہے کہ السرنغا بی حی لاہوت ہے یہ اس کے بعد اس آبیت کی تلاوت فرمائی :

وماعسدالارسول فلخلت من فبلد الرسل افائن مات اوفتل انقلبتم على اعقابكم والآيت

اس سے نام لوگوں کے فلوب کو سکون ہوا اور حفیقت یہ ہے کوان کافلب ہمینیہ خداہی کے ساتھ مطمئن رہنا تھا! اے نفس بیں تجے فنے دے کر بوجیتنا ہول کر کیا تونے اس ما ذکو دریا فت کیا جس کا نوم عی ہے کہ تجدید جی تعالیٰ کی جانب سے حال اور متقام کے طور بر کھلا ہے جس کی وجرسے توان لوگوں کی خطمت سے وقعن ہوجا تا جن کو عن تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے ۔۔

نفس :- بندانبی ، بین نناوبقا ، تلاش واننواش - آقبال وادبار ، وصول درجرع کی حالتوں بین مرکز دان مبول اور میں صدباتی شک کلام سے بیزخاص مفتمون نبیس مجوسکا - جب کسک تم نے مجھے اسس سے اس کا و نبیس کیا ۔ مجھے اس منام سے لے جلو ۔ کیونکہ مبری مبٹھ تو کی جا دہی ہے ۔

ابن عربی : ۔ آئی خرت ملع نے کال عسرت ذنگ دستی کی حالت میں زندگی گذاری ایک روز حضرت عرب نے آب کے بہتو ئے مبادک برنے کے نشانات دیجھے اور بے قرار مرد کرکھا "اس وقت کسری وقیعمر کی زندگی میرے بیش نظر ہے ۔"

ا بہت فراہا:۔ "کیا تم اس بردامنی نہیں کا لییں دنیا سے اددہمیں آخرت ۔ " اے نفس! تونے کہمی سلمان فادسی کے اسس فول برخد کیا ۔ جس ہیں اہنوں نے کسریٰ کے خز انے اللّٰہ کی جانب سے مسلمانوں کے تبیینے ہیں اسنے کا ذکر کیا ہے۔

جنانية آبست فرايا:-

سوہ ذات باک جس نے تم کوخرائی عطا کیے اور نتے مندی نصیب کی۔ وہی اپنے خزالوں کو اکھنے بھیلیم
کی زندگی میں تر سے ردک بلیغ بہ فادر تھی۔ انھنے مندی نصیع کی میں البی حالت میں ہوتی تتے جب کہ اس سے
ہاں خرا بک ویٹا رہوتا نہ ایک مرطعام ، تو پھرا ہے بتی جبس کے بھائیوا تم ہی بٹا و کہ الباکیوں تھا ہ اللہ مدالت کو تشریح
اسے نفس! ان بزرگار کے کلام برخور کرکر کس طرح انہوں نے رسول المد ملعم کی حالت کی تشریع
کی اود الب کی ٹولین کرتے ہوئے کس طرح انہوں نے " لم ذاک اوالیا کیوں تھا ہ ) کے قول سے بنی جب کی تنہید کی ہے ۔ اگر د بری نعمتیں اسی قدر دی جائیں جس قدر کر خوا اگر موا کے پاس ان کو دخت حاصل ہے۔ تو اللہ میں اللہ ملاح کو خوا ہوتیں حالا لاکھ کی دنیوی ذندگی کا بدھا لم تھا کہ اپنی صاحب ذادی
تام دنیا وی میں ڈول کی رسی کے نشانات اور ہا تھوں میں جی پیسے کے گئے طاحظ فرائے ۔ اور جب آپ کے
کر دن میں ڈول کی رسی کے نشانات اور ہا تھوں میں جی پیسے کے گئے طاحظ فرائے ۔ اور جب آپ کے
صح بی ایک قلام آبا تو آپ نے انہیں نہیں تھر کی بیسے کے گئے طاحظ فرائے ۔ اور جب آپ کے
اس کے بجائے آپ نے انہیں نہیں تحرید ذبحیہ عطا کی اور فریا با کہیں تمارے لیے بہتر ہے۔
بیس اسے نفس! بنزی قرابا جیشیت ہے۔ نعائے وزیوی کو حق تعا کی ان خوا فی موجوا تی جائے ۔
اور د نبی صلع کے اپنی صاحب ذادی اور وہ میں میل ہے گوار ایکیا۔ بیس اسے نفش کیا تو قافی موجوا تی میں ایک موجوا تی کیا تو قافی موجوا تی موجوا تی کیا اور فریا بالے کرد الے اور کس کے ان تو کس کی انباع کرد اسے اور کس کے ساتھ دائیت

آفائم کردکعاسے ؟

نفس:- بين نے ابنے خوامشات كى انباع كى ابيل ميں نے شبیطان كار انھ ديا -جومع فت كامرى سے اورميري طرح بندة ونباسه إ اس فعمين بعي باطل وعوسے ببدائے اور تفوے کے لباس سے مجھ کو مادی كرديا ادرمس جناب بادى كى باركاه من فربركمة نامول اور وفا اعدل اور ميزان كم لياسس كى جناب ميس

واور شخے فے مغرت اولیں قرنی و اور ان کی عبادت وزمد کے حالات بیان کرکے لہم بن حیان سے ان کا

مقابد کرتے ہوئے نفس سے اس طرح مخاطب ہوکر اپنی منامات حتم کی ) ابن عربی :- بس اے نفس ، بر بیں ادلیں قربی کے مالات جی سے تجھ کولندو فی اللہ محبت سے ۔اگر طوالت كاخوت مرمونا تومي ان كے اور ديجرسا دات أنابعين كے نفعيلى مالات بيش كرنا \_ بيكن تونے اسى براكتفاكيا ابس نو التداور اس كرسول كى اطاعت كولازم فرارد سے -

اس کے بعد می الدین ابن عربی نے فروایا کہ :-

مبس اذمبرنوسلان بوا والداجن ننس کی طوف آثارہ کمتے ہوئے فرمانے ہیں ؛ خدا اس کواسلام ہے فابن فدم مركع") اور ا بن نفس سے وہ معامدے ليے جنبي مسلم نے مومن عور نوں سے بلے تھے - لبن اس نے ان کوخود مرب لازم کرلیا - کبونکدان کی اہمبت اس مبر دامنے ہوگئی اور ببریمی معلوم ہوگیا کران کے بوا كرف مين كياكيا فوالمربين اور حلاف ودندى مين كياكم انعفانات بين -

١١ مه دوسين رعبدالعزيز مهدى كومخاطب كردس بيس خداتميس ذنده د كھ يرب وه مكالمرج محدين ادريرسيكفس بس محدمظم مي بوا-"

# این کوبیر

ابو على خاذن احمد بن محمد بن بعنفوب الملفنب مسكوليات و رصغو مؤلا بيم بين وفات بإنى ربيب مجرس عقا بهر سيال المرى دبيل سياس المرى دبيل المال مين المال ال

یں بکتائے زمانہ تئی۔
مسکوبر بھی ان باعل اعلیٰ مفکرین بیں سے تعابوا توام بیں سٹا ذونادر ہی بہدا ہوتے ہیں ۔ اس کوقد ما کے علوم سے کا بل وا قفیت تنی اور اسے نے ان بہت تعدد کتا بین الیف کیں۔
کے علوم سے کا بل وا قفیت تنی اور اسے نے ان بہت تعدد کتا بین الیف کیں۔
علی دسعت اور فلسف منطق ، فقہ ، اوب و تا دبئ میں شغولیت کے باوج دکیمیا کا شکار تھا۔ بہاں کیمیاسے مراد وہ فاص صنعت ہے۔ جس کے ذریعے بعن علمائے عرب سونا بنانے کی کوشش کرتے تنے ساس شوق میں اس نے ابنی ساری برنی خرج کر دی ربرایک فنم کا جنون نہیں تو اور کیا ہے ، جب مال کی طلب ہیں اس کا اس نے بنو آج بر کی خدمت اختباد کرئی۔ اس وقت سے مال می سے بالی جا در اس کو ایک خاص مرتبے بر بہنچا یا ۔ جبنانچہ اس نے صاحب ابن عبا دسے میں ذیا وہ مرتب یا نیج اس کی ساعدت کی اور اس کو ایک خاص مرتب بر بہنچا یا ۔ جبنانچہ اس نے صاحب ابن عبا دسے میں ذیا وہ مرتب یا یا ۔ وفیہ رفتہ اس کے مراتب اور بلند سوتے کے بیان کے دوخود کو صاحب ابن عبا دسے کسی طرح کم نہیں شجھنے لگا۔

مسکوبہ نناع مجبی تھا۔ اس نے ایک مجبد اور عبد الملک کی مدح کی ہے۔ اس زمانے کے اسلوب نناع کا بہاس کے چنداعلی دسائل مبی ہیں -

ابرحیان ابنی کتاب امناع میں اپنے زمانے کے متعلمین کے ایک گروہ کا ذکر کرنے سوئے ابن سکویہ ك نتعاق كمعتباسيد م ابن مسكوبَه ا فنباء بس فعِبراور فبند مرتبه افراد بستغنى المزاج نفا السس طرح وه لكب خاص شنان کا آومی تنعا-برسندان د نول البیا خوجی کی معصفواکت درج "اور ماطینعورس جومبرکے ابک رتے مے دوست کی تصنیبف تنی اس کو دی ااس نے لچ بھیا کواس کا معنىف کون ہے ؟ ہیں نے کہا کہ --ابوالقاسم الكاتب علام إلى الحن عامري سع-إس كعليماس فع ميرك ساتع فل كراس تماب كيفيح كى اس وقت ده دان الخارك إلى دينها تعا - أس في الدسليمان منعنى سے بدت كم طافات كا ہے اس كو فرصنت مطلق نبیس طاکرنی تعی سالبته اس ز ماندیس وه گذاشتند امور برجن کی تمیل سے وہ فامر را تھا۔ است كرت موئ كتاسه الإكيابي تعبب سے استخص برجس كوابن العميد اور الوافعنل كى محبت نصبب ہوئى ادر بجراس کے نفیدب بی موف اننا ہی ہو۔ اسا اصل یہ ہے کدون مسکوب الوظیب رازی کیسیائی مے ساتھ تھی بیا سازی بیں منہ کے تعا-اور داوانہ وار اس مے معمول میں کون ان تقا وہ الوزكر با اور حالب بن حبان کی کما ہوں کاسٹیدائی تھا۔اس کے علاوہ ابن عباد کے کتب خانے کی خدمت بھی اس کے میرونمنی اور بحركه وقت اس كوحوا مي مغروري اورخوا مثنات نعنساني كي يحيبل مير بعي معرث كزما بطريا تفا-النان كي عمر بهن مدود موتی ہے۔ زندگی کے سر لحظے ہر وفت برواز کرتے رہتے ہیں۔ حرکانت زانہ دائمی ہیں اور فرصت كي مع برت كي طرح كوند كرفائب بومات بيب منفاهد كاكبعي معدول مؤنا ب اوركبعي ال مي افتراق مؤتاب اورمعی نفوس اننانی اسس تفاصد کی تمیل کے بیلے ہی فنا ہوجا تے بین سگوعامری نے ۵۰ مرس رکیبی مخزادے،جہاں اس نے تعلیم دی،نصنیف کی اوردوابت کی، میکن ابن مسکویرشنے اس سے ایک حرف بھی نہیں کیجا اور نہ کوئی مشکد ہی در با فت کرسکا ۔ گو باکہ اس سے اور اس کے درمیان ایجب سترِ سکندسی صائل بھی -اس سننی کی دج سے اس کوبست فنرمندگی ہوئی۔ دوستوں سے معی وکٹ بیع کی با نیں سنی بڑیں ۔اور بہ ایسے وفت حب اس کوکسی تشم کا فائرہ نہیں بینے سکتا تھا ۔ با ہی ہم ابن مسکویہ نمایت وکی اورکٹ نے بیان تھا۔اگروہ اور کچودن زنده رنتها تومیمن نعا که اعتدال کی روشن اختیار کرلیتا -اس کوکیمیا میں مبی شغن نفا-اس لیے اس . اوفات اکثررا کگال جلتے تنے راس کاجسم اوزنلب بادشا ہی خدمت بین شغول تھا ۔ سزید برآی وہ ابک یہ اور ایک بارجے کے عرف کے لیے بخل ی آگ سے جلاجا نا تھا ۔ ہم بنا ہ مانگے ہیں البی سفاوت کی تعرف سے جوصوف رہاتی ہوا ورعملاً بل كا اظهار ہوا ورابيے كرم كے وعوس سے جومحف بول كى عذاك ، مولىك کیمچی عامدنه ببنام و-

 ذا نے بیں اس کے حالات ذندگی بیں اتفلاب بیدا ہوا ۔ چبنا نچہ اس کو امور سلطنت بیں ایک ہمامی رسوخ حاکل ہوا اور اس کے مرتب بیں روز افروں امنا فر ہوتا گیا بہال کس کروہ خود کو صاحب ابن عما دسے کم مرتبہ نہ مجھنے لگا ۔ ''ناہم وہ زیانے کی گروشوں سے محفوظ رلج ۔ سر عبد الملک کی نشان بیں اس نے ایک تصبیرہ کھھا ہے جو مختلف معنا بین بُرشتنی ہے ۔ اس بیں اس نے اس کو ایک ہی دن بیں عبد الفنی اور عبد حرح الن کے اخباع بہمبادک با دی ہے ۔ اور بط صابے کے ناگواد اثرات اور ابنی حمر کے بدتر بن عصف تک بہنچنے کی نشکا بہت کی ہے۔ دی ہے۔ اور بط صابے کے ناگواد اثرات اور ابنی حمر کے بدتر بن عصف تک بہنچنے کی نشکا بہت کی ہے۔

#### ابوعلی این سکوربه کی وصنیت وصنیت

بر النزاز الرحن الرجم بي سے وہ معاہدہ جو احمد بن محد نے اپنے نفس سے اس وقت کیا ہے۔ حب کہ اس کو ابنی عائے بنا ہ بیں امن وا مال اور صنت حبیا نی ماصل ہے اور اپنی دوزمرہ کی خوداک میں پیسر ہے۔ اس معام ہے براس کوکسی نفسانی یا برنی صرورت نے مجبور نہیں کیا ، نداس کا مفصد مخلوق کی خوشنودی کا حصول ہے اور ران سے کسی منفعت کی طلب باکسی معنرت کا دفعیر! اس نے بیمعا ہرہ اس بلے کہاہے کہ اینے نعن سے عابده كرسے - ابنے اموركى اصلاح كرسے ، عفنت اختيادكرسے ، شجاعت حاصل كرسے اور حكمت سے مزين مو اس کی حفت کی ملامت بیسے کہ اسپنے جہانی افعال میں مبانہ دوی کو پیش نظرمسکے 'ناکھڑمں اسس کو الیسے افعال بہر ادہ ندکرے جوجیم کے لیے معنر ہوں یا مروت کے خلاف ہوں ۔ اس کی شجاعت کامعیاد ہے کہ وہ نغس كى ادنى خوامشات لي مقابه كرسے ،اس امركا خيال د كھے كركوئى اونی نوامش يا خفسب اس كوبے كل مغلوب نركرے بائے - اس كى محمت كى هلامىت بىسى كە وەلىبنے اعنىقا دات برلىھىيرىت افروزنظر دللے اور اس امری کوسٹش کرے کہ علوم اور اعلیٰ معارف سے کوئی چیز جمال مک موسکے فوسٹ نرمونے بائے تاکہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے - اوراس کو تمذیب دے اور اس معام سے اس کو ایک نثرہ مامل ہو جں کو عدالت کتے ہیں، میں حدکرنا ہوں کراس معاہرے کی بابندی کروں گا۔اس بہقا کم رہے اوراس کے مطابق عل كرنے كى كوست ش كرون محا - اس معامدے كے ببندرہ ابواب ميں -اعتقا دان ميں حق كو باطل بر اقوال بين صد ن كوكذب بربرا ور إفعال بين خيركوست ديه ترجيح دينا - دائمي جها دبين معروت رينها كيونكم النمان ادراس كے نفس بیں دوامی كش كمش جارى ہے - شربیت كى بابندى كرنا اور أمس كے تمام احكام کیں شفردکھنا ، وعدول کاتحفظ بیاں تک کران کی تعمیل ہوجائے ۔اودسب سے پہلے اس وحدے کا الفیاء

جویرے اور در کے ورمیان ہے ۔ وگوں بربست کم اعتقاء رکھنا۔ غفلت و ب بردائی کا ترک کرنا ۔ جمیل سے محفق جبل ہونے کی فنیست سے جست دکھنا ۔ ند کو کسی اور فنا بہت کے لحاظ سے ۔ نفس کو جب کام کی فواہن ہوت کی خاتماں و تعلق کی جانب سے اثنارہ مرہوکسی نئے سے بہدائندہ کیفیست ہوت اس و قاس دند کر دے ۔ سرعمدہ اصول کی خاطمت کی جائے ۔ یعان مک کہ وہ طکر بن جل کے ۔ اور قابر وائی سے اس کو فاسر دنر کر دے ۔ سرعمدہ اصول برحل کیا جائے ۔ وقعن بینی ابنی عربے منالئے ہونے سے ڈرسے ، اور اس کو اعلی جمات میں صوف کرے دند کہ فغول کا موں میں ۔ موت اور فقر کے فوف کو ترک کر سے تاکہ امور زندگی سرانجام باسکیں ۔ ان امور کی کہ بل کہ موت اور فقر کو ترک کر سے تاکہ اس اس موت کر ان سے مقابلے کی فویت نزائے اور ان سے معقم لا ہو ۔ فعل موت نور والت نوا ہوا کہ مالت بیں ہوتھی و برجادی کو فرند کھولے ۔ سرود کے وقت غرکو در بھولے ۔ برجادی کو فائند میں مطابق بر ہوش کھول موت معقب کی حالت میں مطابق بر ہوش کھول موت اور اس سے حق نظن در کھے اور ابنی تمام توج کو اس طوٹ منعطف کر دے ۔ اس حق نظن در کھے اور ابنی تمام توج کو اس طوٹ منعطف کر دے ۔ ا

#### تاليفاست

(۱) كتاب الفوزالا كبر

(۲) كتاب الفوزالا كبر

(۲) كتاب الفوز الا منح

(۲) كتاب النان الفريد الميم عزاري بين سه - اس كا است ا وطوفان ك بعد سه ادرانتها و استهم برعوتي الله الفريد الميد بجموعه بين عرفت اخبار الشعاد احكام اورانتهال برشتم سه - (۵) كتاب النس الفريد الميد بجموعه بين عمقت اخبار الشعاد احكام اورانتهال برشتم سه - (۵) كتاب المستوفي البران كوبير ك منتخب انتجاد كالمجموع سه - (۵) كتاب الجامع (۵) كتاب الجامع (۵) كتاب الجامع (۵) كتاب المجامع و خباك كتاب مهام المين معنف ان دنيوى اموركا ذكركزنا بعرض اللهان و محكمت و شعر كوامتزاج كيا به - السمين السنة المعام النان موكم كذنة البه المولان و تطيير الاعراق -

#### ملحض كماب ترتبب السعادات

مرائن اب نفس کے بیا ایک فاص فایت مقرکرتا ہے جب کو وہ اپنی کوشش سے ماصل کرنا جا ہتا اللہ اس کو وہ سعا دن سے موسوم کہ تاہے۔ شال کے طور پر انسان کی ان کوششوں کو دیجھ جو وہ حصول لذت ، نروت، محت ، غید باعلم کے لیے کرنا ہے۔ سعا دت کے متعلق ان بین جو اختلاف با با جاتا ہے وہ کمال انتہائی این ہوں سا دن نفسوی کی عدم وا نعیت کی وجہ سے بیدا ہو اسے اگر وہ اس انتہائی سعادت سے واقعت ہوتا اور اس کو اپنی غرص مرفایت فرادوے لیتا تواس کے مصول میں بھی اس فدر کورشاں ہوتا جس فدر کورشاں ہوتا ہیں کا ریگر ہونا ہے۔ یکول کو دشتا کی جب وہ آئی گئی بنانے کے فن سے واقعت ہوجا آئے ہے کو فلاکم است کے موسول میں بھی کور میں انتہائی کا لیمین ناج ، انکوشی یا گئی بنانے کے فن سے واقعت ہوجا آئے ہے کو مشودے کا اور کھنے اور کھنے جو بر مشرکہ ہو وہ ہماری سعاوت قرار نہیں وی جاسکتی ۔ کیونکم النسان ہونے کی اس کے مصوص سے ایک سعادت قرار نہیں موسی کی بیٹ السان مخصوص سے اس کو ہم سعادت قرار نہیں موسی کی بیٹ السان مخصوص انسان منسرکہ ہیں۔ اور کی بیٹ اس کو میں سے ایک سعادت قرار نہیں موسی انسان منسرکہ ہیں۔ اور کی بیٹ ہیں ہوسی کے بیٹ اس بین کام انسان منسرکہ ہیں۔ اور کو میں نام سعادت نوں کا اصل مطاور انتہائی کال ہے۔ بیس سعادت نور کی انتہا ہوتی ہے۔ وہی تمام سعاد توں کا اصل مطاور انتہائی کال ہیں۔ ان میں سعادت نام انسان کا وہ انتہائی کال بیں جس کے بیٹ اس کو کیلین ہوئی ہے۔ نام انسان کا وہ انتہائی کال بیں جس کے بیٹ اس کو کھیلی تا ہوئی ہیں وہ کھیا تا بہینا اور منسلی میں انتہائی کال بیں جس کے بیٹ اس کو کھیلین ہوئی ہے۔

تام انسان کا وہ انتہائی کال بیں جس کے بیٹ اس کی کھیلین ہوئی ہے۔

مبین روز بر اسان کر بینین النان مونے کے عام سعادت برہے کہ تجربر ان کو وروبت اور خور وخومن کے لبداس سے انسان کی بینین النان کی بینین النان کی بینین النان کے بیام دور ہو است ہواند وزم وسکتا ہے انسان کا صدور ہو است می کسعادت ہرائیان کے بیام دوج دہ ہرائی اس سے برواند وزم وسکتا ہے اور ابنے النان ذینے کے لحاظ سے اس سے است نفادہ کرسکتا ہے ۔ بیر مطبب فدرت ہے جو فطری اور جبل طور برنام النان ایک دور سرے برفعنیات برنام النان ایک دور سرے برفعنیات برنام النان ایک دور سرے برفعنیات

رسے ہیں۔ وہ سعادت خاص جو مفعد میں افراد کی تعابت ہے وہ اہل علم یا اعلیٰ فن کے ماہرین کے بیے منتقی ہے ، اس عابیت کے تحقیٰ میں افراد ممثلف المرانب ہوتے ہیں ادر ان مرانب کا تفاوت ان کے علوم ومنا لکے ادرحالات کے محاظ سے منتعبین کیا جا سکتا ہے۔جن کے نخت ان کے افعال مغورو فکر کے موجب سرز د

بروسنے میں۔

ان سعاد توں کے مغلبے ہیں جو مختلف شفا و تبیں یا فی جاتی ہیں۔ ان کا تذکرہ یہاں غیر منروری ہے۔ کیؤکد مراکب شقا دت کاعلم اس کے مقابل کی سعادت سے موسکتا ہے۔ بعب اکر منطق میں تبلا باگیا ہے کہ منفابلا کاعلم ما تقد ساتھ انجب ہی حالت میں موتا ہے۔ بہی سرانسان کو جا ہیے کو ابنے طبقے اور مرتبے کے لیا جو سے اس سعادت کے حصول کی انتہا فی کومنٹش کرے جو اس کے ساتھ محضوص ہے۔

اگرسعا و بنیں کیٹر اور مختلف نہ ہم تہیں توسعید خفیفت ہیں وہی النہائی ہم تا جس کو فلینے کے تمام مسألل برعبور ہن الب کا مسائل برعبور ہن الب مسائل برعبور ہنا ، جرتمام مسنعنوں سے واقعت ہونا اور کھمنت سے کا مل طور بربینینباب ہونا اس سورنت ہیں دور سے النہا نوں کا وجد وجبٹ ہوجائے گا۔ نہان کی کوئی خابیت ہوگی اور نہ ان کے بلے کوئی کمسال باتی مسے گا۔

مکما دنے فابت زندگی کے امتبار سے لوگوں ہیں اختلات با یا ہے۔ بعض النان نووہ موتے ہیں جن کی فابت جبات لزت ہوتی ہے اور جس کے معمول ہیں وہ اپنی تام مبدو جدھ رف کرتے ہیں حب وہ لذت سے مبر ہوجاتے ہیں - توجس جیزکو اہنوں نے سعاوت قراد دیا تھا ۔ اسس سے اکت کرمزید لات کے توا مال ہوتے ہیں - اب ہی سعاوت ان کے حق بیس شقاوت اور و بال مبان ہو حباتی ہے اس رقت وہ سعاوت کو تنا وہ وہ ال مبان ہو حباتی ہے اس ۔

اسی طرح جب معاصب نروت بہار موم انا ہے تو اس وفت وہ مجھتا ہے کوسمت اس کے لیے سعاد ہے ، اور سمعت مند کو جب کسی رسوائی کاس امنا مؤتا ہے تو اس وقت وہ خبال کرنا ہے کہ س کے بلیے عزت جبن سعادت ہے ۔ وہ کبھی تُنناوت عزت جبن سعادت ہے ۔ وہ کبھی تُنناوت میں نمب بہ بہب ہوسکتی ۔ دام سعادت کی حالت میں کوئی نغیر ہوسکتا ہے ۔ وور نہ برلازم آئے گا کر حب خصوصیت کے کی طاحت وہ شعنی موجائے۔

ن ادسطا طالبس نے سعادت کے مختلف انسا م سرار دیے ہیں۔ سعادت نفس، سعادت برن، سعاد خارج ازبرن ، اور جوبرن - سے نعلق رکھتی ہو-

سعادت نفس، جيب عوم امعارف امكمت -

سعادت برن ، جيه جال معسن مراج -

سعادت فادی از برن اجیبے نبک اولاد، شرافیب احیات، دولت ونزوت، نر افت نسب لیک مرایک سعادت فعوی مک نبیل بہنج مکتا ، اور مذاس کے ہرطالب کوکا میابی نقیدی ہونی ہے۔ جونتھ سعادت فعوی برفائز ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمبشہ مسرور دینتا ہے ، اسس کی آمبدوں بس معادت فعوی برفائز ہوتا ہے اس کی آمبدوں بن مصادت خیالات بیل بلندی اور دل بیل اطبینان وسکون با یا جا آہے ۔ وہ ونبوی امورسے بہت کم منظز وسعت خیالات بیل بلندی اور دل بیل اطبینان وسکون با یا جا آہے ۔ وہ ونبوی امورسے بہت کم منظز ومنعم موتا ہے ۔ فاہری جنبیت سے وہ لوگوں سے مبل جول دکھتا ہے لیکن باطنی جنبیت سے وہ ان کسے منتقف بوتا ہے۔ وہ معن ابنی فطرت سے نرکھی اور امرکی بنا برمسرور ومعلی نمونا ہے ، اور اس کی بیرما

مدينة فائم رسنى ب اسس بينكسى قسم كانغير نبيس مؤنا-

### فلسفه ابن مسكوبير

#### نفسبات واخلافبات

مسکویہ با ابن مسکویہ کی کتاب سعادت کی تخیف میں ہم نے اس امر کی توجیہ کی ہے کہ اس کا فلسفیا ہم سک معن ارسطاً طالبسی ہے۔ وہ اپنے اسلاف، معامری ومتاخرین فلاسفہ اسلام کی طرح بونانی فلسف کو بہت امہیت وہنات وہنات کو اس ورجہ بلند کیا کہ اسس کو قابل مجب شش بنا دبا۔ ابن مسکویہ کی ہم کت بنزنب السعادت ، بھی ارسطوکی تالیفات برمبنی ہے اس کی ترتیب وتبویب اور اسس کی فایت نصابہ میں دہی اندا احتیال کیا گیا ہے جس کو ابن ہمینی کتاب اعتراف ، بس بیش نظر کھانما اس طرح ارتسطوا میرمونیا ومشلا غزائی اور اس می فلسفیوں کے لیے ایک اعلیٰ نمون قرار پاتا ہے۔ ایکن بھی ارتسطوا میرمونیا ومشلا غزائی اور اسلام علی فلاسفہ ، جیب ابن خلدون وغیر و کا سخت نزین ویشن ہے۔

ابن مکویدی نا بیفات کا دجن سے اس کا فلسفہ ماخودہ ہے) مطالع کرنے والے برواضح ہوگا کہ ادسطوکے

نظام فلسفہ سے عام طور بروا نف ہونے کے لجد ابن مکویہ برجس جیزنے زیا دہ انرکیا وہ ادسطوکے تعنیفات

کا اخلائی بہلوٹھا ۔ اس نے اور علوم کی بنسبت علم النفس کی جانب خاص طور بر نوج کی ہے ۔ اس سے اس کا مفعد

نفس کے حالات اور اس کے تغیرات کے مطالع کے ذریعے اس کو نہذیب دینا تھا ابن مسکویہ کی تعلیمات

میں اس کا برمیلان اس حذبک انراز از ہوا ہے کہ اس نے فلاسفہ کی تعلیم کے بالکل برحکس طرایقول کو اختیاد

میں اس کا برمیلان اس حذبک انراز از ہوا ہے کہ اس نے فلاسفہ کی تعلیم کے بالکل برحکس طرایقول کو اختیاد

میں اس کا برمیلان اس حذبک انراز از ہوا ہے کہ اس نے فلاسفہ کی تعلیم کے بالکل برحکس طرایقول کو اختیاد

میں ہونے کی کونٹ ش کی ہے ۔ بجائے اس کے فلسفے کے مبدان کا دہرومنطن ، بریان اور فیاسات کا مطالعہ

مرے جو نہم واور اک کے لیے کا لات ووسائل کا درج درکھتے ہیں ۔ ابن مسکویہ نے اس کے برحکس امسول کو اختیاد کیا ہے ۔ جانا نجروہ کو اس کے اس کا مساول کو اختیاد کیا ہے ۔ جانا نجروہ کیا تھا ہے ۔ ۔

میں دیا ہے۔ اسکوکا دجنہوں نے اس کی کما ہوں کا درس دباہے ،خبال ہے کہ منعلم کو جا ہیے۔ کرافلا کی کما ہوں کا مطابعہ کرسے ناکراس کے نفس کی نہ بہ ہوجائے۔ اورخوا ہشانت کی الاکٹش دور موجائے ، مختلف عواد عن کا ہوچھ کم ہوجائے ، اس میں حکمت کے نبول کرنے کی استنعدا دبیدا ہو، شہونوں کے انتخاک اور مختلف جسمانی کہ ور توں کے نرک کرنے کا اعتراف کرسے ، نبزاس کو اس امرکا علم ہوجائے کران میں سے اکثر خواہشامت ادنی درجے کی ہیں ،اس کے بعد دوان سے آزاد مونے کی کوشسش کرے۔ بھروہ مکما ، کی مختلف تعلیمات کا مطالعہ کرسے تاکر بربان کے اصول سے واقف اور اس کے طریقوں سے مانوس ہوجائے۔ بیکن اس بیس بالسکل منہک ہی درموجائے۔

# مسكوبيرا ورست لي اعلى

ابن مسكوتي نے النان كے بلے الم شنل اعلى قراد دیاہے ، جواس شل كے مشابہ ہے ۔ بس كواب باج مشارات تدبير المتوحد اور ابن تحفيل نے جي بن تينظان بين بيش كيا ہے . ليكن ابن مسكوبہ نے ابنے شل اعلى برماجلان نظر والى ہے ۔ وہ كہناہ يہ كہ بير سعا دت قعدى كا عاصل ہے اور و صعبيت كوسعا دت قصدى كا عاصل ہے اور و صعبيت كوسعا دت قصدى كا ما موجاتى ہے نما بيت نما بن الله مراس اسے كوئك وہ البے امور كا مشامه و كرناہ ہے جن بين كسى تغير نبيس مهذا اور نما ان كا مواد كا الب الله كا مشامه و كرناہ ہے جو دو نبوى اور نبوى خطا و اقع نبيس موتى نه وہ منا د كو قبول كرتے ہے ۔ اس كو اس امركا يقين ہوتا ہے كو وہ ابنے ايك وجو دو نبوى ترف كو الله ہے ۔ كويا وہ ابنے وطن كی طوف جا رہا ہے ۔ مسل میں کو اللہ ہے ۔ كويا وہ ابنے وطن كی طوف جا رہا ہے میں سے واقعت ہے اور اس كی عربین وراحت اور ان کے دسمنے والوں بركا بل احتماد ركھنا ہے ۔ "
میں سے واقعت ہے اور اس كی عربین وراحت اور ان کے دسمنے والوں بركا بل احتماد ركھنا ہے ۔ "
میں سے واقعت ہے اور اس كی عربین شربی کی ہے ۔ اس نے سلوك اور اصول ہی صوفیا كے ذبی قائد بر رومشنی والی ہے ۔ جنا نجہ وہ كہنا ہے : ۔

بجوں جوں النان اس منزل سے قریب تر ہو جا ناہے اس کی مسرت اطمینان و مسکون میں اصافہ ہونا جا ہے۔ یہ وقوق ویقین کا مرتبہ سوائے مشا ہوہے و معائے کے خبرو حکایت سے حاصل نہیں ہونا ۔ اور جب کک کو حقیقت تک دسائی نہ ہوجائے نفس سکون نہیں با نا ۔ واصلین حقیقت کے کئی مدا رج ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہوں جمعو کہ ابک شخص ہ نکھ سے و بہنا ہے ۔ بیکن اس دیکھنے کے کحاظ سے لوگوں میں بہت بجد نفاؤ با یا جا تاہے ۔ بیعن وور کی است باء کو واضح طود ہر دیکھتے ہیں، بعض ابسے ہیں جو قریب سے بھی اس کو البیا دیکھتے ہیں جیسے کوئی بردسے کی آؤسے دیکھے۔ ان دولؤں حالتوں میں بست برط افرق ہے اس طرح برجسی دیکھتے ہیں جیسے کوئی بردسے کی آؤسے دیکھے۔ ان دولؤں حالتوں میں مداومت کرتی ہے اس طرح برجسی کہ معمود و دوامی مطابعے میں سام المنت اس سے برطکس ہے ۔ کرد کر عور و فکہ صفحت و تکان بہدا ہوتی ہے برخلات و در سری آنکھ کے عب اس میں جلا اور مرعت ادراک کا امنا فرم زاجا با

مگناہے جواس کے نزد بک غیر مرک اور نبیر معفول تھے .

### عكمت الدنسف مين فرق

ر ابن مسكوبه ممت وتنسف بس المباذكرة اس اس كاخيال سے كا حكمت نفس المقرم بزوكى الب فعيلت ے، اور وہ برے کر موجودات کا جیسے کروہ میں علم ہوجائے۔ اگر تم جا ہونو کھو کہ حکمت اموراللیہ اور امورانسان نے دواک کو کہنے ہیں اوراس کوعلم کی غالبت ہے ہے کہ انسان کومعفولات کا ادماک میو، اور ببر معلوم موكدان بن سے كن برعمل ببرامونا جائے اوركن سے عفلت برنني جاسيے-ابن مسکوبرنے معیفے کی کوئی تعرفیت نہیں کی-البنداس کی وقسیس کی ہیں :-

وا) نطری دس عمی

جىب النيان ان دونۇل مىعىول كى تىمبىل كىسىے نوامس كوكامل سى ادن نعبىب بېوگى – نظری حصدالنان کے اس بہلے کمال بہشتل ہے حس کا حصول اس کی علی فوسٹ کے ذریعے ہوناہے اس کوان کو كاس طرح ادراك مونے لگنا ہے كوامس كى نظراس كى تصديق كرنى جانى ہے - وہ ابنے اعتقا و مير فلطى نہيں كتا يذكسي مقبقت ببن سك كمنا ب اس عرح اس كاعلم علم الني برميني مؤاس اجس س اس كوكال ونوق

سكون واطمينان حاصل بوجأنا بع-النیان کا دور اکمال اسس کی فوست عاطیکے ڈرسیعے حاصل ہوتا ہے بداسس کا اخلانی کمال ہے ۔جس کی بنیاداس کے نوی اورخاص افعال کی ترتیب بیزقائم موتی ہے۔ بیان مک کواس کے نمام افعال اس کی قوت مبنره كم مطابق منظم إصول برصا در مونے مكت بيں ان كى انتها اس ندب برم فى برمونى اسے جوعامت الناسم ب دا کی سے اور جس سے کماعت بین منظبم بیدا ہوتی ہے اور ایک شنرک سعادت حسامل موتی ہے -ا بر سکوبرے نیسنے کی روسے النانی کمال کی غابت بہدے کہ تنہ م ر - NU R COMMUN - ) ابن مسکوبرے نیسنے کی روسے النانی کمال کی غابت بہدے کہ تنہ م ر ا موجودات کو ان کی کلبان اور ڈواٹ کے ساتھ معلوم کر ہے نہ کران کے عواد عن وخواص کے فدلیع جوان کو

ابن مسكوبه كا بداعتفا وسے كر ونسخع علم وعمل كے لحاظ سے اس رہے بہ فائز بوجلے وہى در حقیقت عالم را ادراس کوعا لم صغیرسے موسوم کرنا بجا ہوگا ۔ کیونکہ نمام موجودات کی صور نبس اسس کی واست پیس حاصل ہوں گی اوروه بك كون موجووات كے ساتھ متحد مرومائے گا - بھرائنی استعداد کے موانن ابنے افعال کے دریاجے الهبن شارك كا واس طرن زه اس ونيا من البني خالق عل شانه كاخليف فراد بإناسي كوفي فلطي مزرد نبیب مونی اور سر وه اس کے نظام اول سے اجور سرائر حکمت بربمبنی ہے ، خاری ہونا ہے اس دفت وہ ایک

باکمال عالم ہوجانا ہے جس کو دائی وجود و بقائے سرمی حاصل ہونی ہے اور دوائا ابنے مولاسے نیمن قبول کرنے کی استعداد حاصل ہوجانی ہے اور ابلیے تقرب کے درجے برفائز ہوجاتا ہے جس کے سامنے کوئی تجاب حائل نہیں ہوسکتیا ۔

ا میں ان اور میں سے کسی کے لیے بھی فی حد ذاتہ اس درجے مک بہنچنا ممکن ندہونا تواس کی جینبیت میں سے است میں میں اور اور سر الکاری دردن در اور الداران کی میں میں تاتی ہوں۔

کے لحاظیت بالکل حیوالات یا نبا اس کی طرح موجاتی ہے۔

جولوگ علم میں منوسط درجہ در کھنے ہیں اورجن کی اس علم کی انتہا کک دسائی نہیں ہونی ان کو لیسٹ اور خلود داور موت برانسانی حبات کے اختیام کے منعلق نسکوک لاحق ہونے ہیں ۔ اس وقت ان برطمد کا لفظ صادق آنا ہے ۔ اور و محکمت کے دائرے اور تشریعیت کی حدود سے خاد جے موجانے ہیں ۔

ابن مسکوبری درئے بین فسفرالنانی حیات کی اصلی فابت ہے۔ وہ دائمی نزتی کی دا ہ بر جینے کے بہا علم و عمل کا ایک جموعہ ہے ، وہ وجو دکی اعلیٰ فابت اور خالق و مخلونی بین عنلی وروحانی را بطہا در نیعن رہانی کے تبول کی استغدا دبیدا کرنے کا واحد ذرابعہ ہے ۔ بہ انبیا دا ورعلماد کا مرتبہ ہے۔ جوعوالم تا مراور خالق کے خلفاء ہیں۔

#### ابن سکویہ کے فلسفے کی توسے

ملوك كي حيثيت

این مسکویا کمتاہے میم نے تقریع کی ہے کہ باد مشاہ اپنے مزددیات کی کثر ننے اعتباد سے سب سے ذیارہ محتاج ہونے ہیں میں سے دیارہ محتاج ہونے ہیں میں سے بورا ہیں ہے۔ جو آب نے ایک خطبے ہیں فرمایا مقاکرہ و نیا اور دین ہیں سب سے زیا وہ نسقی طوک ہیں۔ میں اس فول کو نفل کرتے ہوئے ابن مسکوتیم یا دشا ہوں کی اس طرح تومییف کرتا ہے :-

معب کسی کو بادشاہت معطا ہوتی ہے تو خدائے تعالیٰ اس کے الاک کو اس کے مال و دولت کی طوف سے روک دبتا ہے۔ میکن دورروں کی اطاک کی جانب اس کے قلب کو مائل کر دبتا ہے ،اس کی ارحی عمر کم کر دبتا ہے ۔اور اس کے بیلے کو حوص و ہوس سے بھر دنتا ہے ۔جس کا نتیجہ بہ ہوتا ہے کہ وہ وراسی شے بر بھی حسد کرنے لگتا ہے اور ابن فدر بھی اس کو سطے کم سمجھتا ہے ادر داحن اور عبش کے با وجود ملول رمتنا ہے اگر اس کی عبش و حشرت کا خاتمہ موجاتا ہے تو ند اس کو غیرت آتی ہے اور ند وہ بر بادی اختباد کرتا ہے۔ وہ ایک کھوٹے در ہم اور نظر نسر براب کے مائند ہے۔ اس کی طابری صالت بنایت جیست و جالاک ہوتی ہے۔ وہ ایک کھوٹے در ہم اور نظر نسر براب کے مائند ہے۔ اس کی طابری صالت بنایت جیست و جالاک ہوتی ہے دیکن اس کا باطن دنج والم سے بڑمردہ ہوتا ہے۔ اس طرح جول جوں اسس کی عمر ذیا وہ ہوتی جاتی ہے نفس میں اصفحلال ہونے گاتا ہے۔ اس کا حساب بھی اس طرح سند بدیم نتا جاتا ہے۔ اور اس کے گنا ہوں کی معاتیٰ کی بہت کم

توقع دمنى سے - آه ؛ با دشامون كى صالمت واقعى فايل دهم موتى سے - "

ای مسکوید که ای با بین نے ایک بنده تربر باد ثناہ کواس نول دلیجی معنرت الو کرمد بی شنے بادشا ہوں کے منعلق جو فربا باہے ) کو دہراتے ہوئے شناہ اور ابنی حالت کو بالکل اس کے مطابق با کر آلسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوشخص بادشا ہوں کے خدام اور ان کے نخت ذناج ، ان کے فرش اور سامان آوائش اور ان کے اطراف غلاموں ، گھوٹر وں اور در بالوں کا مجمع دیکھے وہ بہوت ہوجائے گا اور انہیں نمایت ہی مسرور و نشاوال خیال کرے گا - بیکن فنم اس بروردگار کی جس نے انہیں ببیدا کہا ہے اور بہیں ان کے اشغال سے معنوظ رکھا ، وہ ابنے موجودہ آنسخال میں اس فرمنہ کے بی کرا نہیں اس کی جرنہیں کہ ایک وورکا شخص نہیں کس مالت میں بار کا ہے ، وہ نشعب وروز ابنے آنکا دہیں مرکر دال دستے ہیں اور ابنی ہی مزور بات کی کھیل میں مالت میں بار کا ہے ، وہ نشعب وروز ابنے آنکا دہیں مرکر دال دستے ہیں اور ابنی ہی مزور بات کی کھیل ہیں مصروف دستے ہیں ۔ "

#### نفس كے متعلق بحث

ابن مسکوبہ نے نفس کی تبین **تونوں بربعث کی ہے :-**دا) نفس بیمی ، جوسب سے ادنی لسے-

(۲) سبعبہ (عربسبع سے مسنوب ہے اور برافظ مباع کا مفروسے) برا درج کا نفس ہے۔ (۳) نفس ناطفہ ) بران سب بیں اعلیٰ ہے۔

برتبینول قدنیں ،جنبیں ابن مسکویر منفوس تلاند مستنجیرکرتا ہے رجیب نعمل مرحاتی میں توایک شے بن جانی بیں اور اس کی زائٹ اس دفنت با دجود ابنے تغائم و کثرت کے الیبی قائم رہتی ہے کو کو با اس کے ساتھ انفعال بھی نبیس موا -

اس کے بعد مسکو آبہ نے نفس عافلہ کی سیاست بردوشنی ڈالی ہے۔ کتنا ہے کواس شخف کی مثال ج نفس عافلہ سے خفلت برنے اور اس برسلطان شہوت کومستطم ونے کاموفودے آس النان کی سی ہے جس کے باس ایک اعلیٰ مشرخ یا قوت ہوا وروہ اس کو دکمنی اگ بیں بھینک دے۔

بھراس نے بقائے نفس ادرمعاد کے متعلق ادسطوکے خیالات کی نشریج کی ہے ادر اس کے نول جوم کتا ب الاخلاق سے مانو ذہبے استندلال کیا ہے میکن وہ تول جر ابن مسکوریہ نے اس با دسے ہیں ادسطوسے نفل کیا ہے ۔معاد کے حقیدے کی طرف نہیں لے جاتا ۔

بھرابن مسکوییہ نے نفوس کے علاج یہنے الاائ گی ہے کہنا ہے کرسب سے بہلے امرامن کامبداء در یا فت
کربا جائے کہ بہ ہمادے نفوس ہی میں تو نہیں۔اگر ذات ہی ان کامبداء فراد بائے جبیے اونی است بیاء میں
عود وفکر کرنا اور ان بر جلدی سے دائے ندنی کرنا انحوف کانتھور المور عاد منہ اور متوقع سے خوف احملاً

شہونیں وغرہ انوالیں صورت میں امس کا علاج ان امور کے دریعے ہوگا جوان کے ساتھ مخفدوں ہیں۔اگراس کا مہداد مزاج اور خاص ہیں۔اگراس کا مبداد حوادت فلب کا منعف اکسلمندی اور عیش برستی وغرہ ہے۔
کامبداد مزاج اور حوامس ہونشلا سسنی جس کا مبداد حوادت فلب کا منعف اکسلمندی اور عیش برستی وغرہ ہے۔
باعثی جس کا مبداء اطبینان اور بے کادی کے زمانے میں تنظر بازی ہے۔ تو اس کا علاج ان امور کے ذریعے
کرنا ہوگا جوان کے ساتند محفدوں ہیں۔

اس کے لبداین مسکویہ نے • نفس النانی کے صحبت کی حفاظیت • النیان کو ایبنے نفس کے عبوب کی معرفت کے ذرائع \* اورنفس النانی کی محت کے حود کرنے کے طریقی سے • بحدث کی ہے۔

ابن مسکوییر نے عدالت اور ای فعنائل کے متعلق جوعفنت ، نشجاعیت ، سنحا وت اور عدالت کے نمت ہیں نیزالنا نی فعنائل کے مراتب کے متعلق نغمیر ہی جوٹ کی ہے ۔

بعدازاں ادستھوکے خیال کے مطابق سعادت کے موضوع بردوشنی ڈوائی ہے اورسعادت اور خیرکی ان خیرکی ان کتابوں کی مطابعے سے ہمادا خیال لا آو آو آور بری کی ان کتابوں کی طرف جآتا ہے جو مسلوت حیات سے خیبل کی میں - برکتا ہیں طم اخلاق اواب خاصد وعامر اعفر خش اور مکست انسانی برشتیل ہیں -

۔ اس کے بعد این مسکوبہ نے نعاون اتحاد ، معرافت ، معبست کے انواع و اجزا مس کے اسب اور اس معبست سے بحدث کی ہے جو آفات سے محفوظ ہے۔

جی طرح کہ این مسکوتیہ نے ان مختلف فعنا کل کا نذکرہ کیا ہے جن کے ذریعے نعنس کی کیبل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نے ان دوائل کی بھی نشریج کی ہے جن سے نعنس کے عبوب ببیدا ہونے ہیں اور اس کے ضعف کے اسپاب کو بھی واضح کیا ہے۔ شلا تنہور ابزد لی احمد لیب ندی افخر امزاج ان نخبر استغزاء ہے وفائی انلام انبز معنسب ابزد لی یمسستی کے خوف کے اسباب و تدادک اور موت کے خوف وحوّن کے علاج کے متعلق ا بینے خیالات کا اظہاد کیا ہے۔

ہا داخیال بیرہ کو ابن مسکر تیر کے اس نفسے کا جس براس کی کتا ب تہذیب الاخلاق "مشتیل ہے۔ بہترین مصد وہ عدیم المثال فعیل ہے جواس وفیت اس نے ثمون کے خوف کے علوج اسے کھی ہے۔ یہ اس فعیل سے مشا بہ سے جس برنسد النس کے فلسفی جبونے اپنی کتاب محقیدہ مشتقبل "کوختم کیا ہے۔ ابی مسکویہ کہتا ہے:-

موٹ کا خوف اسی شخص کو ہو تاہے جو بہنیں جانا کر اسس کی خنبقت کباہے یا اس کو بہ نہیں معلی کر اس کا نفس کہاں ختی اس کے بہنیں معلی کر اس کے بدن کی نباہی اور اس کی نزکیب کے بالل مونے کے بعد اس کی ذانت یا نفس معی بالکلیہ معدوم ہوجا تا ہے یا اس کو بہنجیال ہوتا ہے کہ مون

کی اذبت ان امراس کی کلیف کے برنبدت جواس کو اکثر لاحق ہونے دہتے ہیں اورجو موت کا بھی باعث ہونے ہیں ان بہت ہونے ہی اورجو موت کا بھی باعث ہونے ہیں ، بہت شدید ہونی ہے ۔ باوہ اس مزا کا نصور کرنا ہے جوموت کے لبعد اس کو دی جائے گی بااس چیز کے منعلق چرت ہوتی ہے کہ موت کے لبعد کس کے حافظات سے اس کا سامنا ہوگا ۔ با اپنے ال اسباب کے تذک کرنے کا تاسف ہونا ہے ۔ بین خام او یا مہاطلہ ہیں ۔ اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ۔ ا

ابن مكوبَه كا فلسف اس جزوسے عادى نہيں ج تربيت كے ساتھ منصوص ہے ، نبزوہ ان امور برماوى ہے جو شريعت كى ساتھ منصوص ہے ، نبزوہ ان امور برماوى ہے جو شريعت كى روسے النان بر ابنے خالق كى اطاعت كے بلے لائمى ہيں - بھراس امركى بھى تومنى كى تكئے ہے كا نقطاع عن اللہ كے كيا اسباب ہيں اور يہ تبلا يا كيا ہے كہ نشريعت كے احكام عدالت برمبنى ہوتے ہيں اور النس و عبدت كى دعوت ديتے ہيں اور معاطلات بيں شريعت كالنوم اور حاكم كے بے دعیت كى دلجو كى كس حذ كس حذرت ہے -

مناصہ بہے کہ ابن سکویہ کانجلیقی فلسفہ اجرنمایت تھوس اور ننناسب الاجزاء ہے۔ ایک البیا مرکب با ممزوج ہے جس کی نرکبب مندرجہ ذیل اجزا دسے ہوئی ہے ،-

ند فند فر بونان کا و ه حصد جواد سطو کی تعلیمات کے مطابق ہے ، بالخدوص وہ جونفسیات و اخلاقیات سے اور کھمنت نعلق رکھنت ہے۔ اسلامی تعیفے کے وہ اصول جن بین علی و دینی تعدوت کی جاشنی ہی بائی جاتی ہے اور کھمنت حیات وا دار داست و کا درجا میں ہے۔ اسلامی و خاصر ہے۔

ہم ابن مسکوبرکو ایک مستقل فلسفی فرار دینے ہیں جس نے اپنے بینیٹرو وائی کسی کی روش کو اختباد نہیں کیا ۔ اس نے متد بیب الاخلاق " بین فلسفے کے اصولی مسائل شلاً عنقلا عنقل ، دوح اخلاق ، امرار وجود النانی ، حیات عنقل اور عقا مدُوبئی کی غرمن و نابیت سے بحث نہیں کی جن کو النائی نہ ندگی سے بجنتیت کفر اور ایجان خاص نعلق ہے ۔ بخلات اس کے وہ ایک ایسا فلسفی ہے جواد سقو کے فلسفے بہ جبود رکھتا ہے جس کو وہ ورجہ لقد س کے کہ بنجا تا ہے اس کا مقصد و ہی ہے جوننو بہ ہور کی کتاب حکمت الحمیات وہا ہے اس کا مقصد و ہی ہے جوننو بہ ہور کی کتاب حکمت الحمیات وہا ہے اور وہ اس کی حملے جو وجمد کا کو بہنج جائے قراد وہا جائے جس کے حصول میں کوش کی دہے ۔ اور وہی اس کی حملی جو وجمد کا محود ہو ۔ جب وہ اس منزل کو بہنچ جائے قروہ کمال کے انتما کی مرتبے بہن فائن ہو جائے گا ۔ بس ابن مسکوبر کے فلسف محود ہو ۔ جب وہ اس منزل کو بہنچ جائے قروہ کمال کے انتما کی مرتبے بہن فائن ہو جائے گا ۔ بس ابن مسکوبر کے فلسف کے اساسی اصول جو اس کی گذاب " تندیب الاخلاق مسے ماخوذ ابن محصن وہ حملی تصورات ہیں جو اس خفل کے اساسی اصول جو اس کی کر بہنے جائے تندیب الاخلاق مسے ماخوذ ابن محصن وہ حملی تصورات ہیں جو اس خفل کے اساسی اصول ہو اس کی کر بہنے ہونا جا ہے نمایت نفع بخش ہیں ۔

ای (PAREAGA ETE) به تناب شوینودکی بدی تناب شوینودکی بدی تناب و PAREAGA ETE) که ایک باب کا ترجم ہے۔

### ابن مسكوبير كافلسفه

#### صانع ،نفس اورنبوت کا نبوت

ابن سکوی نے فلسفے کا یہ صعد ماورا والطبعیات کے ماتع مخصوص مجھا جا آبا ہے اور نواسفہ المئین کے اصول بر مبنی ہے اس کے متعنی ابن سکویہ کا مسلک بہرے کو اس کے ذریعے و بنی مخفائد میں مرد لی جائے۔

ابن سکویہ نے اپنے اورا والطبعیاتی فلسفے کو بین سائل اور نمیں فصلوں بین نقشہ کیا ہے۔ ہر سکے بین وس افسلیں بیں۔ بہلا سئل صافع کے اثنیات سے متعنی ہے جس بین الشد تعالی کے وجود ربر عقی و برا بیش کا گئے ہوں سے بیشتراس نے ابک مختصہ مرکعا ہے جس بین وہ کتا ہے کہ بدامرا بکہ جیشیت سے سہل ہے اورا بک موج سے وشوار فحدائے تعالی کے فاظ سے وہ سہل ہے کیونکہ وہ توایک دوشن آئی ان ب ہے بیکن ہمائی عقول کے ضعف اور عجر کے کھاظ سے وہ دفتوار ہے تناہم جوشعنی البے امرکا متعانی ہوجی کا حصول اس کے عقول کے ضعف اور عجر اس کی داہ جی جس فدر کی دور اپنے نفوس کو ان اولی مسیمین وہ مسیمین وہ میں اور جن کی وجہ سے معقولات صبح میں مغالطہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مہت میں جو جواس سے افو فہ موت ہیں اور جن کی وجہ سے معقولات صبح میں مغالطہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مہت بی بیجیدہ نظام ہے کیونکہ اکثرا مور میں وہ عادت اور عامۃ الن سرے خیالات کے مرکس ہے۔ مشکدا دلی کے اس فصل کے دول ایم بیم اس میں وہ عادت اور عامۃ الن سرے خیالات کے مرکس ہے۔ مشکدا دلی کے اس فصل کے دول ایم بیم اس میں کی میارت ملتی ہے جس بر عرب کے فیص او بیوں نے میت دوروبا ہے۔ ان کاخیال ہے کہ اس میں کو ان فیدت کا تبوت طرائے جیائی دوہ کتا ہے۔ ان کاخیال ہے کہ اس کی ایک عبارت طری ارائقاء کی وانفیت کا تبوت طرائے جیائی دوہ کتا ہے ۔۔

اس کی ایک عبارت طبی ارائقاء کی وانفیت کا تبوت طبی جیائی۔ وہ کتا ہے ۔۔

ر انسان موجودات کی اخری کوط ی سے ، جس بر نمام نرکیبات منسنی ا ورختم ہوجاتی ہے اور اس کے جو ہردو کشن نا علم موجودات کی انسان عالم ہو ہردو کشن نبید و سے برط سے ہیں ۔ جب اخری موجود لبنی انسان عالم وجود میں آیا تو وہ امشیا ، جن کوئی نفسہ ادلیت حاصل تھی اس کے کی خلسے اخری ہوگیئں ۔

وجودین ابا و وہ العقی در مری فصل میں اس نے اس امری تشریع کی ہے کہ صابع کے اثبات میں تمام قد ماکو انفاق ہے مشاداولیٰ کی دو مری فصل میں اس نے اس امری تشریع کی ہے کہ صابع کے اثبات میں تمام قد ماکو انفاق ہے کسی کو بھی اس سے انگار نہیں ۔ اس کا مخص ہے ہے کہ حکما دنے توجید کی تعلیم دی اور عدل کے احکام اور اللی سیاسیات کے نفاذ کو مختلف زمانوں اور حالتوں کے لیاظ سے لازمی قرار دیا ۔ اس کے لبعد اس نے حرکت کے ڈربیے سے صابے کے وجود پر استدلال کیا ہے اور کہنا ہے کہ تمام کا گنات میں ولالت کے اختبا دسے معالیے کا مجود سب سے زبادہ اور اور اول ہے ۔حرکت سے اس کی مراد جیم جیزیں ہیں ،۔

۱۱) حرکمت کون دم) نسا د دس) نمو دم ) نغفسال ده) امسنخاله <mark>ده) نقل</mark>منفام

اس کے بعد اس نے اس نظر ہے بہدوئنٹی ڈالی سے کہ ہر متحرک میں ابک محرک کے ذریعے موکت ہونی ہے جو اس سے بغیر سہ تام اسٹیا و کا محرک فیرمتنے کی مہونا جا ہے ۔ اس کے بعد اس کے تدریج طور برمانع کی وحد انبست اور اس کے فیرجے مانی اور اندلی مہونے کو ٹابت کیا ہے۔ اور اس باب میں سب سے جمبب وغریب فعل وہ ہے جس بیں وہ کتنا ہے کرممانع کا علم سبی طریقے سے ہوسکتا ہے نہ کر ایجا بی۔

المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المر

اس کے بعداس نے دومر کے مسئے بیر دونسنی طوالی ہے جونفس اس کے اجوال اور اس کے نبویت کے متعلق ہے ۔ دہ نمام موج دات ، خائب و متعلق ہے ۔ دہ نمام موج دات ، خائب و حاصر، معقول و محسوس کا اور اک کم تا ہے۔

سسلم کلام ایک بیجیده بحث برختم بوتا سے بعنی نفس کے مدرکات کے اوداک کرنے کی بغیبت برآیا اوداک کثیر اجزاء کے دریع بوتا سے با مندلت طریقوں سے با تدرکات کی تعداد مرکبات کی آنتی ہوتی ہے۔
اوداک کثیر اجزاء کے دریع ہوتا ہے با مندلت طریقوں سے با تدرکات کی تعداد مرکبات کی آنتی ہوتی ہے۔
اس نفسل میں ابن مسکو بیرنے فلکیات سے متعلق ایک فلطی کی ہے۔ اس کا انداز و منفاکم آفاب ذیبن سے ابک سوسائھ گنا ذیا و د مبرا ہے ما لانکر آج کل علوم جغرافید اودکو زموجہ دافیا اود فلکیات کی دوسے ماند اس ماند میں سوگنا ذیا د و مبرا ہے۔

معراس نفس کی اس میشیت میں جس کا تعقل مقد ما ہے اور اس حیثیبت میں جس کا احساس موناہے ، فرق اُلم کیا ہے ، نیز است بیا کے مشتر کر اور است بیائے منبائن میں بھی فرق کمیا ہے۔

اس کے بعد نفس کے صود بر بحث کی ہے۔ اور اپنے فاص اندائہ میں اس امرکوٹا بن کباہے کہ نفس ایم نیک ہو اور باتی جو ہر ہے جو موت اور فنا کو قبول نہیں کرتا وہ لجبنہ حبات نہیں ہے بلکہ حب شے جس بھی وہ با یا جاتا ہے اس کو حیات عطاکرتا ہے بعد انداں اس نے نفس کی بغا کے منتعلق انلا کمون کے دلائل کی تومنے کرنے مہوئے کما ہے کہ نفس کے ابک کمال کا مرتبہ ہوتا ہے جس کو معاون سے تعبیر کرنے ہیں اور ایک انحطاط کی حالت ہوتی ہے جس کو نشا وت کہتے ہیں۔ نیز بر بھی تبلا باہے کو نفس کی برن سے مفاد قت کے لعد کہا حالت موتی ہے اور موت کے لعد اس کو کہا واقعات بیش ہے ہیں۔

اس کے ساتھ ایک فعل میں اس نے سعا دت اور اس کے معدل کے طریقے بہ مجنث کی ہے اور بہ

ابن سکویہ کے قیسے کی ابک اسم معروبیت ہے۔ بہنانجہ اس نے کما ب تہذیب اخلاق میں اس کی تو نبیج کی ہے۔
ادر اس کے ننعلق ابک خاص کما ب منزتیب سعادات ملمی ہے جس کی ہم نے اس سے نبل کنیف بیش کی ہے۔
بھر اس نے بہرے مسلے یعنی نبوت کے شعلق بحث کی ہے ، اور موج دات عالم کے مرا نب اور ان کے باہمی انفعال کی منٹر کے کی ہے ، اس کے لبدالنان ااس کے حالم صغیر ہونے اور اس کے توئی کے موج دات عالم سے منعمل ہونے بر دوشنی طوالی ہے اور المئڈ نعالی کے بیعنان سے حواس خمسہ کے ادفقا کی کبفیت ببان عالم سے منعمل ہونے بر دوشنی طوالی ہے اور المئڈ نعالی کے بیعنان سے حواس خمسہ کے ادفقا کی کبفیت ببان کی گئی ہے۔ جس کی اتبا توت دسترکہ بر ہموتی ہے اور کھرکسی ماور کی نون بر۔

بجرابن مسكوبیر نے وجی اور اس کی بغیبت بہان کی ہے اور اس مسئے سے بحث کی ہے ۔ کوفل ابنی کا ہیت کے لحاظ سے ابک واجب الا طاحت بادشاہ کے فائند ہے ۔ اس امر کی بعی توجیح کی ہے کہ رویائے معادی جزو بوت ہے ۔ اس کے علادہ اس نے نبوت اور کھائت ، نبی مرسل اور نبی و قنبی ہیں فرن واضح کیا ہے ۔

کن بہ الغوز الاصغر "کی طرف جو ان نام مباحث برشتی ہے ، سینج طاہر افندی جزائری نے (چنہوں نے بھگ عظیم کے ذمانے ہیں دستنی ہیں و فات بائی ہادی رہبری کی ہے ۔ انہوں نے اس کنا ب کو او اور اس کمنت کی صف بین گھیم کے ذمانے ہیں دستنی ہیں و فات بائی ہادی رہبری کی ہے ۔ انہوں نے اس کنا ب کو او اور اس کمنت کی صف بین گھیم کے دور اس کے وہ کتے ہیں کہ ابن مسکوب نے اس کنا ب کی بنیاد فلاسفہ المئین کے اصول بر کھی ہے ۔ اور اس کے وربیع دین کی حمایت کی سے ۔ اس بیں اسم مطالب اور نا در اشار ات مختے ہیں ۔ اس کی حبارت کا افراز اسی فوعین کا ہے جو اس کی کنا ب متند بیب الاخلاق "و " تعلیہ الاعراق " کا ہے ۔

## كتاب محجارست الامم

کناب تجادت الاحم کا ہم کو دو مراحقتہ ومننباب ہواہے جو دوجز بیرشتمل ہے اور مطبع کا مآب ہول' کسفورڈ اور معربیں اس کی طباعث سکالگائڈ اور مصافح میں ہوئی ہے -اس کی کتا بت اور تقییجے است ا ذاکھ دوز محالی اور بیرو فیبستر مادگو لینز کے ذریعے ہوئی ہے اور ہم کو معلوم ہواہے کہ اس کتا بن کا انگریزی زبان بیں جو مشرح ترجیمنت کا دیا ہیں شاگے کہا گیا اسی دو اول کی کومٹ شن کا نتیجہ ہے ۔

بہلاج و دھ برس کے وافعان رصف ہے تا گوس ہے) بہشتی ہے۔ دو مرے جز دہیں جالیس برس کے مالات رسی ہے تا گوس ہے کئے ہیں۔ اس میں نمک نہیں کہ تا بریخ ہیں فیسفے کو بھر دخل نہیں لیکن ابریخ ہیں فیسف کو بھر دخل نہیں لیکن ابریخ کوفعن تا بریخ بیکن جا تھا ہے اس کھا ہے ہیں مولف نے نکا ھم جوا دہ ک کامع اس کے اسباب اور نما کے کے ذکر کباہے۔ اس طرح بریک ابریخ ابریخ ہے جو فیسف کی شکل میں تکمی گئے ہے اس کو اُل تعجب کی نما کی میں فلسفہ آنا دیکے احداوب کو اجتماع ہوجائے۔ جنا بجہ برا مرتاب ہے کہ ابن کوبہ فلسفی مودخ اور ا دیب نما اسی طرح کا دل آئل بھی فلسفی مودخ اور ا دیب نما اور اسی طرح گوئے ہیں۔

ابن مسکوبہ نے اپنی اسس نا لیعت میں کبھی اہم حادث کا ہمی تذکرہ کیاہے۔ جبیہ المقتدر باالعدّی فلافت اور اس کے ذمانے کے اہم واقعات " اور کبھی سند بیان کیے ہیں۔ شکّ وہ کہتا ہے ؟ دخلت سند شدہ مین ما اُستین م

این ن ب ندکورکے دوسرے حصے کو عفندالدولد کی وفات برجنتم کیا ہے۔ جنانچہ اس کا اس طرح تذکرہ کرنا ہے ، جنانچہ اس کا اس طرح تذکرہ کرنیا۔

ہے اس نے علاوہ اس شہر کے دوسرے قلعوں برسمی فا بعن ہوگیا ۔اسس سفر ہیں اس کو ایک بیما دی لاحق ہوئی اس کے علاوہ اس سے علاوہ وہ ایک وما غی مرحن میں بھی مبتبلا مواجی کو بیت فوس کہتے ہیں واس کے جو مرح سے شا بر نھی ۔اس کے علاوہ وہ ایک و ماغی مرحن میں بھی مبتبلا مواجی کو بیت فوس کہتے ہیں واس کے اطباء التیج بیا کہتے ہیں) بیکن عفندالدول نے اس کو بیمن بین مرادم مرص نوم ہے جس کو اس زمانے کے اطباء التیج بیا کہتے ہیں) بیکن عفندالدول نے اس کو بیمن بین درکھا حالاً کم مرصل ہی ہیں اسس کی انبدا موئی تھی ۔۔

يه بين ابن مسكوبه كى كما ب كم اخرى الغاظ-

نبسراجزوجو اکسفور فی اورمعرس طبع مواسے کا بنجادت الام کو کا نبر ہے۔ اس بیں اور ابن مسکوبہ کی کتاب بیں کوئی تعلق نبیں۔ سوائے اس کے دہ ان تمام حادث برشتمل ہے جن کا تذکرہ تجارت مسکوبہ کی کتاب بیں کوئی تعلق نبیں۔ سوائے اس کے دہ ان تمام حادث برشتمل ہے جن کا تذکرہ تجارت الامم م کے بیادردور سے حصتے ہوجیکا ہے۔ اس کی استبداء مواسلہ سے موتی ہے اور واس کے اس کے اختیام ہوتا ہے۔ اس کا مولف وزیر الوشجاع محدا برج سبن الملقب ظہر الدین اور دراوری ہے اس کے ساتھ اور ساتھ ابک ایک ناب کا کتب کا کمھا ہے۔ دستان ہیں اور اس کے ساتھ اور میں شفری نوار برخ میں جو المور مذکورہ بالاسے متعلق میں ۔

تخست بالخير

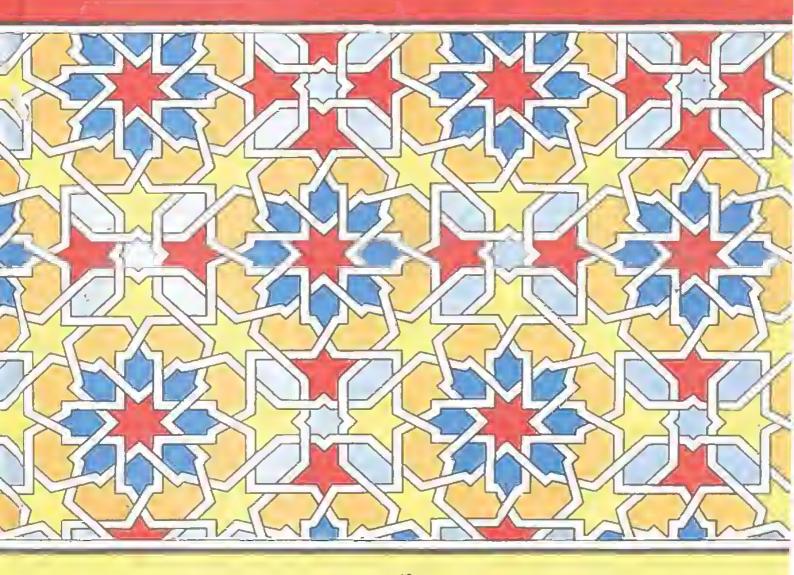

قيمت -/١٨٠